### An Economic Study: India at the Death of Akbar:

by

W. H. MORELAND.

ہتمد کی معاشی حالت (شہنشاہ اکبر کی وفات کے وقت )

ترجمه

پروفیسر محمد حبیبالرحمن ، ایم ـ اے ـ ، ایل ایل ـ بی ـ ، بی ـ ایس سی ـ ( لندن ) ـ

# LIBRARY OU\_188167 AWYSHINN



یکآب مسرز میکملن اینڈ کمپنی (پبلشرز) کی اجازت سے جن کوش اشاعت طال ہے اوردو میں ترجمہ کرکے طبع و شایع کی گئی ہے۔

## مقدمه متجانب مترجم

تاریخ بهند پر اب مک جس قدرگ بین گهی گئی برخان پر و الین فرعیت کی باتین فران کی محاشی زندگی کاخا که بیش کر نااس کتاب کا مقصد ہے۔ ویسی زبانوں کی معاصی زندگی کے میش پر دبولور ورشنی ڈائنے کی کوشش کی ہے۔ اور نہایت جا نقش فی ہے۔ اور نہایت جا نقش کی ہے۔ اور نہایت کا بار نقص میں ہو استقال کی جس قدر تعریف کی جائے واجب کی مواش کی مواش کی ایک ہے۔ کی مواش کی مواس کی دو تعدید کی ہے۔ کی گھٹ گئی ہے۔ کی ایک ہے۔ کی مواس کی ایک ہو سے کو اس کا مواس کی مو

برجر برگھٹا کر پٹن کر نا اور دور ما صرفی ہرجیز کو طبعا خیر معاکر دکھا آگئیہ مورنینڈ صاحب کا نمامی مقصد معلوم ہوتا ہے۔ جب میسی کوئی اچنی بات قردن وسطی مے حکر انوں اور از باب مل وعقد میں نظر بھی اُتی ہے تو اسے ذاتی نام دنمو دا ورشہرت طلبی کے ساتھ منسوب کرکے اس کی داجبی قدرومنزلت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہیں۔

ں وہ بن معدد سر سے سور کے معدلت کو لیجئے۔ بلاشبہاً من مانے میں نہ آج کل کی طرح با قا مدہ عدالتین تعیس اور مذان کی ہدایت سے نئے ایسے لیے چوٹر ہے قوانین اور ضابطے موجود

با قا مدہ عدامیں ہیں اور مذان می ہوا یہ سے سے اسب بورے و یہ سار رسا ہو ہو۔ تھے۔ یہ بی مکن ہے کہ فیصلہ کرنے والے اکتر عہدہ دار رشوت لیا کرتے ہوں اور دولتمند اور با اثر اشخاص بغیر منزایا ہے جھیو ط جائے ہوں لیکن دو رسری طرف موجو د ہ طرق دلیں۔

روین می فریقین کو نظام قانون کی طوالت او رعدالتوں کے ملتویات کی وجہ سے جو چیرا نی اوروکیلوں کی چیبیں بھرنے میں جوخیارہ اٹھا ناپڑتاہے اس کی وجہ سے انصا ف رسی کا طریق منوا ہ وہ

کاری کی از باقاعد دسهی، غیرتنطیع آشنام کی دسترس سے با ہر ہے۔ اگر مطرمورلینیڈان ان امور پریمی غورکر تے توغالبًا ان کی تحریریں اس قدر تنتی مذیا نی جاتی ۔

أسى طرح مورلينة صاحب في اس امن وامان كوجو عام باشدول اور فاص كر تجارت بيشه طبقه كواس زماني بين حاصل تعاقباتها درج گمثا كربيان كبيا جيداس بارت

نجارت بیشه طبقے کو اس زمالے میں حاصل تھاا مہما درجے لوٹا کر بیان لیا ہے۔اس بارے میں انموں نے وو دعوے کیٹھ میں اور برقسمتی سے وہ دونوں غلط میں پہلادعویٰ یہ ہے کہ جو دولتمند تا جرموائے تھے ان کا سازا مال ومتاع حکومت ضبط کرلیتی تھی۔اس دعوے رئیس میں میں میں اس کا سازا میں میں اس کا سازا میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں

کی قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے اعلیٰ سرکاری عمدہ داردں کا مال و متاع صبط ہونے کے ٹواکٹر حوالے ملتے ہیں لیکن تجارت میٹیہ طبقے کی کما ٹیوں کے ساتھ بھی ہبی سلوک کیاجا کا ہو اس کا مجمعیں کا کی ٹبوت نہیں ماتا مدو سری علاقی جو اس بارے میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مغلیہ

سلطنت کے سروری علاقوں کی بدائنی کو ساری سلطنت سے اندر مروج بتا یا گیا ہے اور وہیم پاکنس اور سالبینک کے جو بیا نات اس کے ثبوت میں بین کیٹے گئے ہی دوسرے معاطر نیاد

يم ان کی قطعاً توبیق نہیں ہوتی -سے ان کی قطعاً توبیق نہیں ہوتی -

باشندون کی معیار زندگی کے تتعلق مورلینیڈ صاحب نے مندرج ویل الفاظیں اپنی قطعی رائے کا اظہار کیا ہے ،۔۔

م مہم بقین سے ساتھ ہنیں کہ سکتے کہ آیا انھیں کھانے کے لئے اب سے کم ملتا بھایا مزیا دہ بیکن قیاس یہ ہے کہ کپڑے ان کے پاس بھابل آج کل کے کم ہوتے تھے اورجہاں تک ظرون خانہ داری اور جیوٹی موثی اشیا ہے راحت کا تعلق ہے ان کی صالت یفنیا اب سے

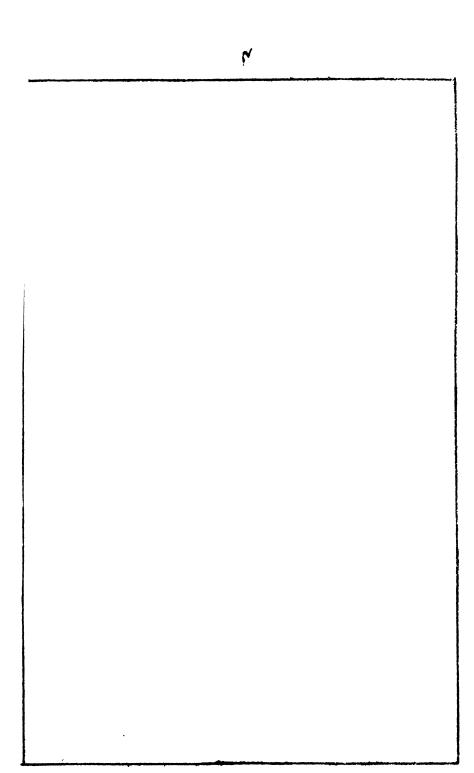



سترصویں صَّدی کے آغاز کے دقت مبندوستان کی معانمی زنگی کا ایک خاکھیٹر کرنامجی اس تماب كاستصدى بيده وزانه تعاجب كركيم مديسي مرتبه أن مديد توتول كاظهور مواجراس لک کی ترقی بر روزا فزوں اور مآلا حرنهایت زبر وست اثر ڈاننے دا ای تعیب اگر *کسی تدریجی تغیر کیلیئے کو کی تلیک* آین مُنین کردینا جائز قرار دیا جائے توہم کہدیجتے ہیں کوسٹ لائدیں جبکہ انگریزی جها زم کیٹر (Hector) سورت بہنچا تو مندوستان کی ایخ وطلی متماور این عبد پدشروع ہوی ۔اس این سے آغاز کرتے ہوے بعد کی مین صدیوں کے معاشی عالات کا بتار لگا نامکن ہے اور وہ اس طور پر کہ پہلے تیا وں ک يذكرون ادرابيك ألم يأكميني ك التبال خطوط سعدولي عائع اور ميرزمارُ وبعدك وإمفعل وروا فر سركارى روئداووك اورطبوعات كانمطالعه كياجائي والطرح واري مارس ادرم ادي واسعاست کو طالعکرنے کے لئے ایخ کا ایک اچھا خاصا ورک تخاہے بیٹ طیکاس کا آغاز مناسب طریقہ پر کیا جاسکے۔ اس ساسب عن زکی ضرورت کورفع کرنا اس کا یب کافشاہے ۔ بیا نجہ اُس میں ایک کے دور بحوست سے اور آم مربر و معاشی صورت مال تنی سس کی نفیت میش کرنے کی کوشش کی شمکی ہے۔ اس سے قدیم ترزا نول کے حالات کا ایساہی مطالعہ کرنے کے لئے ہارے پاسس کا فی موا و موج ونبیں ہے اور ہیل اندیشہ ہے کہ است رجی بیبمواوشا یربی ال سے البتد سولھ میں صدی سے سے امتنامی سالوں سے تعلق موجور واقعیت ہیں حال ہے دہ ہاری ہس کوشش کو چی سجا ب ثابت كنے كے لئے كانى ہے۔

آیا بہہ کوشش کامیاب ہے اِس موال کا تعلق ناظرین سے ہے جوموادیم نے استعمال کیا، موہیں اس اے سے لئے کا نی معلوم ہوتا ہے کو اُسپر نبدوشان کی معاشی ترفیکی کی ایم ضوصیات سے متعلق اک مربوط ولسل کینیت کی فیا در کئی عائے کیکر ایم سد دوم کی نہیں کا سکتے کی کو کینے ہے۔

اب بیں کی ماری ہے و تولعی ہے۔ وہ صرف ایک فاکہ ہے مذکہ کوئی کمل تصویر ۔ خیانح یسف ہسنا د ے زیا و میتیق مطالعہ کی تنجایش موجو دیے اور بہت سے ایسے ذرائع اِتی ہیں جہب ں ٹی انحال ہوئے سال ُ مال نبیر بے بشلار تکالی نظر رست ادر مبوی یا دریوں سے کا غذات یا شرق ادر بنوب ادر مغرب کی بسی زبانوں سے اوبیات یا کھا ہرہے کہ ان ذرائع سے مزمہ واقعات کے اکثاف کی ہم سجا طور پر وقع کرستے ہیں بیس اس دورکی فریجھی سے لئے بہت سے واقع موج دیں اور سبف درستان مامعات میں ابل معاشات سے وشعیے قائم ہور ہے ہیں وہ س شمر ک تقیق و الاش کے لئے بہت موزوں ہیں۔ آگر مے اِس بات سے لئے برہیم ولائل موجو دہیں کہ جب کے ڈرائن معلومات کی مزید تھیا بین زکرل عائے پیداٹناغت کمتوی رہے اہم زیادہ فائدہ ای میں نظر آ ایے کہ جب کرب ہے <sup>شیعے</sup> کا م سرنے نگیں اس وقت اک بتعمال کرنے کے لئے بہہ خاکہ میش کر دیا جائے ، وہ کم از کی معلور ایک ڈھا نچے ا سيحب برمزمز متائج مرتب كئے جانحيں اوربطورمضا ميخ تتيق طلب كى ايات فهرت سے كامر ديسكے گا ۔ نقطة نظر بح متعلق مبي سيد الفاظ صورى بي بهم نے وُش كي جيم كاليسے الظ*ان كے* نقطة نطين تحيي جربند وستنان سمي جديدهالات سحايك عامروا قغيت ركيقي مول اور واقعات سر بمث تدکوزا دُروجو و می مطلاح میں اس طرز پر ماین کرئیجیں کیے چاک انوس ہو ان-الفافا دُبگر ماری بیہ کوش ہے کہ سناف اور سین افکائے مامین بینی قباک غلیم کی بیدا کی ہونیا گیال معاشى فراممتون سنمے وقوع سے قبل جوحالات تھےان سے کا ظاسے پیم بینے بیٹ کریں ۔لیکن چونکہ کھیے و درکے مالات ببت کچھ سبا بغد سے بیا*ن سکے طلبے ہیں مہسس لئے مو*از نہ یا تھا لیکر ا بہت شکل ہے بندوشان می محبیب وغریب قالبتیں غرب سے آنے والے مستیاء ل سے تنخیل میں ہیجان پیدا سمنے بغیز ہیں رہ تھی تھیں پہسے دا اگر بھٹ نغنوں سے معنی موجو در معیار کے لھا ظ سے قرار دیں سنے توا فریشہ ہے کہ تو آسویں صدی کی لفاظی اوجبار ٹ ادانی کی برولت ہم خت غلطاقہی ر میں ٹرمائیں۔ اسی حالت میں اصل کا جزمنہ اور بیمکن ہے وہ یہ ہے اہم اپنی بگا ، مُتندارول ہر رمیں بنا بڑشوع سے آخراک ہم نے ہی کوشش کی ہے کہ معاشی زندگی کے فخالف عالمین سے متعلق واتعى يا اصافى (بومبى امور ملومه كي عين المستعمن مو) عد دى تخيف عال كرير، التيم م باس علم ما ب محفوات كومرف وي وك ببتري لور وموسس كريخة بي عضو ل الخ الاس كي شق كى ب اور داي يدايس د ب كهم ان ما مخطرات سے ي كي اب ابدان قىم كى تىنى بىش كرنے كامرف يېد ناكرە مے كاشا يدان كى بدولت ز مائد كرستا مندكات كى منظر

زیا وہ قرب سے دیکھینے میں ا خاربے کو مدول سکتے۔ ادراگر حیدوہ واقعات سے ختلف ہوں اہم اک سے إلعموم زيزغور مقدارول كى ابهيت محانية على جائيه كارا دران كى برولت كم از كمرمسس ضمون كما أك السي ليلوك طرف توضرور توجيئ طعف بوجائے كي من كومات فين نے تقرنبا يُورى طور پر نظال خداد كروا ہے - بم مرف برم بات ہيں كا ولا بير خفيے الى عالات كے قرب قرب تربيب تربيب مائيں اور من ناظرين كووه فلات تياسس نظراً ئيس أنين جائيت رصلي مسسناوي روشي بين في ماخ يرا لري. · كَيْنِ بِيدِ امْنَاسِبِ بِهِ كَالَرُ مِ بِعِلِورْ مِنْبِيةِ بِينِينِ دالغانل كارضافه ذكرين المُوجِ كَي مِسْ وعوت كوتبول كري دواس مي تنيف بوشي منجلة ان شكلات معمن سيبه دوركم اجواب ليك مشکل بیه بسیم که مهاری مهسهٔ ادمیر جزانین اتعمال ک<sup>ی ت</sup>رکی ب*ین* ده بهت مختلف بین . انگزیخی انتیسی لاطینی - فارسی اور فرینگالی: با نوال میں بھم فاش کر سیجے ہیں او بھم نے وکھا کہ ترجموں سے اشمال میں دجها ل کیسیں و دموج وہوں ) نہایت احتیاٰ طابرتنی میا ہئے میکن کیے کہمولی اغرا*ض کے لئے وہ کا فیطوی* صیم مول اور معیر بھی الفاظ کا صطرائ فہوم جس سے معاتبی کی خاص طور پرسے شرکار ہوتا ہے ۔ مفقه د ہوجا کے۔ اس سے علا دوریہ مجلن ہے کا سولھ دیں صدی سمجے مصنف سے نز دی خاصاص الفاظ كي جمعتي مون مسس كوبري سے بنري مستند لنت هي مثياك طري ظاہر ۽ كريجے بہت ا جہا کہبیں مکن ہونے ملی کتاب کا منبخیا مناسب ہے اوراگرا طالوی مبرسیا نوی اور روی میا ہو کی مدیک ہم خود ایسا کرنے سے قاصر ہے توای کی وجہدیہ ہے کہ ہم ان زبانوں سے نا واقعین ہیں۔ ترجموں کے بار سے میں بم نے جو کھے کہا ہے اُس کا اطلاق خاص کر آئین اکمبسسری کے انگریو ترجموں برہوتا ہے جن میں کشر فقدون کا صطلاحی عنہ م غائب برگیا ہے اور جارا خیال ہے کہ اس خاص و ورسط نفسل مطالعه سے لئے فارس کی تبکیہ وا تفیات کم از کم سبحالت موجو و و اما کو<sup>م</sup> یار سمجعنی مایشید .

### فهرست مضامين

|             |                                 |                                  | •       |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| صفات        | مضمون                           | . فصول                           | ابواب   |
| ٢           | ۴                               | ٢                                | (       |
| ţ           | ا<br>الک اور با شندے            |                                  | بالبادل |
| ış.         | ىك ب                            | بهافصل                           |         |
| 11          | باثند وں کی تعدا د              |                                  | ji.     |
| 7.4         | آباوی کے <del>طبق</del> ے       | تيبرى صل                         | "       |
| 44          | ۔ اسناوبرائے با <b>ب</b> اول    | پہانگھیں سے )<br>تبییری شل ک     | *       |
| الم         | نظمر ونسق                       |                                  | بابدوم  |
| U           | نظم دانستی کی نومیت             | پهافضل                           |         |
| מא          | عدل وانصا <i>ت کی حالتِ</i>     |                                  | u       |
| h 4         | شہر د ں میں امن وا ہا ں کی حالت | أتيبيرى فكعل                     | "       |
| ۲۵          | وببهات بیں امن وامان کی حالت    | چوتھی صف                         | r       |
| ٥٩          | چنگی اورمحاصل را مداری          | يالنجوبزنصل                      | ú       |
| 44          | سنجارت ا ورصنعت بر اثر          | <b>.</b>                         | "       |
| 44          | اوزان ، بیمانے اور زر           | ساتوریشل                         | u       |
| 24          | . اسناد برائ باب دوم            | ا بہا فصل ہے<br>اما تو ین فصل کک |         |
| ۸٠          | وولت صرف کرنے والے طبقے         |                                  | ابابهوم |
| ų           | ایل وربار و شاری عبده وار       | پېړی فصل                         | *       |
| <del></del> |                                 |                                  |         |

| 1,     |                                                            | <del></del>                   |           |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| صفحات  | مضمون                                                      | <u>ف</u> صول                  | ابواب     |
| ۲      | , m                                                        | ۲                             | 1         |
| 4 ب    | د وبسری به کاری ملازمتین ـ                                 | ووسمري صل                     | بابسوم    |
| 1.1    | د ماغی بیتیے اور مذہبی والفی انجام دینے والے طبقے          | تيبري فصل                     | "         |
| 110    | توكرجا كرا ورغلام _ أ                                      | چونفی تصل                     | U         |
| 119    | اسادبرائ باب سوم                                           | پہانگھاں سے ؟<br>عوصی میں ایک | "         |
| ٦٢٢    | زرى پيدائيش ـ                                              |                               | بالبيمار  |
| 11     | حقیتت اراضی کے                                             | پهانصل<br>بري ب               | 11        |
| 150    | ر.<br>در فور پر                                            | و درمبري ل                    | "         |
| 1144   | کاشتنگار اور مزوور به                                      | التمييري صل                   | N         |
| 100    | خاص خاص مفا مأت میں زراعت کی حالت ۔                        |                               | 4         |
| م در ا | ماحول کااثر زراعت پر ۔<br>ایسی میں میں گھ کا میں           |                               | 4         |
| 144    | ویهات میں زندگی کی حالت ۔<br>ان مواہر یا و سرات نہجہ کی ہم |                               | ı         |
| 144    | ا سنا <i>وبرا</i> ہے باب چہارم<br>مفید میں اش              |                               | ا پنج     |
| 122    | غیرزرعی بیدالش ۔<br>عامرحانت ،                             | . و ،                         | باببابوهم |
| 144    | جنگلات اور ماہی گیری ۔<br>م                                | ( <i>'' ''</i>                |           |
| 19.    | معدنیات اور دھامیں ۔                                       | تمسري فسرك                    |           |
| p.pu   | زرعی مصن <b>ومات .</b>                                     | 2                             |           |
| ٠٢١٠   | عام وستنكاريان _                                           |                               | u         |
| 110    | ذرا يُغ نقل دخل كى پيدائش ـ                                | جهوا تصل                      | *         |
| 443    | مصنّوعات پارچه بأني ـ رسيم ـ ١ ون ـ بال ۽                  | ساتوين فصل                    | "         |
| ۳۳     | مصنوعات ٻارچه بانی ۔ پیشمل رجوٹ ۔ روٹی ۔                   |                               | "         |

| صغما ت | مضمون                                                                 | فصول                                      | ابواب     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| ۲      | ٣                                                                     | ۲                                         | 1         |
| ١٦١    | صنعتی تنظییم-                                                         | نوين ضل                                   | باب بنجم  |
| 771    | شہری احربیل -                                                         | ا وسوير فضائك                             | ,,        |
| rom    | اسناد برائ باب پنجم                                                   | بہای فصل سے<br>وسویر فصل کے               | , ,       |
| roa    | التجارث ـ                                                             | ••                                        | بالبشتم   |
| "      | عام ضرصیات به                                                         | U .U.                                     | , · ·     |
| 444    | ہند کوستان کے بڑے بڑے بندرگاہ ۔                                       | - /-                                      | 4         |
| 464    | ا بېندوشانی سمند رو ل مین حاص خاص غیرملکی ښدرگاه .<br>چې کړ           |                                           | "         |
| 710    | مشکی می سرحد بر تجارت کے راستے ۔<br>مسلکی می سرحد بر تجارت کے راستے ۔ |                                           | . "       |
| 714    | یورپ کے ساتھداست تجارت ۔                                              | يانجوين                                   | 11        |
| ray    | تجارت خارجه کی مقدار ۔                                                |                                           | "         |
| المالم | ساحلی اور اندرو بی شجارت <b>۔</b><br>سند :                            |                                           | u         |
| 719    | ہند دستانی تجارت کی مطیم۔<br>نشانی جارت کی مطیم                       | آ منوب سل                                 |           |
| ۳۲۵    | اساوبرائ بأب سنم                                                      | پہلی فضل سے<br>رو فضل کیا<br>انھویں ل کا  |           |
| ۳۳.    | معيارِزندگي ـ                                                         | •                                         | باب بمفتم |
| "      | مقدمه -                                                               | سانصل<br>پهلی وزال                        | ,         |
| ۸۳۲    | اعلیٰ طبقے -                                                          | ووسريل                                    | "         |
| 440    | متوسط طِيقي -                                                         | تبييري صك                                 |           |
| ۳۳۸    | او نی طبقوں کی معاشی حالت ۔                                           | پوسمی فضل                                 | *         |
| ra 3   | خوراک به لباس - و دیگر تفصیلات به                                     | بالجويسل                                  | •         |
| P4 ^   | ، اسنا دبرائ باب غبتم                                                 | ہا مضل ہے<br>پانچویں کی اکسا<br>پانچویں ک | , "       |

| صفحات   | مضمون                                              | فصول             | ابواب   |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|---------|
| لم      | r                                                  | ۲                | ſ       |
| P21     | مندوستان كىدولت                                    | •                | بالمشتم |
| 11      | معاصرخیالات ۔                                      | يهانصل<br>يوني ل | "       |
| P44     | يبديد خيالات -                                     | روسمه يحصل       | "       |
| · 71. A | تقسيم -                                            | تمييري فعل       | u       |
| m4 h    | ا غاتبکے۔ بیشہ میں                                 | يوسم فقمل        | N       |
| 496     | الناوبرائي بالبسم                                  | بہلی مصل         | . "     |
|         | صیمه(المف) تصلیب جوسولهوین صدی میں مبند و ستان میں | •                | 4       |
| T4 A    | بیدا کی جاتی تعیس ۔                                |                  |         |
| ۲۰۱ .   | صیمه مه(ب) وجیانگریس منیدی اماج -<br>د             | •                | *       |
| 444     | تعیمہ (ج ) بنگال کے بندرگاہ ۔                      | •                | 11      |
| ۲۰۸     | ضیهمه(ک)جهازی تن به                                |                  |         |

باب ول مک ورباشندے سکافضا

بهاقصل دونس

ملکت

اکی خاکیمین زندگی کمینی تخاص کی ہندہ ستان کی معاشی زندگی کمینی تخاص کا
ایک خاکیمین کوایسی یہ نا ہر کرنا کہ لوگ کیونکو اپنی آ مذیوں کو خرج کرتے ہے اوران آمذیوں
کے کیا کیا ذرائع ہے ہاں کتاب کا خاص موضوع ہے ۔اس کے سئے سب سے پہلے ہی
بات کی صرورت ہے کہ لفظ 'مہندہ ستان' کا مفہوم واضح کر دیا جا سے کیونکہ آجا کی اس نفظ
کے جوسمنی کئے جائے ہیں ہمیشہ اس کے وہی مین نہیں رہے ہیں۔ قرون وطلی ہی کسی
معولی یوروین کے دل میں اگر ہندوستان یا انڈیز کا تھی کوئی خیال گذرتا ہوگائو و و فالبا
کہی موہوم ملاتے کا تصور کر لیتا ہوگا ہو شامیس کے جانب مشرق کسی طرف کو واتع ہے 'اور
جمال سے مقلف قیمتی انسیاد اور خاصکر مصالحوں کی بھرسانی کی جاتی ہے جو اُس کی فذا
میار کرنے میں استعال ہوتے ہیں۔ جزانی انکشافات کی ترق کی بدولت 'انڈیز کو رفتہ رفتہ
ماشرتی اور منز ہی حصول میں تعیم کر دیا گیا کا ور نفاخ ہندوستان ( کم اذکم انگر نزی استعال میں)

بتديج اول الذكر منقصے كے سئے تفصوص ہو گيا ہوں سام طور بر وہ تنام ملک شامل تھا جو فليخ فارس ادرجزيره فائے الے كيے ابن واقع ہے . اس دنيع رقبے كو إہران حزافہة بڑتھا لیوں نیزووسری قوموں کے بعض تیا حوں نے جو پر نگا لیوں کے زیر حفاظت اسسر (۲) ہم **سندھ سنے ہندو**ستان کی طرف یا <sup>رو</sup> ہبندوستان سے بٹیخال کی طرف سیا حتوں کا حال برساعة ين- لهذا إبين عالم المنف كراس لمنف كرم معنين كالفيك مطلب سمحن كراكم سے کام لیں۔ مِوجِ وہ کہ اب میں ہم نے لفظ ہند وسٹان کو اس کے بدیر معنی میں صرب تهجكل عام طور برلوك آشنا بين استعال كياسيح بيني أس سنه مراوره طاب اور کو، ہوالبیسے درمیان واقع بیخ اور جرمغرب میں بلوحیتان اورمشرق سرچٹا کا نک ہے آگے ایشا کے دور ہے ملا زن کی طرف انیں بڑھنا ۔ موجود ہ مهندس برماجي شامل سيح ليكرت بجل حرطا قُداس نام سيسيم سوم سے وہ سو کھویں صدی مير مندسلطنىق ئرشتل نقا بوېندوستان سے قطعاً آزاد نفیس پر اورے موجودہ آغراض ت اسی ہے کہ وہ ایک غیرعلاقہ تصور کیا جائے۔ بیر اس کما کجا کی معاشی زندگی سیئے جس کے حدود اوپر نلا ہر کر دشنے سکنے ہیں کا عام ت بهندی میاشی زند کی ہے جس میں دنیسی ریاستیں شا استجھی جائیں ا ليكن حربت موئه برما خارج تقبوركماجا أت تر زمانے کی ہم کیفیت لکھ رہے ہیں اُس وقت کا بس رہے کا بہت بڑا حصبہ ما مبر بمنقشه ثمعا بهنده علاقو المح اس زمانے تک بھی تلطنت وجم ہے۔ بیجا نہ ہوگا۔ یہ سہے کہ اس مقطبت کی فرجی قریت کا جیّاب ٹا لیکوٹ ( کھیے۔ ۱۹ میری)

بين نطعي طور رييخا تمه بروجيًا تعادِ ليكن حركيه علاقتي با قى رە كئے تھے ان يريه خاندان يني

سبادت کا مرمی تھا بینمانید اکبر کی و فات کے بعد بچہ مدت تک" نرسنگا ﷺ کے مروجہ نام سے پر کتا ہوں میں سیلفنت کا حال ہڑھتے ہیں لیکن یہ سیادت محض نام کی تھی اور شاہی تھام ہا مقامی رئیسوں کو مہت کچھ آزادی حاصل متح اور یہ لوگ زیا دہ تر لینے آپ کر قرمی بنانے

یا مقامی رئیبیول کوبهت مجه آزادی حاصل متی اوریه لوگ زیا ده تر اپنے آپ کو قرمی بناسنے اپنے انحت علانے کو وسعت دینے میں لگے رہنے تھے۔ دکن کیسلمان للطنتیس اسی ک تاریخ

لمنی طور پرمنلول کی مطبع نہیں ہوئی تقدیں ؟ ان کے منجلہ ایک سلطنت بینی احد نگر کواکبکے ورکے آخری حصیے میں ایک صوبہ بن**الیا ک**یا تھا کیکی **چند سال بعد دوبا رہ ا**س کی آزادی رکے آخری حصیے میں ایک صوبہ بن**الیا ک**یا تھا کیکی چند سال بعد دوبا رہ اس کی آزادی

امُ ہوکئی۔ ایک اور تنظینت بینی خاندیش رینبتاً) زیادہ تعلیت کے ساتھ کیکن مرحی کمبل طرسیقے پُر سلطینت مغلبہ کا ایک حزو بنا ئی گئی متی بقید سلطنتیں کو مینی کو لگنڈہ پیجادہ (معا)

در مبید در جدانگانداور آزاور پاشین تغیین. در مبید در جدانگانداور باشین تغییری تا میان بازی می تا میان ایران

سلطنت مغلبہ جو تقریباً تمام بقیقہ ہند دستان پر ما وی بھی اُس وقت کک ابھی کی گی جیزیمی سلاھ قائم میں تہب اکبر تخت نظیمن ہوا تو ''گرسے اور شاور کے درمیا نی ملک کے جند میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور م

ئَصُونَ بِيَ نِيزُ اُسِ علا شفے مِن جو اب افغانشان کہلانا ہے اُس کا قبضہ حدور جو غیر تقل خا اور اس کے طویل دور حکومت میں جو علاقے نتح کئے گئے تھے'وہ اس کے اختیا مرک و ڈکتے

رورہ کے میں منظر فور ہر شا ک بنیں ہوئے تھے نظر دنس کے بارے میں جوصورت طال اس ا لیس طرح بھی ممل فور ہر شا ک بنیں ہوئے تھے نظر دنس کے بارے میں جوصورت طال اس ا یہ جہ محتوی سر کا بھٹز کو فوارت رو طافہ میں صورہ ہے کو رہنے ویٹ افرار کا میں استوں کے مراجعی اختاا ط

و جو آرمقی می سی او فات برطانوی صوبوں اور ہند دشانی ریاستوں کے باہمی اخماً ط سے جس سے آبکل ڈگ نا آمشنا ہنیں ہی جمقا بلہ کیا جا اسے یہ لیکن پیشند پیوکسی طرح کھیک

ائس ہے مدمنلوں کے زمانے میں نظروں ٹوسے مراد زیادہ تر تحصیل مالگزاری تھی اور اس دور من ظرونسق کامتفصد ہی ہے تھا کرشا ہانشاہ یا اسکے عال (ملزوکردہ پنتاک nominesa )

ر و رئیل عار دست کا سفصد ہی یہ تما کہتا ہمنشاہ یا آئی عال (نامرواروہ مک nominesa) ان ہاشکاموں سے لگزاری بیم کرین مگل میقصد پہیٹہ قا ارجھوانی ہوتا تھا جانچ پیلانٹ کے متلف علاقور

میں ہم دیکھتے ہیں کرمقامی تنظر واسن اُن لوگوں کے اِنفو آمیں تما جو بجا طور پر'' زمینداز'' پہلا نے ہیں۔ انجری دور کے معلنف جس طرح اس انفظ کو استفال کرتے ہیں' اُس نما ناسے آ

ہمبندہ ہم ہمبال کے قابص زمین سے عمر ماکسی قدر مخلف ہے ایکن لازمی طور پر ان زمیندارولاً شفہ اور ک یا رکمیوں کے مساوی تصور کر ناعلطی ہوگی یہ معلمی لدیا عہدہ دار کے ہا سوائیبہ

مہر مران پر بھی ہوں ہے ہو کہا ہوں اور شاہنشاہ کے اُہمن قائم ہو ہوا ہ ہِں لفظ ہمر لیسے شخص برحا وی ہے جو کہا ہوں اور شاہنشاہ کے اُہمن قائم ہو ہوا ہ کے سعنی موجو دہ سفہوم کے مطابق ایک قابض زین کے ہوں کیا اس سے مراو کوئی مُر

ا منی ہو۔ بلککیمی تہمی ترایک خود مختار با دشاہ کے گئے بھی پر نفظ استعال کیا گیاہے ۔ اکبرکا ت سختی تحے ساتھ علی تھا ؛ جو رمس یا را جہ طبع ہوجائے ا در ایک منقول لگرا کی ہے وہ عام طرر رمماز فغاگہ اپنی حاکما نجیشت پر ترار رہے ر جرِمْهٰ لف یا باغی ہوتا کولھ بار ڈوالاجا تا ، قبدِ کرلیا جانا'یا نکال دیاجا تا تھاء او ت سرکاری نگرانی میں کے لی جاتی تھیں۔ بہذا زمینداروں کا وجود بھا قوری انتظام کی *فر*ت آشارہ نہیں کرتا گنگا کے بیمدا ن مس ہما الکمر کی ت قطعی قرر برتائهٔ هرچی متی هم ان کا ذکر سنتے ہیں ۔مرحدی علاقوں متنجی جہاں ، مرت برائے تام تعلیٰہم ان کا حال پڑھتے ہیں۔ ہم انحنیں راجیو تانے سے اس بات برمحبور متنا کہ ایک کم دسم 'مشتہ ت دورمقی ٔ اوراگرمنیز د افتخاص } حثثتول کا ، نیا چلتاً کِه کس فدر مختلف مشمو*ں کی اعلیٰ حقیقتین سوج*و دھنیں ۔ ایک طرف ع جوآ جکل قا بصنا ن زمین کهلائم کئے اور دوسری طرن وہ حکمران تکھے جوشاہنشا لیف تنفع اور من کے ابین رَشنهٔ اتصال صرف الگزاری یا حزاج اوا رنے کا مام فرلصنہ تھا۔

ا الما فاص فاص حصول کے علاوہ مختلف چھوٹی جھوٹی رہائیں تقیں ہو ملائیم منتشر تقیر اور جن ہم سے بعض معاشی نقطہ نظر سے اہم تقیں و جانگر کی توت زیادہ تر اندرون میں تقی اور منز ہی ساحل براس زمانے ہیں سیاسی صورت حال جیسیدہ تنی۔ گوا اور دوسری نوآ یا ویات میں پر نتال بیمشیت ایک شاہی توت کے قام ہو بینے تھے ۔ وریائی تراقوں کے سردار جن کی حالت کسی آئندہ با ب میں بیان کی حالے گئ کسی اعلیٰ حکومت کے مطبع نہیں تھے ۔ اور تراسور ن حاکم کا کیکٹ نے بھی ایک خود مغیاراً نہ میشیت اختیار کر رکمتی تھی ، کبھی تو وہ پر تکا لیول سے کمجا تا تھا اور کہمی علائیہ مغیاراً نہ میشیت اختیار کر رکمتی تھی ، کبھی تو وہ پر تکا لیول سے کمجا تا تھا اور کہمی علائیہ مغیاراً نہ میشیت اختیار کر رکمتی تھی ، کبھی تو وہ پر تکا لیول سے کمجا تا تھا اور کہمی علائیہ مغیاراً نہ میشیت کرنے لگا تھا ؛ لیکن تر اقوں کی جا حتوں کو دسمیشہ در پر دو مد د دیا کرتا تھا ۔ وجیا گرکے علاقے کے بعض حصوں برمتصرف ہو گئے تھے ۔ نیکن شمال میں اور آگے جند جوئی اب چوٹی ہذوریاستیں نظر آتی ہیں جو گر لکنڈے اور مغلوں کے صوبۂ اوڑ یسہ کے درمیان واقد عتیں

شماتی ہندوستان میں علیمہ و علیمہ و ریاستوں کا وجو دامس زمانے میں محض ایک لفظی وال تھا ۔ جو زمیندارمغل با دشا و کو ماگزاری ا داکر نا تھا اس کی میٹیت صاف طور پر ایک ماتخت کی سی تھی اور اگروہ با دشامہت کا مدعی بننا چا ہتا تو اس کے لئے سب سے

ک میں ہے گئی ہی در اردہ وہ بوت ہوئی ہی جا کہ اور ان کے سے سب کے اور ان کے سے سب کے ہات ہوں ہوئی ہی ہوئی ہی جا ہلا کام بہ بنفاکہ مالگزاری اواکرنے سے انجار کر دھنے پیاس کا اواکر نا ترک کر دے لیکن ا

ں مہراری مرداری میں وصف میں ہوئی ہے۔ ہاس ہے کدراجیونا نامتوسط ہندکا و رجوئے ناگیوز میں شعد دیر دار اور جبیلے اس قسنے دجود پر پھٹھ جن کی ختیبیت دستوری قانون وانون مے نزدیک بائل بے قاعدہ زنصور

لی جائمگی - کیونکہ و مُتھبی تو مقررہ مالگراری اداکرتے سے ادرکہمی علانیہ بغاوت کرشیتے (۵) تھے اور جانعی ملااس و جہ سے پوری آزادی ماسل رہنی تھی کہ حکومت مغلبہ کے حکام

ان کی سرکوری کے لئے علی تدا ہوا خد یار کر نامشکل سے خالی ند سیجھتے کیتھے ۔لیکن ریاست ان کی سرکوری کے لئے علی تدا ہوا خد یار کر نامشکل سے خالی ند سیجھتے کیتھے ۔لیکن ریاست لیمہ جب ری کرریمور اک وادی میر واقعہ مرسم اس ماہ مدارور سرمتوفوز میں سنا خود

ہ جو دریائے برہمیتراکی وادی میں واقع ہے جا س عام بیان سے مستثنی ہے مینل خود س پراپنی علداری کے مدعی نہیں تھے۔ سرپراپنی علداری کے مدعی نہیں تھے۔

جو نعت میں باب کے سروع میں نگایا کیا ہے اس میں ہم سے بجز چہدہے ، ن چیوٹی جیوٹی ریاستوں کو فاہر نہیں کیا ہے اور نہ ہمنے یہ کوسش کی ہے کہ برے اس

علاقوں نے حدو دبھی بالکل مبیبات تھیا۔ بنا دستے جائیں۔ تصیفت یہ ہیے کہ مدود تب اوقات میںہم ہوتے ہیں اور اکٹر صور تول میں صرف اسی قدر کہا جا سکتا ہے کہ فلاں سرحلہ ...

غیرمین بھی اور عام طور بر تو دونوں فریق عملداری کے مدعی رہنے تھے *الیکن در*ام آبھی یک کی علداری رہتی تھی اور تبھی دوتر ہے کی سلطنت منعلبہ کے حدود پر سرسری نظر ڈلنے سے اس سان کی ایک مثال کے گی اور اُس زمانے کے ساسی طالات کو میں میں میں میں ایک مثال میں ہوئیں۔

شبختے میں نا کوین کواس سے مدد ملے گی ۔مغرب کی جانب اکبر کی تلطنت ہیں اُس علاشے کا جو اُب بلوچیتان کہلا تا ہے ایک حصد شا ل تھا البکن حقیقی علداری کی نہاں کرمیہ تاریخ میں بھیر یا ساکا ہوگی ہوئی کا مند میں گئا ہوئی ۔ان

**وپ اسلطنت میں وہ ملاتہ ننابل تھا جو کا بل سے جوب کی طرف جلا گیا ہے اور چو اُب** افغانستان کیا جاتا ہے ۔ نیکن ساچوں کے بیا نا تبسیے واضح ہو تاہیے کہ انڈس کےمغرب میں جو پہاڑی ماگ واقع ہے وہ آجل کی طرح اُس وقت کے پیکلات میشتل تھی. وادی برہمتائے یاس سے سرحد مبنوب کی طرف مڑائی تی سے الجی علی جاتی حق محب پر ٹیرا میانوی۔ ر بی تک چلی خاتی ہتی . دریائے مہاندی اور کو داوری کے در میا اِن کی <del>حا</del> ، سے آخرمی جومقا مات فتح کئے گئے تھے وہ ابھی بورے لمورير شالن نبس جر-*خاص اہمیت تنی یا نہیں ۔ سو طویں صدی کے نصف آول میں و میانگر کی زندگی کے* 

مکمل عال**ات ہما**رہ یا س موج دہبنس۔ دکن کی راہم *ں کو اچھی طرح کام میں لاک* اظرنہ آئی غیس *، گوخشکی کے ملفر کے خاص خاص خاص استع* لابني لابني قطاري ان راستول بر دليجيخ لم ن را من کماری نک گا ٹریا ( ) تطع**آ** نا کے قابل ہیں اُس زیا۔ اور بُکال کے دریانی رائے شایداب سے زیادہ اس زلمنے میں مسلم ہو تے تھے۔

اُس زما نے مں بقیناً آ حکل ہے زیاد ہ حبگلات موجود بقیے کیکن پرکسفنت ملک بننعلق مكيسا لطور برضيح ننبس ہے ۔ بعض علاقر ل میں توجھ کل غالم ہتھے ۔ لیکن افلب یہ معلوم ہونا سبے کہ دو سرے علاقوں مثلاً ببگا*ل ،گی*وات ، اورگزنگا کے یا لائی مبیدا ن میں مل<sup>ک</sup> کا اکثر صعبہ باقا عدہ طور پر تِ ہنیں تھے۔ شہالی مندوستان کے تذکرہ میں ایک فابل محالِ اُت یہ ہے کہ دامن کو ہ کے حبگل صوبحات متحدہ اوربہار کے اندر بنقا بل زمانہ کا ل کے اسوقت بہت دورتک بھیلے ہوئے منط جنا پذجوعلاتے انسا ہوں سے بسے ہوئے نتکاری گا کا روبار با قاعدهٔ هورپیر*جاری نق*ا'ان کی سرحدا ندا زاُ ہر کیجاسکنی ہے جو بر لی گور کھیور اور منطقہ بور سے جانب ٹال ئے جنگلات کی وسعت کا لازمی نتیجہ یہ تھاکہ دہلک جا بورکٹیر تعدا دمیں ہوجو دن<u>ص</u>ے بگنگاا ورحمنا کے جنوب کیے بہا ڈی **ملک** میں و تصول عنول كأنظر الأكايك عام بات تقى - صوبه الوه نيس شير ببركا شكار بوسكتا ے دریائے گاگرایر یالے جاتے تھے . اوراگرچہ ہاری دانے میں شاہی دارانخلافہ بینی اکبرا کا دیے ترب مں )اور فالیا حکومت بمبى وسيسع نسكاركا وس محفوظ ركهي حاتى تغيير كبحنيا مخدح ں بیان کرتا ہے کہ کیونکر ہرن گنزت کے ساتھ اس کے کسی شکارگاہ نے مزروعہ خطو آپ سینکل ٹرے تھے" اور کسی کی یہ مجا ل ہنیں تقی کہ انفین کسی طرح اب جہاں تک آیا وحصہ ملک کانعلق ہے اس کی عام صورت بھی موجودہ صوریت حالات ہے بہت کیے مشا بہہ تھی۔ کھیت عام طر تیر محصورہ تھے اور امر فہانہ کے انگر زسیا حوں کی اصطلاح میں وہ" ملیں نا بھل تیاری جاتی ہیں قی جرورخت برئے جاتے ہیں وہ بجز حید غیراؤ

بالي

اُس زمانے میں ہی یائے جاتے تھے ۔ اور درختوں اور فصلوں کے ئِ جو نظر کو اپنی طرف مال کرلیتی ہو. بلاتسبه اُس: مانے میں [دم) مقس حوآ جنل ببكال ورمك پو د و باش ا د نئی تشمر کی تنی اور س بَنَثْ تَعُومِی S. Thomé بِتَق بِعِضْ قَدِيمِ تُنْهِر جِوكُسلِّي زمالته مِين دارا تخلاف به رمثرابًا جون بوراین تحیلی ہمیت کوانہی کِ کِنے نہ کھے برقہ ۔ دارالخلافہ شاہی آگرہ اور دکن کے دارالخلاسفے بینی گولکنڈہ اور حاور اہمیت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ فإ در آ تنتریک جس ہے آگرے تک سنزکیا تھا اور اکبرے براہ کا ہوری بل بک کے سفریں اس کے ہم پنے مننا ہرات سے نتا بح کا حسب ذیل خلاصہ بنیش کرتا ہے:۔ '' فاصلے پڑسے توشیم

ِ ولکش نظر آتے ہیں لیکن اندر جاکران کی ساری شان وشوکت سنگ کوچ ل **اور ا**شندو

ب

ہیں ہوتی جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہو۔ عام! شند سے حجو نیٹر یوں اور جمیبیروں میں ہے ہیں۔ اور ایک شہر کو دیجو لینا گویا ہے کو دیکھنے کے برابر سے یہ میں کیفیت آنجا کم می

ہندوستان کے اُن شہروں رہبہت نہم قابل اطلاق سبے جو ابھی بیک ماہری ہم ہمآزی کے اِنھوں میں منہیں آئے ہیں یا جن میں مشہور ومعروف اینکلوانڈین طرزے سکونتی

، 'رف یں ۔ ان کی بیان یہ بیان کی ' مورف میں میں میں ہوتا ہے۔ دں کا نشو ونما نہیں ہوا ہے۔ ہند وسینان کے بڑوسیوں کے بارے میں مجی حیٰدالفاظ مزوری ہیں بمز

کی جانب ایران ایک بڑی لھا قبوّرسلطنت تھی مغلوں کے ساتھ تو اس کے دوستانہ تعلقات تنصے نیکن ترکول سے وہ برسسر سکارمقی ۔ ترک اس بات میں کوشاں تھے کے جن سان میڈ قابلی این میں دیکی تاسعوریں چاہے ہاتا ہے ہیں۔ یہ دو اپنی

کہ جنوب اورمشرق میں اپنے حدود کی ترسیع کریں جنائیے ساحل عربسنا ن پروہ اپنی سیاوت قائم کرھیکے تقے۔ شال منزب کی فرٹ بخارا واقع تھا جوایران کی طرخ مہندو مثا کے ساتھ سیل جول رکھتا تھا۔ نبت کے شعلق بجز میند موجوم قصوں کے ہمراور کھینر

عصامت یں جوں مرتبین کے درمیان قاضے کا ایک راستہ نظری کھورپر تو موجود تقلیا جاشتے ۔ بنگا لاوربیین کے درمیان قاضے کا ایک راستہ نظری کھورپر تو موجود تقلیا لیکہ ہمر کوئی بحرراس مارسے میں بنس مل کہ اس زمانے میں وہ در صل رہنتھا کا محکماتھا

لیکن ہم کوئی تحربرانس با رہے ہیں نہیں ملی کہ اس زمانے میں وہ در ہمل ہنتمال ہوگیا۔آبا نما یا نہیں، جنا بچنہ آگر سے سے حولوگ جین کاسفر کرنے والے مضے تضین مستورہ دیا جاتا تا

لہ و ، کا بل کے راستے سے اور مشرق ومزب کی بڑی سڑک سے جو رسط ایشیا میں سے ہوکر گذری ہے سفرکزیل<sup>ہ</sup> ۔ بیٹون کے مشرق میں اراکا ن کی سلطنت تھی اور اس کے در میزان نہ میر میگر نزلہ میں میں ایستہ میں کو میر توسط میں جھے میں

جنوب منٹرن میں بیکو تھآ ۔ یہی دونوں ریاستی اس ملک کے بہت ہڑنے حصے پر عاوی تنبی حواب برما کہلا تاہے ۔ تباہ کن مجلوں کے ایک لویل سلسلے کا یہ نتیجہ تعاکمہ سر

سگیرانس نزگانے میں دیران ہوگیا تھا اراکان کا علاقہ نوشخال معلوم ہوتا تھا اور ہن تنے با دشاہ کے متعلق (غائباً کسی فدر سالنے کے ساتھ) یہ بیان کیا گیا ہے کہ عظیم الشان

مله لیکن چین کی آمدورنت ( یاده ترسمندر کی راه سے ہوتی عقی جس کی مینیت آئد وکسی بابیر بار کہجا گی

مغل با دشاہ کے بعد وہی ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقبور با دشاہ تھا۔ لیکن اسٹال کے داستے سے ان کی آمد درنت غیراہم تھی ہیں ہران دور بخاراکی آمد درنت کوچید کر کر کر ہے کہ تعلقات دوسری آنوام کے ساتھ آج کل کی طبح اس زمانے میں جی شکی کے راستے سے نہیں ریکنہ سمندر کے ذریعے سے قائم تھے اور چونکہ ان کا دارو مدار خاصکر تخارمان پر بھت لہذا منابب بیسے کہ بہاں ان کی کیفیت کھینے سے قالم روک لیا جائے اور اُسے اس باب کے لئے محفوظ رکھا جائے جو اس مضمون سے متعلق ہے۔

11

فصل دوم باشدول کین*ت داد* 

(i·)

بابله

یہ بیا ن کرنے کی چنداں ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس اس شم کی نِفا ہر ہوسکے ۔ ایسی کو تی تحریر ہما رے مطالعے میں نہیں آئی جرکسی حصنه ملک کی مردشاری قریب مساو**ی ہو** بینا بخہ ہماری وا نقینت زیادہ ترا ن مخینوں پرشتل ہے واشخاص نے مختلف ممالک کامتعا بلہ کرنے میں قائم کئے ہیں اور جن من رقم غلطیوں کا احتمال ہے ۔اور بیراحتال بنقابل اس زیانے کے بوریی ممالک کے مبدئوان ت زیادہ سے مہندوستان کے واقعہ گاراس سٹنے پرست کمروشنی کتے ہمر اکٹرنگہان کے پاس مقالبہ کا کوئی معیار پنس عقابہ ہمسے وہ زیا وہ لیے زیادہ ملک کئے مخلف حصول میں ایک دوسرے کئے مقلبلے میں کیڑ ت ا من کی ہمت کا اندازہ حب و لل مفولے سے ہوسکتا سطے جس کو ایم ۔ <del>فری قریاس</del> ی مورخ نے جوستر هوس بعدی کے آخر حصے میں گذر اپنے فلمدنند کیا۔ مِیدین کہتے ہیں کہ خدا نے یہ خاص حقوق یالغتیں باپخ سلطنتوں کوعطا کی ہیں جنگل<sup>ا</sup> لاتقدادسپا ہی ۔ اورکت کو ہوتھی۔ کبتنا گر کولینے توگ جو دھال نلوار میں ماہر ہوں قربی کوشہروں کی کثرت ۔ اور کو کو لاتعداد گھوڈے" ' پررپی سیا حوں کے مشاہدات سے کچھ مزید وا تعینت ماصل کیجاسکتی ہے بشر لھیکہ ہم مقابنے کا وہ معیار معارم کرسکیر

(۱) یہ اقتباکس پر ٹنگالی ایشیا · مترجمہ اسٹیونس اُ-۵۱م سے ام خودہے ۔ فلاہرہ کہ اور کسہ سے مرادمہ اوڑ میہ ہے ۔ بیناگر وجیانگر ہے ۔ وہل مصطلب ملنت مغلیہ ہے ۔ اور کو سے غالباً کچر مرادہے جبر کا حال البقر الکھا کیا۔

مابين متى توممراس بات كالجهه نه كجها نا کے اندازے سے بڑی یا جیموئی تھی بلکہ بہ آبا دی آس پور م انكرمن موحرد بخفايه لكهاب كهاس لطبنت من اس قدر ہ بیان میں آنا حمکن نہیں ہے۔ اور ایک ص ن کیمنیت بھی نہیں متی ہے اور عوصانہ کے قرم

ی ی در بنی جب بی جب پر مابن معنوسی کا تعامیات در برس و حدود معید بات گفیر مجمع کواپنی طرف ماکن کر ایا تھا اس کا انداز ہ . . . ، ۶ کیاجا ناہے ۔ اور بیمینظا اور پیم بہت ہاکے تذکروں کو مفصکہ یہ تصور ہوتا ہے کہ ملک کے کنرالتعداد قصبات میں پوممل طور پر باشندوں سے میر ہیں ۔ جہاں تک اس تنگ نطعہ زمین کا تعلق ہے جو سنیجهٔ دا تع ہے ایک کثیراآبادی کا وجو د فرض کمپنیا ضروری ہے تا کہ جو واخارت «decada» شبندج ہول ن کی تشریح ہوستکے۔مزید براں پور بی مور منین ہیں بارتوسا محارب اس ورف كي صريحاً تصديق كرتا-

طنته اسنے وحما کرکے ساتھ ایک تلخ اور یا لآخر کا میا ری رکھی۔ اُن آجی طویریہ وہ اس قابل ہو مگئی کہ حب ضرورت فوجوں س بھرتی کرنے ِ اعتماد کریں ۔ اس کے علاوہ اکبر کی دفات سے نصف ہ کی نے ادر جگ آیا وسے گولکنڈے تک آما دی کی کڈنٹ رلوگوں کے بھی کا بوحال اس نظیمان کیاہے ہی

مَائِكَ مِيمِ مِرْمودرون كى كونى قلت بنس تقى ـ نت مغلبه كالعلوم بي جار

یعند میں نےلا ہرنہ ہے کرمحجزات میں آبادی نہا بیت فلمنجا ن تنی دفری ویل سورت یے میں کیلیتے ہوئے کہتا ہے کہ موہ بھی مثل دوسرے تمام شہروں اور متعامات المست آباد ہے۔ مندوستان میں ہرطرف باشندوس کی کشرت ہے" یشخصوان

غین می ہے ہے جو لفظ ہندوستان کونبایت تنگ معنیٰ مراستعال کرتے ہیں بورزنگا پیرز ، کا بہندید ، *طریق ہے اور اُس کی سیاحتیں جانب شما*ل دورتک بعیلیر مکیل گرات اورمغربی سامل کے بارسے میں اس کی شہادیت ہمارے منید

ب سند. اللي في في في سورت سب بران بورتك كوح كرت بوسي ايك عمر سات

ے بڑے تھیاںنے "اور نین اور" فقسان "شارکئے ۔ اوراس کی تحریروں یابت تنجان آبادی کا تصور ہوتا ہے۔ برہان یورسے جانب شال گوالیار ک با دی کم گیجان هی ما لوسے محصیمن جھتے، لماشسہ بہت ٹیر نتے لیکن ملیٹیو کے نظ با دونوں مانپ تکسنهال لگ کا اکثر صعد ترب ترب و ران بھا۔ علاو دجود ومدارات ميسرها ، ه را بيوتانه من ست موكر گذرتا متنا اور شال ام يرك توده بالعوم فيركنجان طريقي يرآيا، تفأ - إور ملك كي اس حصير مر شاحول العركوني قابل لحاف البيت بنس إلى منهاف إس كي جورات أكر است المجورة ا وہ ایک بنایت کنجان آ ؛ وی مں سے ہوکر گذرتا تھا اور سی کیفنت لاہور سے نْنَانْ بَكُ اور دریائے سندھ کے شعبے معکر تک معنی الیکن میکیسے آ کے سندھ کا ب رانته او رموبو دیفا جورشجیتنان س سے ہوکر كشرمصدفيرا وهابربيال هيالك ر سے علقہ کو جاتا تھا ایکن وطاک کا جر حصتہ ہمیں طے کرنا پڑتا نوبا وجسب نوقع یا پو یم " فنوج اور لکھنوس ہے ہوکر جونیور جانے کے لئے ایک لیٹ کا نیما وٹا ہے ے سماعی بات ہے اور ل*ک بی ہالت پراس ہے ہ*ت وہ ما ن کر تاہے کہ جو نبورے الدآیا دنک کی میڑک ا کا ما وا نغه ہے جس کی اہمیت آئندہ طاہر ہو گ ے دریا کے ذریعے سفر*کیا تھا وہ بیا ن کرٹا ہے گ*ہ الداّ اباد ت الإدفاما. ليكن إس ر لسنه كا الحلاق حرف دريا مح كنارون ا ہے اور اس کے علاوہ کوئی او کیفیت بہار ا درصوبجا ت متحدہ کے مشرقی علاقے حنائخه بمركب شيخ اي كد بنگال . ن ۔ بڑے بڑے شہروں کی<sup>ا</sup> وسنت کا تعل*ق ہے* معیارے اندازہ کیاجائے)جہاں کہ

ر۱۱۳۶

ہم صحیح حالت کے زیادہ فریب منبع جائیں ۔ سیاحوں نے ہندوستانی شہرولگا سے کیاجن سے وہ وانعن تھے ۔ اورگواس طرح مقابلہ کرنے لى . آگِره اور لکھند سب نقریباً ایک ہی وسٹ کے رہم بجا لور پر پنحال کر سکتے ہیں کہ بچھلے زمانے کے سیاح بھی اتنا ہی مٹسک مظیم ۔ عام طور بروہ ہندوستان کے سب سے بڑے شہروں کو توریکے بروں کے ہمریلہ نثما رکرتے تھے ۔ جنائخہ خوڑ دیں کہتا ہے کہ آ ترین شہروں میں ہے ایک شہرتغا۔ کور ماٹ کتناہے کہ حتنا کہ روما۔ برنتر (گو ہمارے دورہے کچھ بعدیں) کہتاہے کہ دلی سرس سے کچھ مر بھتی اور اگرہ و بلے سے بڑا تھا ۔ را آت فٹج کہتا ہے کہ آگرہ اور فتح نورسکری ن بڑا تھا۔ ہا نسرٹ کہتا ہے کہ یورپ یا روسرانمبرنہس تھا۔ اِن کے علاوہ ہیں ۔اب بورب کے شہروں کی آبادی اِس زمانے میر عال من ک با نمنذے اتنے کثیر ہیں تننے کہ انجا شار مین *سے کیاجا* 

(۱) اِس زمانے میں بورپ کے شہروں کی آبادی برایک جرمن کتاب میں بجث کی گئی ہے۔ لیوآس نے بیرس کی اس زمانے میں فور (۱)

اس نتیجے سیے خواہ وہ کتنا ہی موہوم مہی اتنا بوصرور فائدہ ہو گا کہ اِس زمانے ابا با میر جمکہ ہندوستان کے ساتھ آ مدورفت سرعان کے ساتھ بڑھور ہی متی پورپ میں جو ن. مذه ته منرخیا لات میداه و کئے متبے اور جواب نک بھی کلیتی رفع ہنیں ہوئے ہیں ن لی تقییح ہوجائیگی ۔ سترصویں صدی کے وسط میں تھیوانوٹ نے مشقت انتماکران یں ، بعض کہا نیوں کی صحت کو جائےنے کی کوشش کی اور اُس نے جِرْ تنائج اِ خَدَ کئے وہ يموانق بي جوائي فا مرك كئي ب- آلاك كيمقلق جوكيندونان ا و وللصناہے کہ وہ ایسا ہی آباد تھا جیسا کہ ایک ٹرے تنهرُو آباد ہونا چاہئے لیکن یہ تقعہ جواس زما نے میں شہور تھا کہ وہاں سے ۲۰۰۰۰۰ مسلواً دى مهيا كئے جا سكتے ہيں محض ايك مبالند متعاً۔ اندرون شهر حوباغات بنظيم مت کے متعلق فلط خیالات ببیدا ہوتے تھے اور کلی کو پنے اس قدر تنگیکے كه جب بان شاجى در بار موجود موتا تواك كا بمرما نا لازمى عمّا كو دوسرت او فات میں وہ خالی رہتے تھے۔ اسی میے وہلی کی کیفنیت بیان کرتے ہوئے وہ ان کوگو**ں** كى تىدا دىر زياد و زورديتا ہے جو دريارتميں رہتے تھے۔ اور په نتيجہ نڪا ليا ہے كدريا بغیرائن شہر کی بہت کم انہمیت تھی۔ آگر یا د شاہ کی موجر دگی میں آبادی کی تق واو ب باورشاه كهيراً ورموتا تفا توري تعداد بـ سنه بهي كم مه جاتي ويرصدي يرجمن سيركي مباتيذ آميز إتبرى ماتي عتبس ان كي ملتال كم واتعے سے ملتی ہے جس کو معتلف کمصنفین نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ کربٹکال میں متب کے اندر ... ، ، ۲۰ مکاناٹ شامل تنے اور یہ ایک الیبی بتعدا دہے جس سے

بابا موجودہ لندن کے قریب قریب آبادی ظاہر ہو تی ہے۔ لیکن اس سے تحیامہ دی میں عهدي اس تهر كي كوئي هاص بميت نبيس محى بهذا بهي يتيو كالأ مكانات كي جونوراد ظاہر كى كئى ہے وہ يا ترابك بے مرديا مبالغہ تھا يا جو مختلف دِا رَا كُلَافِينَ أَرِّى كَ يَرُوسُ مِن مُوجِدِ رَضِي ان سب كے گھنڈر بھی اس میں شار کرائے كُنْے تضح وَبِهِرُطَالَ ہِمِن لِيسے كَوْتِي معقول وجو • نه ل سِكے جن كى بناوير يہ ميتحہ بكا لا**جارً** ہے بھی زیادہ فحدا دہم ہوجائے جیسا کہ آجکل بھی واقع ہو بگ ليكر جها متقصود بالهمي مقابله كرنابهو ويال س تسمرك اتفاتي الموركو نظرائدا ذكر بنا الدا الا وي الما وي مجمع طور بيزان الماسي من شاري ما تي س ، بروبان ایک لمین سے ہمی زیادہ لوگ جمع ہوسکتے ہیں ئے میں بهندوستانی تنہروں کی <sup>بہ</sup>ا دی کا اندازہ کرتے وقت بہی لبذا شهری آبادی کی دست کا ایک عام تصور اُن تفصلات سے حاصل ر' میسرمیں ۔ اب جا ن نک زرعیٰ آبادی کا نغلن ہے اس مٹ ا در کامینت کی دلست - اِور بیر ایک عجمیب اتفاق تِ مِالَ رِرْجِهِ رَوْشَنِي بُرِ أَيْ ہے . اب ہم علی الترمتیب اليک انتدا ہي من مرات مروري ہے کہ ان تحنينوں نيز اسی طرح کے دورے تحنیو ل میں جن کا ذکر اسکرہ با بول میں اسے گا کس مدنک

ن کچھ تنبیہ کر دی جائے اس میں شک بہیں کہ اس لجهيس تؤفرائن كااندازه كرنايؤيا ب ليسي سنگل من را-نعلق جوخیرس ہمارہے! ہ ع بغه كو أي عدوي تحكينه ديني بهوشك به نتيجه بكالنابي ہیں ؛ بعض مستندمصنضوں تو وحیا نگر کی فوج کی کو ڈئی ر

ب موج دعتی اور جوشها دت این دوعنو انوں کے تحت موجود ہے وہ میشین

من فرج كي تعداد رائ ام تقريبًا ايك لين تبات من مكن الأس اب به مکن سے کہ اس طرحے مکمل اعداد محف و جم و کمان پر مبنی اور ا مطابق على سآتى متى جس كى كسى آئنده با. نہ نندا دہم مہوئیا ئے اور جو بیا نات ہمارے زیر خوریں نقول *زین تشریح بیمعلوم ب*واتی نبے که اِن فرحیوں کی مجبوعی تعداد کا غذیر*تقتا* نَى أَبِّ عَلَيْهِ وه لِينِ سوالات كا تعربيًّا إيك هي جواب ياتے ، تنداز کورگنی کرنے کا امکان یہ اُن اشخاص کی طرف سے ا**ندا فد مقبِ**ا ه بیسنی نہیں ہیں کہ ایک آلا کھے فوج کبھی درحتیعتت م ب نظری مدیجے تعلور کریں جو شاید ملک کی قدرت نے دالی فزحرل کی حتیقی بقداد کے متعلق حرکھے میلی ت نوننزے جس ململ *طریق*ے پر بیان کی ہے اس سے طاہرہوتا نے کے گئے تنفیینی درائع میرسکفے۔وہ اصلی فوج کے ياره على ده على ده مصول كا ذكر كرتا ہے جن كامجوعه ٢٠٠٠٠ أوميون سے مجمد زياده ہوتا ہے اِس کے علاوہ ... ایا ... ۱۲ آدمیوں کے دوسرے رسالے تھے نیز ایک

نہایت زبر دست دستہ ہراول کے موریر سرجو د تھا۔ اس لحا کماسے . . . . ۹ ومی یا 📗 باب يون كمن كسلطنت كى علم رائح نام تعداد كا دونها في صدايك نهايت مي نازك موقع بر میں کسن*ے کر دیا گیا تھا۔ چانیں مال کور تبلیک* ٹ سے موشقے پرخبک*ے سلطن*ت کو اس سے مِي زياده براخطره دربيش تما ميس بريكاني ذرائعت معلوم بهوتاس كه فرج كي تعداد ٠ ٤ عنى اور بدايك اليبي تعدا دهي جو آخرى فرج كشى شكيمتعلق مسرتيسو ( كاما مینت سے عام **لور پر**نطبق ہوتی ہے ۔ جبکہ کل فوج نے بین جصو ن ہیں کوج کم یعنی ۱۲۰۰۰۰ سپامپیون کا ایک ہراول ۔ پھرایک اورٌمٹری فوج ٌ اور پھر سانظنت کی جلہ توت کئے ان زادانہ بیا نات سے فرحی تظیم کا جو خیال مارے زہاں میں ہوتا ہے وہ اُن تام معدمات کے مطابق ہے جو جنو تی وسلوستان کی غلیمرالشان بللمنٹ اور اس کے کاروبار کے متعلق ہیں حاصل ہیں۔اس کے علاوہ وہ اس تعلق کے ہمی مطابق ہے جووعدہ اور اینا ہے وعدہ کے درمیان مس زمانے میں مروج تھا۔ بالغاند دغمراكب برى فرج كاامتهام كمياجانا تغا اورنا زك تزين مواقع يرتوشا ميهزين مردوں میں سے دوصف بست کر وائٹے جانے تھے اور یہ خالبا اس وقب کے بھور کیا حاضر نہیں ہوتے تھے اور بقیہ رسالوں کی نغب دا د ذمہ داری کی حدسے بہت آ موتی تمتی (ا<u>)</u>

وا) ہر بینوض کرسکتے میں کہ ٹالیکوٹ کے موقعے پر بادشاہ کے زاتی سیاجی تقریباً بوری تقداد میں ہو تے سکن برسیا ہی کل فرج کا ایک بہت ہی تلیا حصد ہوتے تنے۔ ذاتی سیا ہیوں کی دو فقداد جرجائیں قبل را پُورِر حاركر تے دقت كام ميں لا لى گئى عتى ده ٠٠٠٠ منى د كىكن يە ايك چېده قوت يمنى دىتيولل-عرب اور محرى تعداد غالبا.... وكي قريب حقى مبياكه باربوسات ما ن كات رمعيد ١٠٠٠) يسترلا تكور مخود نے اس عبارت کا ہوتر حمہ کیاہے اُس میں دوسیان کرتا ہے کہ اس عددے تربیت یا فقہ فرح کی ٹھری تنداد نلا ہر ہوتی ہے لیکن میں مجتما ہوں کہ وہ زانی سیا ہیوں سے شعلت ہے لینی دہ سیا ہی جن کی تنواہ راست بکاہ ا دا كرتا تها يه كه و جن كي تخز اين امراء ا داكرت فقيه . بار برسا (صفه ٣٠٠) كبنا سنه كريه نندا د با دخاً ه كؤيت مر بحثرر متى تحيدً اوراك من جلكراصغه به م) وه كتاب يه كتب بادشاه سفركراً مما تربهي نفداد اس كم بهراه مونى فتى - دميالكر ك تذكره مي الموارك مها سكة موسة رسالون كا وه والدنس ويتا -

بالب

د کن کی حربیف فوجوں کے متعلق اسی <del>طرح کے معلومات میسرنہیں ہیں . ن</del>طا ہرہے کہ وه می کشرالتنداد بهی جونگی کیونکدانھوں نے انتیابال تک شکش جاری رکھی اور ما لاخزا کم ہر أن سے پنیتچه اخذ كرنے پر مال ہيں كەننىمالى نوجوں كى تىداد بالعموم كم ہو تى عقى اور بەك ت رسا لول اور کیا ان کی اعلیٰ مہارے گا آن کی کامیا تی تجویتوان کے سواروں کے زبروس بیتومتی۔ جُنگ ٹالیکوٹ کا بوعال پرنگالیوں نے بیان کیا ہے انس میں وہ کینتیر ردگر ، گری متعداد و جیا نگرسے نصعت تھتی۔ اور یہ تناسب بچا کے خر دھمی خلاف تباس ہنیں ہے ۔ نیکن حکمہ اور فوجوں کو اپنے مرکز وں سے موقعہ جنگ کک کچے کرنے ہیں ج نقصاً نات اعماً نایر نے تھے ان کانحاط کرنامجی ضروری۔ ہے ۔یس دکن اور دہا تاکہ کو ملاکر مینتجه اخذ کرنا خلاف عقل نہیں ہے کہ مهندوستا ن کے اس تصبحہ سے تقریباً ایک ملین ئە دىي فى الواقع ميدان مى آ ئارے جا كىلتە تىخ گوا كىپ لمول مەت تك اس نىندا دُكورْۋار رکھنا امکان سے باہر بھنا ا وراس لنداد کی فرجرں کے متعلق سے نہرں کہا ہا سکتا کا اُن سے ملک کے مرووں کی تعدا ذاہم ہوتی ہے کیوکہ وجیا نگر کے بارے میں جواعداً ۔ و بینے گئے ہیں اُن سے کث**ِر تعدادخد شکار ول (**Camp followers) کی خارج سبے اور مزید برال جس قد برہمن بتجار اور دسنگار تھے وہ سب فرجی خدمت سنے منتشکی تھے اور یہ طبیقے تب مجوعی آبادی کابہت بڑاہر و ہوتے تھے جس سقبے سے یہ فوجیں عم کیجا تی تھے میں مداس میریزنیژنسی اورمبئی میریزیڈننی ( باتستثنائے *سندھ*) کا میپورا ورحیپ زرم با دکی ریاستیں شا ل تقیں اور آخری مردم شاری کے مطابق اس شب میں ساٹھ اور سنزطین کے ورمیان کا اوی موجود متی !! سوال بیہے کہ جو دور ہارے زیرغورہے اُس من س ستبے کی تما وی کی کیا تعداد متی بہواں تک ہمیں علم ہے ایسا لونیموا دموجو دنہیں ہے جس سے برا ہ راست یہ ظاہر ہوگا کہ اُن جالات کر میٹ<sup>ا</sup> نظر ک<sup>و</sup> ہوئے جو اُس ز کا مطیبی ہندوستان کے اندر رائے منے ایک معینہ آبادی سے

‹› جدید انتظامی اکابٹون (units) سے مطاق جن کے لحاظت آباد ن ظبید کی گئے ہے اس رقبہ کی نشیک خیک مراحظ کوئی آسان بات ہیں ہے دیکی اتنا تو لیفینی ہے کہ یہ نعدا دانہی معدد دکے ما بین واقع ہوتی ہے۔ بب

17

لیکوٹ پر ہوتا ہے۔ لیکن میسا کہ پہلے ہی

ء ا درختر صدی کے مابین کسی خطرناک مصیبت **کا کوئی اندراج نہیں ہے اور چ**نگ وگنیا ن بہر کها ماسکتا ( کیونکہ اُس وقت اس کی آبادی موجودہ آبادی ناحز ہمان نہ ہوگا کہ اس دوران میں تھ ے ہمیں حاصل ہے اُس سے ہماری رائے میں تو بہی فل ہر ہوتا ' ۲. اكدكو كمراز كمركن آخ لی ہوئی تقی*ں حنسے اُس کی بوری فوجی طا*نت یم الگزاری کا دستورانعل موثر طور پر نا فذکر دیا گیا مدنیس کیا ہے۔ بہذا ہم اُن اعداد کے متعلق حیشالی ہسند راً) صوبہ جات میخدہ کے مغرلی تصیر اجر سے مراد وہ رقب جوایک طرف درما مناوردوسي فربريل احد الركام ك خطوا مل كامين واقع ب) كم باركى بى ج

اعداد دشارموجود ہیں اُن کے تفصیلی طالعے سے طاہر ہو تاہے کہ آبا دعلاتے ہوئر کا ابلے مقدم کے اور دو آب کہ آبا دعلاتے ہوئر کا ابلے رقبہ موجود و میا ہے تھا بھی تھا۔ گنگا اور جمناکے درمیا نی خطیمی جردو آب کہ لاتا ہے کہ ان اسٹا کہ مقا کیونکہ جیسا کہ سابقہ نفسل میں بیا ہے کا تناسبٹا۔ مستقل کا شتاکاری کا رقبہ بنبتا کم تقا کیونکہ جیسا کہ سابقہ نفسل میں بیان کردیا گیا ہے ہمالیہ سے جمگلات کی مدہ مقابل اس نیا ہے کے اس وقت گنگا سے قریب بھی لیونکہ دو آپ و نیز وہ فطعۂ زمین جرگنگا کے بائیں کنا رہے پرواقع ہے تقریب ا

ما طور پر بھرے دوئے متھے۔ ب (۲) پنجاب کے اعدا دو شمار پر ایک عام نظر ڈلنے ہیں ظاہر ہو تاہیے

لہ ووآب میں جوز راعت کی گنجا نی تھی وہ جانب مغرب کوریا کے جمنا کے اُس یار کرا دکم ماہورتک بھیلی ہوئی نقی لپ کر اِس کے برعکس جنوبی اورمنز تی ہنجاب بہت کم آبا دیتے ۔ ا

كے ساتھ گفت رہى تھى۔

(مم) انفیر موبجان کے مشرق میں گھا گرای شمالی کاشت کی مفدار مہبت تفور کی تقی۔ اور گھا گرااور گنگا کے درمیان الد آبا داور فیض آباد کے مابین ایک خطوہ میں کے مشرقی جانب تناسب کے سے کم تفاہ

(۵) بہارے اعداد کی ایک عام تھتی کی جائے تو فا ہر ہوتا ہے کہ 👆 کا پہتا

رنگیر مک بھیلا ہوا تھا۔ اور اس تفظے رہنچکو اعداد و شار کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔
کو شت کی کثرت کو کرت آبادی میں مبدل کرنے کے لئے یہ ضوری ہے کہ باق بر ہم جس نتیجے پر جنرمیے ہیں وہ پہلے ہی بیان کر دیا جائے ۔ لینی یہ کہ گوہہت سی ور نئ بر ہم جس نتیجے پر جنرمیے ہیں وہ پہلے ہی بیان کر دیا جائے ۔ لینی یہ کہ گوہہت سی ور نئ بتر بلیاں ہوی ہیں تا ہم ہندوستانی نظام زراعت کے خاص خاص امر کدشتہ میں

مدوں کے دوران میں کو ہی رہے ہیں اور اس وجہ سے جو رقبہ زیر کاشت الاجا آ سے اس سے زرعی آباد می کی تعداد کا ایک سرسری تخیینہ ہوجا آب، ۔ آگر عارضی طور پر ینتیج ات کی کرایا جائے تو اس سے یہ تابت ہو تاہے کہ گنگا کا مغربی میدا ل کرکے زمانے ہے جی اب اگر ہم ان نتائج کو گذشتہ مردم شاری کے اعدا دیرسنطبن کریں توہمیں موام ہوگا کہ ملتان سے مونگر تک شالی سیدا نوں کی آبادی امی دور میں جس سے یہ امداد شارستان میں ،م ملین سے نانہی زائد اور غالبًا ،م ملین سے کم تھی <sup>(1)</sup> اس طرح شالی اور جزبی رقبوں کو ملاکر ہمیں ہم صورت ، 7 ملین سے زائد آبادی نظراتی ہے لیکن اس مرمع گنجان علاقوں مینی ٹیکال اور گجرات کا کوئی کا ظہنیں کیا گیا ہے اور زمنیتا کم آباد لیکن

(۱) اهدا و دخیار کی تایخ کا تعلق طور پر لیتین بین بنتے ۔ لیکن و برا ۱۹ واکس خطاسے بیٹے کے بیں۔ اس مخطاسے شال مزب بیں بہت خت بلاک واقع ہوئی تھی اور اس وجہ ہے ؟ بادی ختصدی پر بقا بل اور آبدا دکے جوان اعداد سے فا ہر برد تا ہے لازی طور پر کم ہوگی۔ یہ بات سلوم نہیں ہے کہ اس قطاسے ملک کا کس قدر و سیع حصد متا تر ہواتھا سیک بہم نے اس کا فی طور پر گھٹا دیا ہے۔ ہم اس کوئی بات نہیں سلوم کوسکے جس سے بین اور ہوکہ یقل بیٹال یا گھڑے تک پھیلا ہو۔ وسیع درمیانی رقبے کے سی صد کا خیال رکھا گیائے۔ اوراگران خارج سندہ خطول کوہمی شامل کر میاجائے تو ہم بحا مور پر سندتیہ اخذکوسکتے ہیں کہ ہندوستان میں کم وہمن کم از کم استار کر میاجائے ہوں سے جو اس تمام حدوجہ میں مشغول رہے استار جس کا اظہار ہم صدر مضغین نے کیا ہے۔ مجود آیہ تعداد بہت بڑی ہے اور اُس زمانے میں ورب کے المہر ہم صدر مضغین نے کیا ہے۔ مجود آیہ تعداد بہت بڑی ہوگی۔ لیکن الوائم میں اس جب کی مدافقت میں بہت سی دسلیس میں کی جاسکتی تھیں لیک تہائی ہے اس سے بھی زائد تو اس اس اور ہمیں میں معلوم ہو تا ہے اس اور ہمیں میں معلوم ہو تا ہے اس اور ہمیں میں معلوم ہو تا ہے کہ آگر جم محمومی آبادی میں املین فرطن کرنی بری برق ناعت کرس اور ہمیں میں میں اُسکا کیا جرا ہو تا ہے کہ آگر جم محمومی آبادی میں املیم فرطن کرنی بری معلوم ہو تا ہے کہ آگر جم محمومی آبادی میں املیم فرطن کرنی بری معلوم ہو تا ہے کہ اُلے جمار وافعا مستعلقہ برجہ ہمیں حاصل ہیں برو نی ہے۔ مستعلقہ برجہ ہمیں حاصل ہیں عور کرنے سے مطابق قیاس معلوم ہوتی ہے۔

1

فصائے آبادی کے طبقے

ر جس آبادی کی بقدا و کا حال حلوم کرنے کی ہم نے اب کاسا کشش کی وہ ایک ں پرشتل نہیں تقی سب سے بڑی اکثریت ہلندُوں کی تھی اور ان لوگوں ، أزات بأك كاطريقة من طرح أجل موجودي قريب قريب اسي طرح أس زمان ہرتھ موجود تھا۔ 'والول اورنسلول کے اختلافات کا پتما اس باپند سے بہتا سپتے یاح بینوںا ورکیزا تیوں کو برہمنوں اور راجیو بو ل کے مقابلے میں ترمین "نهدورکرتے ہیں سیکھواس زما ہے ہیں ہندؤ ں ہی کا اکی ل سکنے جاتے تھے آور معاشی نقط نظریت تو جنوب کے عیسا تی بھی صروری امورس طاہ ِ اِنھنس لوگوں کے مشا یہ سبجھے جانگتے ہیں جن کے درمیان وہ زندگی بسرک به بهو دی اور آرمینی نغدا دمس تربهین کمهشفه کیکن سخار تی زند کی مس کافی آ تے تقبے۔ یارسیول کی حشیبت پورے طور کی واقعہ نہیں ہے پرکزا ''اع کے ق نے تجر بات کا حال تحریر کرتے ہوئے <sup>ت</sup>یری کہتاہے کہ <sup>شر</sup>ان کا بیشہ عام طور پر ہم<del>ت</del> کی کا ض**رکاری ہے** " اس ہے کھی زیانے کے بعد متنڈی ان کا ذکر کرتے ہو۔ ۔ وہ کھچے رکھے درختوں کی گاشت کرتے ہیں۔ اور نانسیٹ توان میں ( ادر اُر ترل کے مطابق ، ہے وینوں کے بقیبہ انبوہ میں کوئی امتیاد نہیں کرتا ۔ ہمارے خیالاً مرا ہر انبوہ سے باتسرٹ کا نشا ملک کی مولی ہندو آیا دی ہے جو نوساری کافا واکٹات میں رہنی تھی اور جن کے ورمیان پارسی اس زیانے میں بسے ہوئے سینے ر بعکس تعبیوند فل کے زیانے میں سورت جیسے محضوص تجارتی شہرمی یہ لوگ بہت ہی نمایا ت مشت رکھتے سے ۔ اور سولموس صدی کے وسطمیں گریشیا وا اور ا

19

کیتے اور بتین مربعض بارسیوں کو تا جروں کی حیثیت سے جانتا تھاجن کے متعلق اں ہے کہ پر تکالی ان لوگوں کو یہو دی خیال کرتے تھے۔اس کیے بہی فور اس زمانے میں زراعت کو چیوڑ حموژ کر تحارتی زندگی آیا دی کیے دو آورمزویعنی مسلما یوں اور برنگا لیوں پر درا تفصیل بان کے سلمانوں کا تعلق ہے ہمیں ج<u>ا سٹے</u> کہ ساحل ل سے مزمن سے ایک آئا ہے داکا تک بورے کراہی ئىنىت آفىتار كرلى تقى - دىندۇس دىسول ئىشقل ئىغا ـ يېتخار اېتدامىن ترتخا شە ی جاعتیں یا ئی جاتی تھیں جرآیس کے شاردی بہاہ وٹیے صدی کے اوائل میں پر تکا بیوں نے اِن سلما وٰں سے وہ زبر در میں عاصل تھا لیکن ان کو تجاریت کے دا رئیسے سے خارج کر دیلیٹے میا بنہ موئے جنائیہ ہندوستان کے نقریباً ہراکی بندرگا ہیں ملان

نظر آنے ہیں بلکہ وہ تبصل اُن مقامات میں ہمی یا سُے جا تے ہیں جہا ں پر تکا لیوں کی عمد اری ہوگئی تقی۔ بندرگا ہوں سے مسلما نوں نے خاصکہ ان اشیاء کی تجارت کے لئے

75

بال ا جواُن کے جہا زہندوستان کو لاتے تھے اندرونِ ملک داخل ہونار روع کیا۔جیٹا بخہ وجیا بگری نوشنیالی کے زمانے میں وہا رسلمانوں کی بہت بڑی آبادی موجود تمتی۔ ان دریا ئی اثرات سے باکل قطف نظراکبر کی سلطنت قائم ہونے سے میشتر پانچ یا چوصدی کے دوران مرمسلما نر ں کی آیگ کثیر نورا دشال مغرب سے ہندوستان میں داخل ہو دی تھی۔ اور یہ لوگ بہت بیسے بیانے یہ سہاں کے باشندوں کو اینا ہم بہت چکے نفتے ۔جب مغل ہیلی مرتبہ ہندوستان کی سزر میں بینود ار ہوئے ہیں اس وقات کا . ندر کر آنے والوں کی اولا دیمہا ں کے باشندوں میں بہت کچھ ل حل کئی تقی اور ہی راور تبالو<sup>ا</sup> کے خلاف جولژائیا ں ہوئیں اُن ہیں اضو لئے بالعمرم نہندوستا ن کی طرفداری کی آگر لے زانے ہیں۔ یونت منبج حکی تھی کہ آگر ان اشخاص کے مقابلہ میں جو اس کے ساتھ یا . اس کی حکومت قامم ہونے کے بعد ہندوستان آئے تھے۔ ان پر انے لوگوں کوہرندوستا ملمان کہاجائے <sup>ا</sup>زخلاف صحت نہ ہوگا ۔اکبرکے دربارمی زیا دہ تربر دسی ہی <u>ب</u>ھتے اوراس کی عمرکے آخری ز انے ہیں بھی ہندوستانی عنصر ( ہندؤں اورمسلما نوں کو للارممي) ايك بهت بهي حيونا جزوتها الأسماشي معاملات پر در بار كاجو تحيه از بريتا تقا وہ نفائب جاعت کا ہوتا تنیا جس کے براق اور عادات کا نیتجہ یہ ہواکہ پر دئیسی تاجہ ول وہ کی سربیتی اور پر دیسی شیاسکے استعال کی حایت ہونے لگی جس کی توضیح ائے ہو ابرا من كي حسب اليكي -

سولموں صدی کے نشروع ہونے بریر نگالیوں کا ہدندو مثان ہن اخل ہونا متعدد

(۱) اس مارے میں تفصیلی علوات تیسر فصل میں درج تم**یر تحقیمیں۔** 

٢١) بهم عصر بوروين غرير ول مي لغظ مُورُ تح استقال كه باعث مخلف مظاملت اسلامي ايزات كا بهمي فق وامیاز ناپید ہوگیا ہے ۔ بر کالیوں نے اُن موروں سے بوشالی افراقیہ سے ان کے مکسیں وافل بوے تخاسلام کے متعلق وانعینت عال کی اوراس سے نفرت کرنے گئے۔ اُن کے زویک برسلمان ایک مور اوراس وجہ سے ان کا وشمن تھا۔ مشرق کی طرف جانے وسائے ڈچ اور انگریز سایوں نیجی ام لفظ کو اس طع استمال کرنا شروع کیا بینا پند ہارے وور میں شروع سے آخرتک مورسے وا محفل یک سلمان ہے خوا واس کا نعلق کسی نسل یا قرم سے ہو۔ ملاحظ ہو یا بس حابس ۔

اسباب کانینج بھا۔ اُس زمانے میں شرقی مالک کی اشیاد حرور پ روانہ کیجائی مش وه بحيرٌ احريا غليم فارت كه يحائي حاتي محتني اور تركي ا درمصر كے م رببوتى تقيس يرتكأ ليون كوبه خوا ہن ً - ہنین تھی کیونکہ بحری قزاتی ہیر ان کی معاش کا ہو وارو مدار تعا به مک کے ابذر وہ شا دونا درسی دکھائی دیتے تھے یالبستہ جیند تعامات مثلاً لاہور وغیرہ میںان کے نمایندے تجارت میں شغزل مہیتے تھے۔اور اکٹری دور

4

ا افتتام پر گووا کے مبلغ مدنہائے درائزنگ شاہی دربارمی موجو در ہنتے نھے۔ گرا ن

مثالوں سے تطع نظراندرون ملک انکی موجہ دگی کا اگر کوئی ننوت ہیں ہیں ہے تودہ حرف طیری کا بدریا رک ہے کہ تمبی تمبی اس کویژ لگا لی مل حاتے بھے قسجوا میں سے ایداد سکے

هیری کاپیری رئیسبند که منجی بھی اس نوپر لکا بی فل جائے تھے ہجواس سے ایداد ہے خواستیکار ہوتے تھے'' بی<sub>ر</sub>الع<sub>دی</sub> دہ نوگ ہوتے تھے جوکسی ندکسی **سبتی سے نکل مجا**لکے تھے ر

یاکسی جرم کی منرا سے بچنے کے لیئے رو ہوش ہوجاتے تھے۔ ہندوستان ہیں ج<sup>نس</sup>لیں یا ئی جاتی ہیں ان کا شار کمل ہنس ہوسکنا .جب مک

تھی جنائچنہ اس زمانے کے تذکر وں میں ان کا ذکر معض او قان نہایت نومسروارا فیضاہ باربار ہماری نظرسے گذر تاہیے۔ باشندگان مزمبیق کی تو با قاعدہ تجارت موجو و مقتی۔ سیربار ہماری نظرسے گذر تاہیے۔ باشندگان مزمبیق کی تو با قاعدہ تجارت موجو و مقتی۔

اس کے ملاو و ایران اوراس کے آگئے کے ممالک سے بھی غلاموں کی درآ مدجاری تھی۔ آئز میں یہ امر ممی قابل کما نوس سے کہ عارضی طور پر سکونت یذیرانشخاص کی جمی ایک ایھی ندورت یا مرد میں میں میں ایک نامز میں تال سے بیٹرین میں میں میں ایک ایک میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں م

خاصی تعداد موجود رہتی ہوگی ۔ جنامچنہ عربتان ۔ ترمنیا ۔ ایران اور شال مزب کے دورے مالک سے تاجرا در اہل بورپ جو تغزیج المسب منفقت کیا ہمت آرہا ئی

کی خاطر سیاحت کرتے نخلف مُقالات میں اتنی ثیر تعدا ڈیٹی دکھیا ئی ریتے تصریحس کی ترقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ اسس سے علاوہ معنہ رہی ساجل برجینیوں اور جایا نیوں کی مرجردگی

معی کہیں کہیں حوالہ ل جا تا ہے۔ مبندوستا ن مبرگز: ایک مبند ملک ہیں نتا اور جس قرم کے افراد مقبی سفریکے خلابت اور اس کی مشقتر ں کو بر داشت کرنے کے سئے تمادہ

" دہلی ہیں کوئی درسیاتی حالت ہنس ہے۔ ہرشخص یا تو اسلے زین طبیقے کا یویا کیوبیت کے ساتھ زندگی سہ کرنا ہو جہارے دورشخ شعلی خاصکر جرمالات اور روایات موجو درمیں ا ن کے مطالعے سے بھی بانگل بہی کیفیت ذہر نشین ہوتی ہے۔ اس زمانے میں وہل نہ و کلاموج

و، مكن بيكواس بيان كااطلاق بكال برنيقا في جندوت ن ك دوموس معول كم جور بسيم علوم بولي كم

تھے اور نہ میتنہ ورامیا تذہ کی کوئی قابل محاطر تدا دہمی ما کی جاتی تھی۔ نہ اخیار نولیس ہی تھے ] باب نه ال سیاست ا در نه انجینه به نه وه معاضی فرا که جوکه ریلو بنے دُ اک خاسنے یا آپ یا شی نے ذرایعے اس وقت حاصل ہیں ، مس وقت مہیا ہنے ، اور نہ فیکٹریوں اور بڑے بڑے کا رخا ذل ے حاثل کوئی شیے سوجو دھتی ۔ جدیدمفہوم کے مطابق نہ زمیندار بھتے اور نہ لیسے خاندات سرایه داری برزندگی کبرگرتے ہو۔ اورا گرجم لتوسط فیقوں سے جیسے کہ دہ اُ جکل موجود ہیں اِن عنا صُرُو خارِج کردیں تو پیمز بجز اُک نیا نافوں کے جن کا بدا رمخنگف سرکاری خدمات پُر ہوتا ہے بچہ نبی باقی ہوں لیے گا۔ '' با دی کے بقیہ عنا صرکی بانکل ٹھیک اور علمی تعسیر کیلا ہرارہے یا س مواد موجو دہتیں ہے . لیکن ہمارے موجودہ اغراض کے گئے ہل ترین صورنا ہے کہ دوشیوں سر بھتیم کرے ان عنا صرکا مطا لعہ کمیا جائے ۔ ان مں سے پہلاشعہ تھ خاصكه جدف دورت سيخ نقطهٔ نظرسے دلحيت سبع اور دورسرا شعبہ أن كلبقوں ريستم يه بن كي خاصرانهميت بيدائش دولت بين ما ئي جاتي سبع - بيعي شوبه بين (١١ إلام اورشا هی عهده دار (۴) ببیشه وراور مدهبی طبقه نشمول نقراً و تارکتن دنیا. اور (۱۹) ماازمین خانگی اور غلام ۔شامل ہیں۔ دوسرے تشجیے میں نہیں اُن حبا عتول برعوز ز انے میں جولوگ زمیندار کہلا تے تھے ان کی ٹٹیکٹ ٹھیک معاشی حیثیت کام ت کیچہ تجت طلب ہے ۔ ان کے اشغال وانعال کے متعلق ہبت کم حقیقی موادم ہے اور جو مقبور اموا د موجو د معی ہے اس کا ذکر زرعی مفاد کے سکتلے یا ہوگا ۔ ایک اور مباعت جو اس تعتیم سے خارج ہے وہ ان زوّں کی ہے جو یہاڑول اور جُنگلوں میں بود و بابش رکھتی ہے ایکن جُرکتا بیں ستیند کا بی جاتی ہیں اُن نیں موشکل ان جاعتو کا حسال دستیاب ہو تاہیے آبہذا ایکسے مما شی تحقیق ہیں ان کو

بھنیہ حکمت بیصفی موسو ۔ ہم عصر بیکالی ادب سے ایک متوسط طبقہ کے وجو دکایت مباہ ہے۔ اسیکن اس زبان سے نا واقف ہونے کی وجسے ہم اس با رہے میں مزید تفسیل سے کام نہیں کے سکتے بیس قدر متندکتا ہیں ہمیں مل کی ہیں ان میں تر اس فرج کی ضومیت کا قطعاً کوئی پتہ نہیں جلیا۔ لیکن دواسناد اِس خاص مجت برقطمی یا فیصلہ کی نہیں ہیں۔

الله ازك كياماسكتابي" جوتفتیم ہم*نے ابھی بیان کی ہے و داس کاسے بقیہ حصے کے لئے گو*ما امک فاکے یا وصا نیے کا کام دیگی نیکن ت<u>ہیں شن</u>ے کامطالعہ شروع کرنے سے تبل نظم دست می ویت منعلق ہمان یک کواس کا اثر بیدانش و عرب وزلت کے عالات پر بڑتا ہے کچھ کہنا بیزورکوا ہے جیا بخہ اکنرہ باب میں اس صنوں ریحب کی گنی ہے ۔

(۱) ان لمبقول کو کھیے اہمیت دی جائی تلی اس کی کیا ندازہ اُس نصے سے ہوتات جو جمائگیر کے ددر کے ابتدائی عہد کے متعلق بیان کیا جا تا ہے ۔ وہ یہ کر شکار تنے وقت حبگلی انسان اور درندے دونوں برا ہر برامر تصور کئے جاتے تنے ۔شکار کی ایک مغوب شکل ٹمارگاہ مقی ۔ اس سے مرادیمقی کہ محافظیں کی ایک صف کے ذریعے سے صحاکا می درہ کرلیا جا ماتھا ا در بھیاس قطعے کو تبدر ہے جھیوٹا کیا جا تا تھا یہاں تک کہشگار کی ایک ٹری تعداو ایک مناسب وست کے ایڈر محصویں ہوجاتی تھی۔ -فیج سلالٹرکے قریب بنام آگرہ لکتاہے (پرجاس -ا- ۲۰ ـ ۴۰) جو کچھ اس حصار کے الدرآجا و مسید نشا ہی کہلا تا ہیں خواہ و ، انسان ہویا درندہ .....، ، جو درندسے بکرنے حالمیں وہ فرخت ہوتے ہیں اور ان کا روید فریوں کو دیدیا ما آہے۔ اور جوانسان کرشت حاستے ہیں وہ یا دان م کے غلام نے رہتے ہیں مغیب وہ ہر*سال کا بل کو روا نہ کر تا ہے اور ان کے مع*ا وضعے میں گھوٹ*یے اور کتے طا* کر کہ ہے يەلۇگ ئويىيىغىتە مال اورچەر بېرىتى يىسى يەسى اۇل اور ھېڭلول بىي رسىتى بىي اوران بىي اور در مذول مىي بہت كم رن بونائے " ممنن كريك كرا يا يتصصيح ب يا علط بنج كے علادہ اورصنفين فيم كت بیان کیا ہے لیکن اس قصے کا کہا جانا ہی اس اہری کانی نتہا دت ہے کہ یہ بنصیب اوکینیز نیادہ تہذیب ہے ایموں کی ظر

بالي

# آنا وبمائے اول

فتصل ا جسہ لفظ بُہندوستا ن ؓ کے مُغلّب مفہوموں کی کیفنت کے ا رہے میں پاکبن ۔ خابس مر ایک مضمون اسی عنوان سے درج نبے اس کا مطالعہ کیاجا انسی زیا۔ آریمیں وجیا گرکی حالت کے گئے سیول صفحہ 9 اورا بعد بلاخطہ ہو۔ یا دری این پیزشاً نے لیے سف فی هائو کے تبلیغی سفر کی رپورٹ میں تحریر کیا ہے کہ وحیا ٹکر ہا ،وشا ہوں کا با رشاه تضور کها جا تا تفا . (سبِّم تعفیه این) اور با دری سین سانے بمی اُسی سال کی که تحربرس در بارشاہی مس لینے وار د ہونے کی کیفٹیت بیان کی ہے (ہیے صفحہ و ٤٧) اکنری ملکنت کی دستوری نظیمرے حالات آئین اکسری اور اکزائے کے تفصیل مطالعے سے آخذ کرنا پڑتے ہیں ۔ جند علیا رتوں پر جواس سے ستعلق ہیں مسٹر ویتف علی آ اورمولف نے رائل بنیا ٹک سوسانٹی کے جربل میں بحث کی تھی ( بابتہ جبوری افائد ِرِ اکبر کا طریق ما نگزاری اراضی وغیره ) - جبو ٹی جیموٹی مهندوستانی ریاسنز ں سے نتعملق مىز. بى سائىل رېچوصورت حال فنى اس كابهترىن مطالعة آخرى ۇيكا داس جلد ( · ا تا ۱۲) میں کیا عاب کتاہیے ۔ اور مشرتی سامل پر رسٹھا لیوں کی جدوجہ کا حوالہ گنزت کے ساغذاس کتاب اور ہے صنعہ ۲۳۵ میں دیا گیاہیے۔ اوڑییہ کے حنوب میں مندور پاستول کے وجود کا ذکر تمانگیرنے کیاہے ( توزک ۱۔۱۰۱۸)۔ کچے کے ماركيس ملاحظه موير كيفنت" بنظ ل مندرجة آئين ( رّمه م ١٥٥٠) فينح كا سفر (پرچاس ۱۰-۱۰-۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۷) اور با بین جابس (کوج بهار)-مغلیه ملطنت کی سرحدول کے بیٹے ہم نے و بھی نفشہ استعال کیا ہے جو مشر ونسنث اسمته كي كتاب موسومية اكمنعل العظم كم لمعنيه ٢٢٣ كساته منسلك بني رتيكن

باب

تفصیا امور زیاده تراکین اور بالخصوص" باره مولول کی کیفیت" سے اغوز ہیں-وریائے انڈس کے برے جو میاڑیا ںہں دیاں کے حالات آئٹیل اور کروغو (رقا سبا موں مے تذکروں میں و نما حت کے ساتھ ئنے ہیں ۔ اب ریا بیٹجال کا وہ حصہ جوشاخ گئنہ تکے جانب متیرق واقع ہے اس کے تعلق چٹائکا گا۔ تک کا علاقہ تو آئین اکبری کے مطابق ﴿ مُرْجِيہ ٢ - ٩ ١٩١) بَنْگَا ( ت الگراری من شامل ہے ۔ بلکا نحو , حیّا گانگ (۲- ۱۱۷ اور ۱۲۵) کیکن اسی مس بیریمی ذکرسته (۲ - ۱۴۹) که بندر گاهیر وار دہوا تو مس نے دیکھا کہ اراکا ن کی مانحتی میں ایک معمولی میں کا بادشاہ اس بر قابض تھا۔اسی طرح یا دری آین ہینٹانے شفتہ کھی آئیں حبوب یا دریوں کئے ہے کہ دریا کے ہوگلی کو جیوٹر نے سے بعد اِن لوگوں کو بھر نں چلاڑ جنا پخہ اس کے بعد امخوں نے حس حصۂ ملک کو شطے کہ وٹی تھے ڈیم ملکتیں یا یئس اور موارا کارن میرہ کمبیو کو یا اور بنگال کے نہایا ۔ اور طاقتہ "اوشاہ "سے مراعات حامل کس اسے خطاب سے گاہر ہو تاہیے ے حصد پر تو هنرور ارا کون کی عملداری تھی۔ ب مہاندی اور گو دا وری کے درمیانی حشہ ملک کا تعلق مذکور'ہ بالانفتشہ من گونڈ وانہ کاعلاقہ نتا باہے (جومیدمن ایک ىغلىەصوپە ہوڭياپھا)جى ئىراكىژ خودمختار اورىيىن يا چگزارىيردار" قابفن ھىتے اور تېر شول مں الر آباد تک بہنچا یا ہے ۔ آئین اکبری میں صوبحات کمچنہ کی سرمدوں کے ورج ہے اس کے بعض حصول سے بھی اس توضیع کی اجا کی طور برنصد بن کر بہتیت مجموعایس کی واقعی عملداری تھے۔ نیکن ہارے خیال مں ایس رقبہ ِ نَهِس توكم ازكم أُس تَحَ علقهُ الرُّمْسِ مَزورشًا مَل كِزناجاسِيُّ . ہنا وستان کی سطم کے متعلق ہم نے جوعام تمینت بیان ک ہے وہ وراسل

تنتيجيت أن خيالات كاجو فهرست امنا و كے جلد ہم ذہن من فائم ہوئے ہیں لہذا تفصیل کے ساتھ اُک حوالوں کے افتیاس میش کرنا ۔ جنوبی ہند کے ذرائع آبڈورفت میں گاڑیوں کی عدم موجو دگی کی تصدیق خاصکر مجمور نیرنے کی سبے صفحہ ۱۴۱۔ جنگلاتی زمین کی وست کا حوالہ اُٹیکیٹ کی کتاب متعلق کینے لو . وہوں من وننرمولف ندا کے ایک مضمول میں جس کاعنوال آ اکیا میے روعی اعداد وضار سے اور جوصوبہ جات متحدہ کی مسٹار کی سوسا مٹی کے جنرل

مر شائع ہور اے دیاگیا<u>ہے</u>۔

جرعبارت نقل کی گئی ہے وہ توزک آئی ۔ ١٩٠ سے ماخوذہے ۔ ہندوستانی تنہروں کی مات کے متعلق <sup>آ</sup> تنظریب کا خلاصہ صفحہ ۱۵۱ پر سبے ب<sup>وس</sup>متی سے اس محص کو حوکہ ا أرمنا بده كرف والاعقابه فابل ديها متدمح صرف شروب كالات

اور صنفير به منتيل اوركر وتقر (برجاس ١- ١٧ - ١٥ ٥ وما بعد) بعي سور *ھالچھ عال تبیا ن کرتے ہیں۔ ہن*دونتا ن کے شال *یں جو ملک واقع ہے* امر تحیتھ" ناگزرہے ۔ ہندوستان سے عین یک خشکی کے جو نے کیاہے۔ گر تفضیلی امور یا دری۔ مان کئے ہیں اور پرجاس د۲ - زا - ۸۸ ۱۷) میل س ضبون ت کے ساتھ بادری نذکو سے خط کے ایک جزو کا ترجمہ بھی کیا آ تقضيلي معاومات وسويرل وربار صوس فواكا لواس مين ستشوش يمغل بأوتشاه كم بعد ہی شا ہ آرا کان کا مرتب ترانے والاستخص تیرآر ڈہے۔ (ترجمہ ا۔ ۲۲ م) بیا آ تعيك تليك اورحيقي إثيل تكھنے والامصنف سب چنانجذوہ اس بات كو واضح كردتيا ہے کریٹا گا تک میں لینے مختصرتیا م کے وورا ن میں وہ صرف اسی قدر معلوم کرسکا جمعد كيب دركا وين كها جاتا عقال اورجوتفصي في امور اس في علمبند كلي إن

إ

ان کی وہ تصدیق نہیں کرتا۔

فصر کے بارسے ہیں ہے۔ انگلتان کی آبادی کے بارسے ہیں ہیں نے تواسببر کی افکر کے اعداد (۱ - ۱۳۳۱) اور سنرسی ہم افکر سے اعداد (۱ - ۱۳۳۱) اور سنرسی ہم کوئس کے اعداد (۱ - ۱۳۳۱) اور سنرسی ہم کوئس کے سے ۔ ہام آبادی کے متعلق متن ہیں جوشا ہوات نقل کے کئے ہیں وہ حسب ذیاصنفین کے سے ۔ ہام آبادی کے متعلق متن ہیں جوشا ہوات نقل کے کئے ہیں وہ حسب ذیاصنفین سے ماخوذ میں : متیج (کوآئی ۲۶ ۔ غیرالزاق ۲۳ مئیلیٹن ۱۲ ) سبولی صفحہ ۱۳۳۰ سیور نیر هسا ۲۰ م ۱۳۰۰ سیور نیر دستے اور اس کے متعلق میں اور کر وقترا - ۲۰ میں ۱۰ میں اور اس کے علاوہ دور سے سیاحوں کے ذکرد کی اس منام ہوا ہے تا کہ جن جن علاقوں میں سے اس کا گذر ہوا تھاوہ مشروع سے آخرتک بڑھا جا ہے تا کہ جن جن علاقوں میں سے اس کا گذر ہوا تھاوہ کے مشروع سے آخرتک بڑھا جا ہے۔ اور اس کے علاوہ دور سے سیاحوں کے ذکرد کی مشروع سے آخرتک بڑھا جا ہے تا کہ جن جن علاقوں میں سے اس کا گذر ہوا تھاوہ کے سے صبحہ حالات کا اندازہ ہو ہے ۔

ہندوستانی شہروں کے حوالوں کے سئے ملاحظہوں ، جور ڈین ۱۹۳ ۔ سیول ۲۵۷ ۔ ترنیر ۲۸ وہ ۲۸ - کا نظریٹ ۱۷۲ - برجاس (کوریات ۱-۱۷ یہ ۴۵ وماتید فتح مر۔۱۰ ۔ ۱۷ سام) غور کی وسعت کے بارسے میں جوسا لند آمیز بیان ہے وہ تجربا۔ داک سوسا کی کتاب (۱- ۵ ام) میں موجود ہے ۔ تیراس کا تخیید ڈکا ڈاس میں ہے (۲۸ ۔ ۹۔

سی - ۱) اور ابن اور جابس نے غور کے عنوان میں است نقل کیا ہے۔
وجیا تگر کی فرج کی تعدا د کے لئے ملاحظہ ہو پیتیولی عہم تا ، ۱۵ اور وہ اسٹا
جواس میں بیان کئے گئے ہیں ۔ ناکا فی فرجیں رکھنے کے متعلق ملاحظہ ہو ایف ہم ہا اور وہ اسٹا ہم ہا۔
اور خدمت سے مشتیات کے لئے ایفنا ۲۰۹۹ - اکبر کی فرج کی نقدا دیر ایر ویان ، ۸ و ماجم
میں مجبٹ کی گئے ہے اور بیمواد آئین اکبری کی متعدد فضلوں میں فتشر ہے ۔ آئیر اکبری
کے مندر جُدُر رعی احداد و مسفسار کا جو مطالعہ مو تعن بند اپنے کیا ہے اس کا حوالہ مل ا

يالي

ے تعلم اس بوریب کے جس کسی مصنف نے سندومنا ن کے حالات : الكييزكي كوشش كى ب أسرب نجريها ل بحد طريق ذات باعه كايفرور موالد ديا ہے - بارسو<sup>س</sup> بارسے میں ملاحظہ موں تیٹری ۷۵۷ آمنائے ۲۰ و،۳ آ انسری ۵۵ مقیونوث به به ـ گرتشیا دی اورها ۵ مه ۱۰ جرروئین ۱۲۹ ـ ہبندوستان کے بندرگا ہوں ہیں ہمسلان سبتہ ہوسے تقے ان کا حوالہ مآروسا ــ**ــيے نبكه آج دن**نك تقربيًا بهركيفنت من موجود ــيے افر ننډ مر اين كي آما د يون كے نشعلق ملاقطا مُؤَوْ دِرَانِدْما" ۱۹ و ابعدا ورحزل رائل ایشانگ سوسانٹی ( شاخ ) بابندرسمبرشلیک یں موجو دہیں مِنعربی ماٹل <u>کے س</u>لانوں کی حالت تھآیٹ ہے ۔ نے بان کی ہے گو و اکے **سلانو**ں کے مه ۱۵ اور و بیانگر سیلئے ملاحظ ہوسیو ل ۲۵۶ شعاتی ہند کے ملما نونگی کھا كاينة س دورك أفي اتعات سے نكا ماجا سكتا ہے تواليت كى مائخ مة ما لا اور اكبر امد اور أمن كبرى من كورا ہندوستا ن میں بریتھا لیوں کے عام حالات نزورہایٹ وے اوروا نورس کی ک رم بسکن زیادہ تفضیلی وانفیت کے اپنے ڈکا ڈاس اور وورسے مهعصراسنا و کا اس دورس ان کےمقبوضات کے لیے لمانظ ہو ڈوکا ٹوا ،ا۔ ا-شرقی ساحل ا ور مغربی ساحل سے حالات کا **مزق سبت ہی وا**ضح طور *ا* بتا یا گیا ہے۔ دریا کے انڈس کے بارے میں ملاحظہ مویرجاس ا۔ ہم ۔ ۹۹۷-ور یا گھگا اور حیا گانگ کے لئے ملا خطہ ہو خاصکر ستے ، یا یہ سر، ۔ ، یہ ۸ "ا بیم ۸ و بر نیزار ڈیز مجسہ ا۔ ہم سوسو۔ اکسرکے دربار میں صبیبا ٹی یا در ہوں کے مکما حالاً کے لئے ملاحظہ ہو دی۔ استمتھ کی کمآپ' اکب " اور وہ تولیے جواس س فیٹے کئے ہیں اور ان میں بھی آئٹ مریث خصومیت کے سافغہ اندرون ملک پر متکا لیوں کے و کھائی دینے کے بارسے میں تری سے جو حوالہ دیا سے وصفحہ م ١٥ ير تخريرسے -. بهند*وسنت*ا ن من غیرملگی اشخاص کی موجو دگی کا اتفا تی ذکرا کثر و ببیشنترا<sup>ننا</sup> یم موجو د ہے ۔ مثال سے طور پر ملاحظہ ہو گر کشیآ گوی او رفا ۲۲ م - فیخ دمیرجاس ا مرم ۔ ١٧٧٤ ـ ينترار وفو (ترخب ٢ - ١٨٨) گو واين چينيوں اور جايا نيون

حلداول ،

باب کی ایک کثر تق داد کا ذکر کر تاہے اور پار آری بینٹانے یہ واقعہ ظمیند کیا ہے کہ میں اس کے ایک مشہور بحری شنہ اق نے ایپنے بہاں ایک چینی معستمد نوکر رکھا متنا۔

و وسمارا سبه نظرونین نظرونین نظرونین کی نوعیت

منعتر خذا ورم رقبیس کی عهده وار مامور نقع تاکدمرکزی حکومت کے احکام نافذکری بودارو کانقر کی نحتلف شرطیس ہوتی محترب کی جثبت مجموعی ملک کے جارع بدہ وار وضمول ہوشقتہ کو جاسکتے بی بی بن کے باہمی فرق کو ہم خام " اور نجتہ "عہدہ وار کہ کر طاہر کرسکتے ہیں جس جہدہ و دار کی جگہ تھا م مہوتی تقی، می کو معاوضتر بی تخواہ دیجاتی تھی جو کم از کم نظری طور پر ایک منقر و مزسم ہوتی تھی جہد دار کا یہ کام تھا کہ وہ حبقدرہ الگذاری جع کرے اپنے افسراعلی کو اس کا حماب بدے رہ طاف اسکے ب عبدہ وار کی مبکر " بجتہ" ہوتی تھی ہی کا وہ خور ستی تھی کو ایک تقررہ رقبم اوا کہ دے ۔ ہو تھے علاوہ جنفدر مزید رقبہ وہ تھی کر سے اس کا وہ خور ستی تہ ہوتا تھا۔ اکر کے زمانے میں تقررے یہ و تو طی نقے دائج شے کمین جو کچھ واقفیت تہیں گالی ہے اس سے پیملوم ہوتا ہے کہ پہلا طر تبدشا کی ہندیں رائج

مولموس صدی کے ختم پر جوط زنظم وست دکن کی ملطنتوں میں رائج تھا ایکی کوئی کیفیت معلوم نہیں ہوتی۔ بار برسانے مکھا ہے کہ دکن کی پری ملطنت ہمان بیٹوں بینفسم تھی اور میک باد شاہ محکومت میں کو ٹی مصد نہیں لیٹ تھا لیکن یہ بیا ہی جہنی ملطنت کے ہوتی و نوں میکات ہے جوکہ اس وقت تدیزی کے ساتھ نتشہ ہو رہی تھی اور یہ بات غیر بقینی ہے کہ یا جونی کلکیتر مخود ا مرکئی تغیر ان میں بھی احت بارات سیر دکرنے کے کسی ایسے ہی طریقہ برعلدر آمد موتا نشار بیال ایا <sup>ب</sup>ا اس ماریس کوئی شک میں ہے کہ ستر صوب صدی کے وسط تک کم از کم امرائ گراکسٹ او کو توبهبت بثرى وادى حال ہو گئى تقى مغلبه علاقے سے گذر كر دكن ميں و خل ہوتے ہى تيجيونو كو **ف**رژ<sup>امن</sup>ک وصول کرنے والو ل کی *ورشنتی محموس ہو کی جو*ان زمیوں کی جانب سے کام *کرنے ن*ھے جنہر گاؤںعطاکئے گئے تھے۔ آگے مِل کروہ تحریر کر تاہی کہ توقف سب سیرٹر حکر ہوئی ہوتیا بادنتاه اس کوزمین عطاکر تا تھا یا اُن لو گوں کو جغیری و ولیپ ندکر تا تھا۔ اور اِمرا اپنے لینیو کیآ مِنْ غِيرَمُمولِي مطالبات "كرتے تقے اورمركزي حكومت كى كمزوري كانتيجہ يہ تحاكہ نود د السلطنته میں بھی یہ لوگ و قتاً و قتامطا لمرے مرتک ہوتے تھے۔ بے شک پُکن ہے کھیونوٹ کی ترسیم کچے ہی قبل امراکو پیر تب حال ہوا ہولیکن ہوارے خیال ہیں اعلب بیر بینے کہ یہ طریقیہ قدیم سے موجود حقّاً اور یرخیال کرّنا فق بجانب ہے کہ بمبئی کے عرض البلد کے حبوب میں مہند ونتا ن کا کہ طب برطابی ت غفاص قت یک پرلوگ ما لگهٔ اری اواکرت اورصب ضرورت فوج موع ور بطینے الرقت يك حواني فببعث جابتي كرسكتي تقيير. ملاشبعها وشاه با شابنشاه كواس بات كاغه محدادًا خفاکہ ان کے یانسوں کوملیٹ وے اور انفیس ا ن کی مجھوں سے ہٹنا دیے میکن کس جائیگہ بر اختيارات فل مب لائے جاتے تھے اس کا انحصار مبرحکمران کی شخصیت پر نجابہر جال سخیال کرنا ٹھیک ہےکہ معمولاً بیراضتیارات محفوظ رہتے تھے اور ملک کے روز ، ندکا روباز میں نسبتاً ، ن کی کو الېمىن مېس بونى تىمى -

به تقصیم کی افظ خام سے تعبیری کئی ہے اور یہ کہ ایم کے زمانے میں مرستہ و آرائی شرا کو برمائو ہوتے تھے جن کی افظ خام سے تعبیری کئی ہے اور یہ کہ ایم کے زمانے میں سرستہ و آر نظیم کے اندائی امور وجود میں آچیے تھے ۔ اکبرنے اپنی لطمنت کو صوبول بر تقسیم کیا اور ما کہ صوبہ اپنے علاقے کی ہر صف کے نظرونٹنی کا ذمہ و ار مال ر ، مالگذاری کی کے علاوہ ایک فوجی ایس (فوجدار ) بھی ہوا ہو ما تھا۔ اس کے علاوہ خاص خاص خاص ہرا و رہندر گاہ جد اگا نہدہ و اروں کی نگرانی برائے کے میں فرائف کی تقسیم جو گل سلطنت پر نظر ڈالی جائے تو ہمقا بل ہوجو وہ صورت حالات کے مہذفہ تا میں فرائف کی تقسیم بالکل بیدائی حالت میں جی اگر گذشتہ باب میں ہما گیا ہے نظر و نیک برائی ہوں اور میں مرفقہ دکا تشکیا رکھا ہمیں براہ را تعلق قائم رہے ۔ مالگذاری کی تخیص اُور تھیل پرمرکزی حکومت کی جانب سے نگرانی رکھی جا اور عہدہ داروں پر جرمخال کے نقص بلی صابات کی ذمہ داری ہے۔ نیکن کئی طرح سطی بات کا پتا چان ہے کہ مجلاً یہ مقصد پورے طور پر حال نہیں ہوا اور قیاس یہ ہے کہ اکثر علاقوں میں بھان نظم نبتی زمیندارد ل کی محرافی برے جھپوڑ ویا گیا تقادہ صرف ایک تقررہ مالگذاری اوا کرنے سکے فرد دارئے ہے۔

مدالتی نظیم میل اس زاری که بهت کم تقی بولی تھی او به نفرد استال کی شکا تیولگا رفع کرنا بادشاه یا شاکهشاه کا فرض تھا بینی علاً صاحب اختیار حکام کا اکرنے عدالتی مجدور آ مقرر کے تھے جو قاضلی دم مرول کہلاتے تھے لیکین ان کے اختیارات کی وسعت واضع طور بر نہیں بیان کی گئی ہے را ورجارا گان ہے کہ ان کا تعلق زیادہ تران مرائل سے تھا جو اسلامی قانون سے بیب دا ہوئے تھے ۔ بہرطال سیاح ل فیجہ شدرہ! زی کی میفیت بیان کی ہے خواہ وہ ویوانی ہو یا فرجداری بالعمرم وہ صاحب اختیار عہدہ وار دالی ا زیادہ ترکو توال یا عال صوبہ کے سامنے ہوتی تھی جو شالی مہند کی طرح وجیا نگرا ور دکن ہی مجمی موج و نظر تا اب اورس کے فرائض میر آئیڈ وعنوان کے تحت بحث کیجائیگی ۔ بالم

## دور مری فصل

### عدل والضاف كيحالت

معاشی تقط نظرسے ملم ونتی کے واصلیے کی صیلی کیفیت سنتاً غیرا ہم ہے ۔ تاجر یا وولت پیداگرینے والے کو خاص کارجن امورسے مرو کارسے وہ ی<sup>بی</sup>ن کر آیا افضاف حال بُوسكَمَا سِنْ اوراكُر بهوسكمّا ہے توكبونحر۔ آياسكونٹ اورُفار و باركيلئے تنہر كافی طور برمحفوظ كيہ اوروه کهاجا لانتاب من کا اثر امنا نول کی آمدور فت اور ال واساب کی نقل وطل ایتا ہے۔ ان بوالوں کے جوایات کی لائن جمیں خاصکرد ن تاریخی یاد وہشتو ں میں کرا گیا جو بیرونی تیا *ء ب نے جیوٹری ہیں۔ کیونکہ خو د ہاک* کے وقایع نگار رہیں با تو *ب کو پیلے ہی* سے ساتھ ور کرتے ہیں اور جب تھجی وہ اُن امور کی طرف انٹارہ جی کرتے ہیں تو مُقابلًا کے ملئے ان کے پاس کو فی معیار نہیں ہوتا۔ اس کے علا دہ ان کے بیا تات میں خوشا مداور چابلوسی کی رنگ نمبزی کانو ف علنحدہ ہوتا ہے۔ ہ<sub>یرڈ</sub> نیستیاح س نے مہند و شان کھ ماً لأت كامقابله ابنيه أينه وطنول كه حالات مصفين سه وه واقف تفع كياب اوربهه بان ذہر بنتین کر آبیا نبزوری ہے کہ سندائی کئے تربیب مغربی یورپ کی جا آت اس آنے كى حالت سى بېت بنى مختلف عتى أنگلتان ئى كى شال كو أيجيئه بېم منبير كېږيڪ كوم آ الموّنت مک عدل و ایضاف کے معاملات میں ایل نداری اورغیرجانب داری مطعی طورپر قائم ہوئے تنفی یابنیں اور جیا ں بک سفرکے برائن ہوئے کانعاتی کے یہ یعی زیاد ہر ر لیوں عقبے بعد کی بات ہے۔ بہرطال نقطہ نظر کے اثر کے لئے گنجائیں جمیو اگر جاری ایس اماكا في موادموجوه بيحس كي مدوسية بم ان حالات كم تعلق بن كي تخت كار ما رقايك حات نے ایک عام رائے قائم کرسکتے ہیں۔

یر سوال که اعدل و اصفاف کس حدثات قال جوسکا تھا اس بارے میں سبتی پہلے یہ یا در کھا جائے کہ جب معبی کوئی تا جرسی معا ہدے پڑس کر آبایا اپنا قرصنہ والیں بنیا جا آتا تو وہ اپنا مقدرکسی مبنیہ ور وکس کے اقدامین نہیں دے سکتا تھا کیو بحداس: انے یہ بیٹ پیشے کا وجو دہی نہ تھا۔ اس کو بذات خود حاضر ہونا اور اپنے مقدمے کی پیر وی کرنا پڑا تھا

بربان پہلے بہل توسبت انجی علوم ہوتی ہے لیکن دنیا کا نخر بہ یہ تبا دیکا ہے کہ علاً یہ ترکمیں بالمورنزدن ليتي اورنبند وسلتان ني المل مقدمات به جائنة ليفح كه امک من تما متقد غمکے لئے بخبی رشونت یاکسی دکسی طرح کے انز کی صرورت ہے۔ یا تو وہ اس حاکم کو وہ تقدمی کا فیصلہ کرنے وا لا ہو کچھ وے د لا دہب پاکسی با رسوخ شخص کوہس بات پر آیا و ہ کریں کوہ *حا کم متعلقہ سے ان کی سفایش کہ دے۔ رشوت شائی اس زمانے میں میندوشان کے ا*زر تغربباً عام تقى . وجيانگر كتفعلق تونىزدىن قتا الفاظ بىب بەكهتاپ كەجىپ آگېرىكے دربارىپ نٹرنائش رونے باکش بیمی حالات دیکھے اوران *دوسندوں کے این جینیں کو*ئی بیان ب منس َ مل جواس کے محالف ہو۔ 'رو البتہ ایک استثنا وکا وکر کر 'اے کہ ایک شخص کامال بیا رنے ہوئیہ وہ کتا ہے کہ وہ رشوت خوار مہیں ہے ۔ اس کے ایما ندار ہو رہے کی اطلاع ملی ہے گا۔ نگین جہاں کہ مہریا ویڑ آ ہے مرف مہی ایک انتثنا ، ہے یہ بیصنف رسنے کی قوت کی ایک عمده مثال متيا يجسلطنت تغليمي اسيي كوبئ عدالسننه ويمتى جهاب وتكريز تاحرا بي فرجع د اس کے نگیں اورانتظامی مجمدہ و ار ول لئے ایک مدت وراز تک اس طرف کو بی تو جیر ری نہیں بھی البتہ جب رکونے وزیرسے و موسنتی پیدائی تومعاملات زیادہ سون کے ساتھ مرتصفے سِلْكِيءَ تَوْلُوالِ كُوابِكِ مُحَرِدِ مِا كَبَاحِبِكِي بِ وَمِيرِ بِمَعَامَلُ اشْخَاصِ فِرِ ٱكْرِنْهَا ركر يَحْ كُنَّهُ او زُود وزرنے ان کے اعراضا کت کاجلد حلید منصار کر دیا۔ اگریہ فرص کر لبا جائے کہ اہل مقدات زياً د ورشوت ديكرياز يا د ه ا ترثو الكراپيغ مغالفين كوپنچا د كها سكتے نيج تر نو براستدر توقييني بُ كُوسِ زِهِ نَهِ مِينِ مِمَّا لِي آجِل كَي زِيا و وسرعت كَي سانحه فيصله حَال كُنَّ جَاسِحَت عَقِ يُرِّن ل إِنْسِل يبط كرنا بهت شكلَ تحقاكهُ وياحده وارو ل كومتحرك كرنا كجيه مفيد بهي ہے

یہ بیں غیرمالک کے شخاص مجنموں نے یہاں کے حالات کا شا ہرہ کیا کسی تقریری مجود قرانین کی عدم موجود گی برنکت جینی کرتے ہیں لیکن یہ امرے شبہ ہے کہ آیا باشذ کا مل

۱۱) اثر سے کام بینے کی ایک اور شال معلوم کرنے کے لئے چکتیفدر بعد کے زمانے سیتعلق ہے طافظاہ کوریت ۱۹۰۵ کیسی ہدوتیانی کنٹن کے کیتا ان کو کٹک برآنیو الیے انگرزی جہازوں کے خلاف کوئی شکاہت تھی ۔اُس نے امرابی سے ایک ایمرکو کی میان کی کہ وہ اسکا تقدیم کے مطاف میں کرے۔ کے لئے بہ کوئی بہت بڑی خرا بی تھتی یا کیا کہونکھ یا د شاہ کی مرصٰی کو مبر حیر پر فرقبیت صال ابا بل تنقی ۔اکبرکے اوارول کے سرکاری اندراجات بیں ایسی باتیں بہت ہی کم ہیں جن کو دیوانی قانون کهاجاسے لهذا بہیں یرفرض کرلینا جاہئے کہ علالتیں اورجہدہ وارشا ستہ پٹرٹ تشريف رسم ورواج اور اينے اپنے ذاتی خيا لات کی رہنا ئی سے اپنا کام انجام دیتے تھا کین مهرصالت میں اُوہ اس شرط کے تابع تنے کہ ان کا کوئی معل با دشاہ کی نا خوشلی کا اُعث نہ ہوسے یائے ۔خانگی مرافغوں کی رسانی باوشاہ و فنٹ کے پاس مکن توحز ورکھتی خابخہ ایسی شالیں جاآ <sup>ۇ</sup>ىلالىغەمىر.) ، قى ئاپ بىن بىي اىرىشىم كەمرا مۇرى بىي كاميابى بوبئ بىنەلىگىن فاصلەز يا دەھھ معنز بعنبر صورتون بي مفرخطه *ناک تحا*د اورجن ال مقدمات کيشفي ننېب ېو تي تتي وه مېرت<sup>ن</sup> میں جی ملرج ٹوز کر لیلتے ہوں گے کہ آبامرا فوکرنا مصارف وخطرات کا لحاظ کرنے ہوئے کچھ مُذَبِرَتُهِي مِينًا ۚ إِنَّ إِنِّ إِنَّ كَا وَهِ الرَّكُومِ مِرا فَعَهُ مَا كَامِ بِهِو الْوَتِجِيرِ مِلْ فَوكنيواليكاسخة يصيبت \* متبلا ہرجا باہہت ہی قربن فیاس تھا۔ نیائی فیجے نے جلاں ان شہور کھنٹوں کی کمیغیت ال كى يېرد اَ اَرِي كِرفحل مِي مراخه كرنيوالول كے لئے لگائے سگفے نتے و ہارو كتاب " ليكو انگليا ا الله الله المينان كرينيا حاليه كران كالمقد صبيح هج ناكه بادننا وكو تكليف يذكَّر أَبَّه میں وومنرا : یائیں'' البتہ بجائے کئی ایک فرو کے حب کوئی بڑی جماعت میا کمراعلی کے پائیرا'' وائر کرریانے کی وُٹھی دیے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو تی بھی جنامخے مالگزاری کے نظر پوش عبده واران متعلقه سرحباعتي وبائو والبنة كى كوشتوك كالمير كهبيب كهبيب بتياحليها سےاوليه ۔ اُسی عاد ت ہے جو ملکی رو ایا ت بیب اٹھی مک موجو و ہے اور سب کے مل کی ایک روشن <sup>شا</sup>ل ان ائر سی فلمند کی کئی ہے ، سورن کے محصولحانے کے ایک جمدہ وار نے اس ال سمی متما پزیود ماحر مرکو تی تشد د کیاجس کی و جه ہے مور مرکا ایک انبو و کثیرجیع ہوگیا بساری و کانبینه کردی ، ﴿ رُو اجِ كِيمِطَا لِقِ ﴾ عال تبهركيا ماس انك عام رنسكابت كر نيسكے بعد يہ نوگ ر الرينے گئے ليكن بہت كريتم على الكراور وعدے وحيد كے تعدومين واپ اليا اليا اگر کوً کُی اور ذریعه نه تحا تو کمراز کمرانس طریقے سے رائے عامر کا انترحی واقفا ف کی حابت ہی کارگر ہُذَ انتہا کیونکہ جدہ وار و ل کوسب سے زیادہ سلے کی فکر بہتی تنی کہ با دشا ہے۔ درباریں ان کی بدنامی نه جونے بائے۔ كاروياري اشخاص كوفرگري كي تعمي

پاپ

المنیں ہیں تعافی سے کوئی بحث نہیں ہوتی جمیر ڈگری مبنی ہوتی جہور ڈگری مبنی ہوتی ہے اور خان الع پروہ تہ جہ کہ سے ہیں جن کی مدوسے ڈگری خال کی جائے سلطنت مغلیہ میں ڈگری کی تعمیل کے طریقے نہا ہت درشت سے نئے مند مرف فرض داری مال واساب اور اس کے مکانات وجائدا ، فرق کرد شنے مبائد کی جائے اتحا یا ڈگری کی شرف فراہ نے والہ کیا جاسکتا تھا۔ موہ خود بھی غلام باکر فرخت کیا جاتا تھا یا ڈگری کی شرف ن ن کو کامیری لانے اور اس کے بعد آخریک جاری کھنے بالروکہ ٹوک کل بنی ہونا تھا بلکہ اون کو کامیری لانے اور اس کے بعد آخریک جاری کھنے خانگی شکایات کی داو فواہی کیلئے کئے مت سے تو تعرکہ کو سنے ہو اُتھا کہ ہیں وہ بے سود خانی شکایات کی داو فواہی کیلئے کئے مت برجو نو تھی ور نہ اندیشہ ہو اُتھا کہ ہیں وہ بے سود خابت نہوں یا مصارف مطلابے سے بڑھ زجائیں۔ بات

# منیسری ک شهرون میرامن امان کیجالت

*جب ہم سے یہ بو ح*صام*ائے کرشہہ و ب ہیں کا ر*وباری شخاص کی کہیا حالت تھی توج<sub>و</sub> اب نعیناً ہر جیز کا و ارومہ ارکو توال کی یا جہا *ں کو توال نے ہو مقامی نظرونت کے نگرا* نکا رعبڈ دارو بت پرنتھا کو توال کے فرائف کی جو تنہیج آئین اکسب ری ہیں کموجو دہے ہیں ہے نظام ہو ایسے کہ اس زمانے میں کو توال کی حیثیت جیبا کہ عام طور پر آج کل امر اصطلاب سمجھاجا کا ہے مض شبہ کی یونسیں کے افساعلٰ کی منہں تھتی ۔ بے شک اسکاہیہ فرص نحصاً کہ جرا کم کو روکےا دلازلگا جرم کابتا گائے کین کو بیھی اختیار نحفا کہ بحرموں کو منزا دے۔ بہت سے کامرحو ال مجالس ملہ برڈپل ان کو انجامے دے۔ قیمتوں کو ہا قاعدہ حالت بین کھے۔ بیکاروں کو کامر رلگائے اور برخبیت تجمزی گویا تنهر کی روزا ز زند کی کئے تؤ ہیپاً ہر جرومعا ما میں مداخلت کہ ہے اچو قواع فیطو بِيان كَيْحُ كُيُّ بْنِ انْ بْنِي كِيبِقد رفصاحت ولاغت ﷺ كامرليا گياہے ۔ليذ اُن كو طریقے فت یه لحاظ که باصروری ہے کہ و وقحص ا کبرکے اُن اعلی خیا لاٹ کا اُجل رہے جوشہر کی محومت کے متعلق اس كے د ماغ بير ، جا گذب تھے بهمر بجا طور پر بيروا ل مرسكتے بېر كدرًيا يہ خيا لات اكثر علاً ورت ہوتے تھے اپنیں 'ناہم اس یں تو کوئیُ شک نہیں کہ آن نوا عدوضوا بط کو اینے ہاتھ ہم کے گھتے بهوئ جيت ك كه كو توال كو اپنے حكامر يا لا دست كا دعمًا وطال رنبا خيا وه ايك نهايت ز وخود سرحا كمرتماا ورمنفر وشهر بوب كى زندگى كو خرشكواريا ناقال سرداشت ناأبار ك لستانی ادر رسوخ کی تعیناً بهت زیاده کنجائش تمقی تا بهرجت که که کوئی تحصل نبی مثباً فا کرّارہے ک*ومکا مروقت کے ما* تنفہ دوشا نہ معالما ت بیں فرق ز آنے <sup>ا</sup>یائے ۔ موشہروں بیم مفول آ رامرو آساشیں <u>کمے سا</u>نخومکونٹ نہیر ہم سکتا ، ورکا روبا رصّیلا سکتا تھا او رجہا <sup>ان</sup> یک غیر *مالک ک*ے ناجرول كاتعلق ہے وہ بمن و امان كى حالت دىكىكە ئەنئىت محموقى نبايت اچھا اثر ليننے تھے. · شمال کیطیع دکن میں بھی کو توال کا خطاب استعال ہوتا خوا ، ویکھیو کوٹ نے کو توال محولانا می تعریف کرتے ہوئے، کوشہر کا افساعلی ونیرصد فصف اٹیا یا ہے بیرمعاد میں کہ وجا نیکھ میں اس عہدے کئے کوٹ ام ستعال ہم یا تھا جبکن مقدر صرور ہے کہ وہاں می ایک

البتدايك نسرط جوكو توال كى حكريت تعلق تفي قابل وَكريت كيوز كمعلوم بوتاب كريس كى وجرسيے ہندوسًا فی منسمبروں ہیں خفاظت مال و اساب کے بارے ہیں کمینفڈر میا لغرائم خیراً لا یبدا ہو جگے ہیں مخلف سیاح اُ نے بیان کیاہے کہ کو توال جو مال سروقہ برآید نہ کرتھے ہیں گی . نیت ۱ د اکریانے کا وہ ذاتی طور بر ذمر دار تھا۔اور یہ کچومحض میا حوں کی کہانی منہیں ہے بلکرخود اكبرك صنوا بطبب يددح سه كدكو توال مسرو فدچيرين برآ مدكري ورنه وه نقصان كا ذيروار مِو گا ۔ میکن سرنے کے خلاف ہی سرکاری ضانت کے طریقے کی گلی ہمیت بہت کرتھ **تھیو**وٹ ەرتەبىي اس بايتە كامرقە *ملاكاس طريقے كے علدراً م*ركى جانچے بير ال ك نما که دو کوئی اس جگه کو قبول که تاسه وه انجی طرح جانتا ہے که کیونکر انسی صورت بر مماد ا کرتے کی مزورت سے بچ جائے بنیا نچہ و ہاس ہارے ہیں ایک قصد بیان کرنا ہے جس سے ہر معلی*ے کی میجے کیفین معلّوم ہوجا*تی ہے جب <del>تقیو آ</del>ٹ سورت میں تھا تو ایک ہرمینی تا جرکے ہا*ل* واكه يلها اوركو توال كو ملزمين كاسراغ لكالي مين ماكامي بوئ. أرميني يدجيا بتناتها كم معلط كو اکے برطعائے خانچے ( گورنر ) حاکم شہرنے کو توال سے کہد یا کہ خبر و اربدنامی زبورے پائے ۔اب لو توال نے پر تخویز کی کمتنین کو کوئی جانی او بت بہنچا ئی جائے تا کہ ال میرو قہ کی ٹھیک ٹھیک سقد ترمبهم باتی ہے وہ صاف ہوجائے گورزنے اس طرز عمل کوٹی نڈ کیا جرکھ سعامله ایک دیم سے حتم او گیا کیونکم او بیت جہانی کے خوف سے آر مبنی نے اپنا استعاثہ والیے لیآ تغییر نوط کتاہے کہ کو توال کے طرف<sup>ع</sup>ل کا یہ ایک احصامونہ ہے ''۔ ابل کو اہوں اورسنتہ اشخاص کو اورسنتہ ان درصیقت اُن دوطریوں ابل سے ایک طریقہ تقا اور اس دوطریوں ابل سے ایک طریقہ تھا جن پر پلس کے نظم وئت کا بہت زیادہ و ارو مدار تھا۔ اور اُس زیا لئے بھر ہور کے لیعنے صول کی تھی بہی حالت تھی نظم مرسی کے معلاد آمد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے تھی تو تعلیم کے لفصیل کیا تھا اس طریقے کی توضیح کر الہے جس کے مطابق شتہ اُستان کو کوڑے لگائے جاتھ کے ہی اور جائے تھا اور اس الم الم اور و دوال کا روز یک جائے تھا کہ اور ایوال کے مالا اور اور مدار جاسوسی پڑی کی اور اور جائے تھا اور اس بارے ہیں اکبر کے تو اعدو ضوا بطر اہت واضح افر اس بارے ہیں اکبر کے تو اعدو ضوا بطر اہت واضح افر اس بارے ہیں اکبر کے تو اعدو ضوا بو ایک اور اور اور دار جاسوسی پڑی گئی اور اور ہو تیا ہے اور اس اور جائے تھے بہندو اُنٹی کی ڈریکیوں کی احتیا ہا کے ساتھ کہ تعلیم کے ہوگئی ہور اور ہوگئی کے اور اس اس کر کے بار کہ کہ ہور بات سے واقف کے ہواور کی واقعیا کہ ہور بات سے واقف کے ہیں واقعیا ہے کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں یور پ کے اندر پائی جاتی تھیں بھی کہ اس زمانے میں ایک کے اندر پائی جاتی کے اندر پائی جاتی کے اندر پائی جاتی کے اندر پائی جاتی کے اندر کیا گئی کے اندر کیا گئی کے کو تو اس کو کو تو اس کے اندر پائی کو کی کو تو تو کو تو کو کیا گئی کے کا تو تو تو کی کو کی کو کو تو کی کو کو تو کی کو کو تو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کر کی کو ک

میں علومہ ہو اکہ ات دا د جرم کے معاملات میں کو توال کی ایک نہایت ہی ذبر دست حیثیت تھی کیمو نکر سراغ رسانی کیلئے اس کو جو اختیارات حال تھے وہ اس مشتم کی منراؤں کے ا ب | خون سے اور بھی زیادہ قوی ہو جاتے تھے ۔ لہند اہمین تقب نہ ہونا جاہئے کہ اعبی ناجروں کونگی ب مام طور مینمیت خیال کیماتی تھی اپنی جان وال کی حفاظت ک لة بميشه امك بے نباق كا احاس غالب د نها نفا يحوتيں آج ك*ل كے* مَّا ق کا نکایک ملا*کسی کا فی تبینیہ کے خاتمہ موسک*یا تھا بخي نگال ۱ ورکالا اکي بغاوتوں کی وجہ سے سخت خطرے میں بھي جھي ندر بغاوت کی و ہاموحو دختی۔ اس کے بعد ایک تقویرا ہی ساز مانیا كذرا تھاكہ جہا ككيركے ابتدائى ايام ميں و تى سے سے ليكر بنگال تك متعلف تقاليم ى نمو دار موتميُل . جنا كخه نسرتهاك روحب آل نے کی تحائے ایک میں حکہ مجتمع رکھیں اور نقب یتا نی کاروباری اتنحاص کے نزویکہ ہے ہیں سے ہمرغالیاً ان تبایخ کا تبا لُگاساً ہوتے تھے۔ وہ کہتاہے کہ اس کی حان ہ يُّ لَكِيفِيتُهِ ا ورجو كجه منقوله مال واساب بإنته نكباً امْسِيِّه ليماتِّے تھے ۔ اور مكانوك بي تفي جها كيجه لوگ ابينے ال واساب كى مفاظت كيلئے رہ حاتے تھے ہى صورت م اس کے بیمعنی ہوئے کہ خود س وہ آج کل تھی موجو دہیں ) نیکن اس زمانے مر تھے۔ ہرسمچے کینے والے کاروماری آ دمی کو لحاظ کرنا بٹر یا تھا ہے یا بإسك ليصرف مقد كافئ تقاككو توال واسكي غد ديند المتين كيسا تدووتها زنعلفات رونق كرديتوجا جوكم بالكل ميداز قيأن فتا واسيمورتين تحوانية أتيقل براز كيلئه تأرنبا قرماتها

بابل

#### چومی ک پیومی ک

۵۳

## دريهات بين من الأامان كيوالت

برُب تنهروں سے باہر کو توال کی طرح کا کو ٹی عہد ہ دانہیں تنجا۔ اور قانوین کی گھر شہبتہ ۱ در ژن د اما ن برقرار رکھنے کی ذ مدداری کمراز کمر لطنت مغلیدی تونظم دنسق مالگذاری ک*ے ف*ھ ببن شا ل تفیی ٔ دربیا نسبی جنتیت مجموعی کس حد یک دمن و امان قال کتھاوس کا انداز ہونے سیّا حول کے مثنا ہدات سے کیاجا سکتا ہے ان لوکو ں سے بہس جو کچھ علومات حال ہوتے ہ<sup>ووہ</sup> اقص ہر<sup>یں ک</sup>ین وہ ہ*یں دائے کو تق ب*جانب *ابت کرنے کیلئے کا* فی میں کہ حا لات ویا رے مقام پر نیپز ایک وقت سے دوسرے وقت میں بہت ہم مختلف ہوتے گا امی عهده وار دل کی تنصیت ہی غالباً سب سے زیا دہ قال لحاظ چنر عثی ۔اس میٹ علق شہا وت کامطا لوکرتے وقت اس ہات کی گنجائیش- کھنی جاہئے ک*ے ستر ھویں صدی کیتیاج* کامعبار آج کل کے متاح کے معیار کاسا ہیں تھا۔ عامر ہتوں پر ٹوکیتی کے وا تعات پور دیا ہیں تمجى ويسير ہى عامر تقع جيسے كہ مهند وتيان من ورج حالات اب تقريب ً نا قال ہر دانت تجھے جائیں گے مکن ہے کہ جَما نگیر کے زانے کا کو ن سیاح ان میں قابل طینان بیان کرہے ،علاوہ آئس زمانے میں مَہندوتیان کے اندراہل بور دیجی نظرسے دیکھے جاتے تھے۔ اسکالحاظ کرنا بھی صروری ہے۔اب تک تھیں ایسی کو بئ وقعت حال نہیں ہوئی تاتی حبیبی بعد کی و وصدیوں کے تخربہ سیے تبدیریج نیا ئم ہوتی گئی سرکاری حلقوں ہیں نے مکتبقد رخفات سة يجھےجاتے تھے گویادہ چند میویاری تھے چئے یا مرکائے کہ کچھ قابل خریداری اسٹ بیاز نکل آئیں اور جوغالبا آتئی چینیت رکھتے تھے کہ کچھ رویبہ حرف کریں اور جہا س کے عوامہ کا تعلق ہے ا ن کے نزویکہ یہ اجنی اشخاص گویا جند خطر ہاگ عجا مُیات تھے۔ اس کے برطاف اہل بورپ برختیت مجموعی مہند وتنا یموں کو خفارت سے بہنیں و یکھنے تنے روکھ معلومات ہمیں میسر ہیں اس یہ طح کی فراخ دلی کا پتا عیانہ ہے اور جا س کہیں کوئی ناموافن رائے طاہر کی گئی ہے میکا روز امی سرتهاس رو کے آخری صوب میں یا یا جا کا ہے تو وہ تجربے پر منتی تی ہوز کھفٹ ١١) يتسليم كمنا بين عاكم يرتكال بهند وتبانيو ب كوفتعارت في نطريه و يحقة تصريمكن الح يطرنال

بات کسی تجاریورپھی اس زمانے میں سفر کیلئے بالکل اسطیع رواز ہوتے نقے صطرح کرا برانی عوب

(بقیمانیمنوسه) تام دنیاکیئے مام بیکی خاص کیاتی مخصوص بنیں و و ہند وتنا بنوں کو حرور قبل استیمی نیسی میں استیمی بنیں کہ دو ہند و تنا بنوں کو حرور قبل استیمی نیسی کے دو ہتر نگالی نہتو بنیاں کے انتہا در حرقال بختی سیامیات کو حرکا بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ پر نگالی ہند وتنان میں " اپنے کا بہتا در حرقال موزت و قصت خیال کرتے ہیں وہ ند فرف بند وتنا نبول کو بلکہ دوسری تام بوروبی اتوام کو مجھی فلیل مجھی و تن و قصت خیال کرتے ہیں اور انگریزوں کمیاتھ ان کے طرفیل کے جو دا تعات موجود ہیں ان سے یہ تا ہمیں ۔ ( بہتر و کر ان ہے ان کے طرفیل کے جو دا تعات موجود ہیں ان سے یہ تا پائی شرف کر ہی ہے تا ہمیں کے اس میں ہم نے فیج ہی کی طبیف و دکش زبان برقدار رکھی ہیکین اسکا ما اور او قاف ہیں جدید طرفیق کے مطابق تبدیلی کہ دی ہے ۔

وہ کہنا ہے کر کہاں بہا در میںانے ۔ وہ ایسے متعد دمضبہ طاقلعوں پر قابض ہے کہ ہا دشا ہ<del>ی کی د</del>و قابات ابني تامرُّوت كياس كو ضربنهي مهنجاستما" وحمية مزل بس أسكاكُّرزايكٌ تكليف وه نيفيزيلي مُوكًّا پرئسے ہوا<sup>ا</sup> اور<sup>ں</sup> تویں منرل میروہ تہدُ وارمیں ٹھیرا جو کُهُ ایک غلیظ تنہر تھا، درجہاں جو ر*تھوتے <del>تا</del>* نقے" وہ بان کراہے کہ ہی تقامریہ ایک جیوٹے سے راجہ کی علدادی کی حدیثی ۔ اکبر نے ساتیل : مَك اسركام عاجره كبالنكين ُ ما لاّ خراس كُي سائحة مصالحت كديسنے برقجبور موكباً ' اور حند كا وُ لُ <del>سَك</del> بضے ہی چیوڑ دیتے' تاکہ تحار این کیساتھ اس سیدان ہیں سے گذشتیں ۔ اس کے بعد کی منزا نندربار کی سرزمین مقبی یه ایک اہم شہر تھاجس کے متعلق وہ کوئی و کر نہیں کہ یا۔ ہس کے میڈلگ 'ایا ک'ننمبرلتا ہے صربے باشذے جواہیں اورجا ں ایک گندہ فلدیمی موجو د ہیے ایسے معدم لیسنے رِکوچ کیا تو وہ ایک مڑے اور نایاک نتمبر" میں رہنجا جا ل خراب یانی پیپنے کی وجہ سے اُسٹیے آ ہوگئی۔اس کوئے بیں کو ایک وا تعدیثیں آیا۔" رائے میں کنگل (نمیکل ) کا عال ملاا وروہ کینے ہے حید ایمان در شخص کیا خدمجہ سے کچھ رویں حال کر اچا بنا تھا لیکن یہ دکھیکر کہ کو بی بار ق ہے حواب طبیغے کا اندیشہ ہیں۔ اپنے ارادے سے باز آیا اور ہم ملاکسی نگلیف کے اپنی گاڑیا ل طرچھالے کئے''۔ ایسکے بعد کا کوچ' بور وں کے دا بیتے ہیں' سے نفیا قبر کے بند و و عالی ننے دیا۔ کی جائوت کے ساتھ ر گیا۔ ہٹس: اپنیس سٹر کمیں خطراک ہوکئیں تھیں بمیؤ کہ جا بگرکے حزل خانجا ا آپ کو دکن ہیں ت ہو بھی متنی اور وہ برہا نیور کیطرف میں انتخا' اسکی وجہ سے دکھنی استعددگت تاخ ہو گئے نتنے کہ اضو نے ہں دائتے پر عظی شروع کرویئے تھے اور بہت سے مسا فرول کو لوٹ لیا تھا ''اسکے بعد طار کوچ او رْمَا لِرُحْ بِنِ كُو دِرِدَانِ مِن بَيْجِ بِحِيثِ كَيْ لِمُ تَقُولِ هِرِينِ كَا تَعْدِيبِ بِهِنِهِ جِكَا تَعا يحدوه چوجها نیچر کی دکنی فوجول کامرکز تصا اورس پیس زمانے میں حار کا بہت کیے خطرہ تصا مبتر ہو لكين كنده ب ليت ب اورمصر حت آب وهوامير في اتع بواب اورايك غير صحت يحل ثقامة اس کے پینینے کے دوروز بعد پہ خبر آئی کی ح بسٹ ہروں ہیں اس نے قیام کیا تھا ان کو وشم بے اخط وتاراج كروياً- إس لحافات وه فوش متمت تقاكرات في اليض مفرى يتصبط كرايا تفا. برہا تیزرکے پاس سٹرک دریائے اپنی سے علی ہم وجاتی ہے اور شال مغرب کی مت سلسا

(۱) بها در کی بغاوت کا ذکرجها نگیرنے تو زک بی کیا ہے ، وهم. فنچ نے آس موقع لیگر بریق Keep استال کیا ہے۔ استال کیا ہے منا کا میں مغہوم رہنا یا سکونت اختیار کرنا ہے ۔

ست پورا اور دریائے سزیدا کے آریا رکو ہ و ندمعیا کی سیدھی اور ملبند سرط صا کیوں پر سے ہوتی م، بی منظوا در الوه کی طرف جاتی ہے ی**ہ ی**گٹ نٹھی کار ہستہ بہت خراب تھا *کیونکہ پیکے بع*دد گی*ت* بتعدومنه لوں کی جو کیفیت بیان کی کئی ہے اس میں باربار چھریلاا ورپیڑھائی کار آ بته'' رُخُاب راسَةٌ اورحِرُصها فی کا راستهٔ غرض که اس طرح کے بهت سے فقرے پائے نروکی خرمصانی تھی' ایک سخت دمعملوان بیخربیلے بیار<sup>ط</sup> پر سیے تھی اور راستا ، زیادہ صرف ایک کا وی گزرسکتے۔ مند وکے بعد ایک اور بچراجین مک ایک اچھی مطرک موجود تھی گنچ عامل برا بنور کے کیمپ میں و خل ہو گیا تھ ۱وریها کَ بک وه چوروک کا کو ئی وَکرنہیں کہ ایمکین جانب شمال گؤ الیار کی طرف جو و در لوچ کیاگیا تو ہیں نے راسنے کوبہت زیا د ہنچفریلااور چوردں سے بھرا ہوا یا یا اور سافرو ، بہارمی ڈاکوئوں کے ہاتھوں سے صرف میں وجہ سے بچے گئی کہ اس اُنٹا آ ، ولم ن بہنچ مکی تھی بھیر بلاکسی حاوثے کے دوکوچ اور ہوئے۔ اس کے بعدُ پاتیج کوس کارا شذ توچ رو س سے معرا ہموا بہا ٹری اور تیچھ یلا تھا لیکن بغیہ حصے برخش ن سے''۔ اور پھرتان اور منہ لول کے بعد وہ سر دیج ہوئج گیا ۔س سغرائها ن اورخوشگور تھا البتہ ہ خرنی د ن جور اسٹ تہ طیخ کیا گیا وہ نتیجر بلا یعنجان وخیرلہ سنزتها أربهال وورات مل میں جملہ کمرد یا اور جو کو ال الحقول نے دوسرول کے لیئے کھو دا تھا اس بس وہ خود گ د دسری نمزل جون**ر و در ت**یجانب بمتی اس سے زیاد ه خرا*ب عقی صب کا راسن*ه ویران خطرناک ور چر و ل سنے تھوا ہوا تھا''۔ گوخگل میں محافظوں کی چرکیا ک موجود عثیر نیکن چرکید ار قالم اعتما دننهب تنصے کیمونکران کوممافظ نبانا ایساہی تضاجیسا کہ بطخ کی رکھوالی لومڑی کے سیا سے گوالیا تک کوئی حاو ژبیش بنہیں آیا اور گوالیارسے آگ لمبيعا کے عاروں مں البتہ خطرات موجود تھے یمورت سے آگر ہے کہ ېپىيىل خەيد ئا ہوا نظراً ياہىمە ان د نول يېشىنىكىل كا ايكىشہور ومعروف مازارتا غرڪ علق ٿس کي جو يا و واسٽين جين وه زياده ترزراعت سپشے رلوگو ل ڪيائي ولحيٺ

ہوسےتی ہیں۔ بین دہیان کرتاہے کو نتنج یو رسکیری'۔ اب جی خریصورت نسکین وییان ہے'' اور |یاب بیا ندی حالت بجیجسنداب بھی وہ لکھتا ہے کہ بجز دوسراؤ بادرایک طویل بازار کے جہا ل حیث منتشبه کامات ہی جن میں سے اکثرا مجھ المجھے مکا ماتِ باکل گرمیجے ہیں اور تعبیری بجزیرمانٹو ا ورجوروں کے کوئی سکونت پذیر نہیں ہے۔ اگرے سے لیٹ کروہ لاہور کے قصدیسے الاوا قرض وصول *كرے جينا كے سيد بھے كيارے* پرسے دلی تک کا کوچ بغیرلسی حاوثے کے ختم ہوا لیکو بٹ ہدکے قریب ہی شال کہجانب ملک میں مینندر بے صبی رو تا ہو کئی تقی کہیں یا وطٹ ہ کے مرنے کی کو بی خرشہور ہو گئی تو ہو برمعائشر جنوتي ومثبت الكرفرين بيلان كيليكل يرب طائخ بمرن وحدار دبي كوليا یکی د و ښر ارسوار او ر سا د وک کوکسکه ان کے تعاقب س ره از بهوا په اور د وسرے روزمېج نا پینتے کے وقت ایسامعلوم ہوا گو یا چو رہیں پرٹ ان کرنے والے ہیں" ۔ یا نی بیٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے '' تقریباً ایک سونو گہ فت ار شدہ جو رول کے سرو یکھے حرکے دھڑ برارا کیا تا ے سولی برین*نگے ہوئے عقے''۔ ک*ر نال کارا سنہ بھیؒ جو رول سے خالی نہ تھا ا دراگر ہاری بندور كَ مَرْسِا بْنِينَ تُومِم بِيرِهُلهِ مِوجِاتًا" بَتَيْنِ كُرْيَالْ مِسْدِلا مِورَنَكَ كُونُي نُوف مُرتَحَاكُو التَّحْرَي مقام بر بہنی کر ائس کنے کا بل میں بغا وت ہوجائے کی خبرسنی۔ میں فیج کے بخربوں سے بی<sup>ن</sup>ا بت ہو تاہے کہ ہند وستا ن میں بلاکسی زیر و*ست خطرے* يحطول هول فاصلون كأسفرتكن حزور نحاليكن احتيبا طهميته جنرفي عفي بيهاري متعامات اوم لىجان *جنگلون بى تو ۋاكو ۇ كاخو*ن لگاہى رہتا تھا بىكىن <u>كھى</u>يىيدانون يى كىلىفرا<u>د ت</u>ا ا ن کا نمود ار ہوجا نامکن تھا۔ ایک عمودٹی افر اہ تمامہ دیہا ت میں آگ لگا دینے کیلئے کا فی تھی اورخودسٹرکو ںکے چوکید ارول بریھی کسطرح اورا اورا اعتماد نہیں کیاجا سکتا تھا۔ دوستر بھی کمرومٹش نہی حالات بیان کرتے ہیں ۔ اُن میں سے بعض بمقال دوسروں کے زیادہ ہو تے تھے اوراسی کے مطابق اُن کے خیا لات من تھی ایک کو نہ تفاوت نظراً کا مين أن نے بخربات كا عام نيتي آنري حلے من كونحقراً كمر بالكل تُصْبِك بينك برا أن كرديا لیاہے۔ ا*ن تخربان میں سے چند کا یہاں و کہ کیاجا باہے ۔ دیتھا اور تو تر ہمر تعیت*ین دلاتے بس كىللىنت وجيانگرانىي نوش مالى كے زانے بس معنوط وامون تھي يسكين مكن ہے کہ مرکزی محومت کے کمز ور ہوجانے سے اس ایس کچھ تنزل رونا ہوکیا ہو تیج (۲۸۵۱۹۱)

بابل ٹینے کے قریب چوروں کی کثرت کا ذکر کرتاہے اور بٹگال میں اس نے ہوگئی مک کا سفرنبکل كُرَّاتَ سَعَ عَلَي كِيا كِيونَكُهِ معروف شرك پرچورول كاخرف زياده تعاء وي منگش (١٦١٣) نے اس بات کی کوشش کی کہ احد آبا د کسے لاہمیری بندر تاک جودریائے انڈس پیر داقعہ ہے قا کرے کیکن اس نے بہاں کی آبادی کو آئین و قوانین سے بالکل آزا ویا یا اور با لآخرا نیے صَا کے لئے جو محافظ اس نے اجرت پر لے رکھا تھا اُسی نے اِس کو تید کر لیا بھالا لُہ کے فویب انجر بن تا جروں نے سورت سے آحرآ با داؤبروچ جانے والی سٹر کو آگو ڈول کو ڈول کے گرو مُوں کی و حیاسے اہتما درجنطرناک یا یا۔ تفریباً اس زمانے میں اٹنیل اور کر وتھے لئے رپورٹ کی کہ آگر کے سے لاہورکی سٹرک 'راتُ میں جورو آ کی وجہ سے خطرناک تھی میکن و ن کئے وقت محفوظ ہمتی اُ ا ورخاله مین کو مکند سه کا علاقه حبگ و حدال اور بدامنیوں نے باعث شال سے کلیتاً متقلع ہو پیکا تھا جہاں تکرستیانوں کے علم خیالات کا تعلق ہے شری ( نفریباً سُلانا ہُے ) کی موافق ران کامقابلہ اکنس کی راورت سے اوج خدمال بٹیتر کی ہے کیا جاسکتا ہے . شری کے میم هرف ایک ہی بار حملہ ہوا تھا ۔ ہاکنس کا بیا ت یہ ہیے کہ ملک چوروں اور باغیوں سے استقدا عجراً ہو ایسے کہ اس کی (بیعنے جا بگیر کی )ملطنت کے طول وغرض میں کو ٹی شخص ہیت بڑی تون کے مغیر دروازے سے باہر معرضہ میں رکھ سکتا'' (۱) آگئش کیت بلیم کرتا ہے کہ اکبر کی وفات کی بعد ہے حالات بیرے نب بیدا ہوگئی تھی ۔لکن خود اکبر کے زمانے مرک حالت بور سے طوالر اطمیان مقی کیونکہ ہما نگیرنے اپنی تخت نشینی کے بعد حوا تبدائی احکام نافذ کیے ان پہلے شایہ تھا کھن میں سٹرکو ں بر تو رہا ں اور ڈآ کے واقع ہوتے تھے الی بزگرانی کے انتظا یا بتا التي كوك يشتب كرة بالكيح احكام فرجي تقفي أبيريس كانا فذكياجا ما والبالي مقوان تروا النوازية الإكوات لاكتيافا ١٠ بِمَالِبَيْكِ تُوامِس سِيجِي زياده ناموافق تقبو برگفينچا بيئے وہ كِتَاسِمِ " يواقعيج سرح معلوم ہے كە غر کرنے کے لیئے وسٹ کا کوئی ملک ہیں ملک ہے زیا دہ مُرخطرہ ہیں ہے جس کا ماعث وہ کئی ہزارخون ج سنے والے بدمائش ہیں جو میٹل کے تکوٹے کے ایک سکو کے لیئے جوایک بنی کے بھی ا مُكُنَّلَتْ مَعْدِكَ بِرَابِرِبِهِوْمَابِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ كَاتْ وْ النَّهِ بِينٌ . (خطوط موموله ١٩٠٧) نگيرن کښاينيک نه ميرن اخي سي په مکه که است اسکايت کام بند به سپروا ب مت اِ اور گنان فالبین کمسینی کی ضمت یل س کومن حفرات سے دومیار ہونا بلز انھیں میان رغير بس غرالذي كام الاب .

بالل

## یا کچوبر خصل چنگی اور محال را بداری

اب جندا لفا طامس معاوصة كي تتعلق تبي صروري ہيں جو ننجارت بيثيہ اشخاص كو بس و حفاظت کے بدامیں ، بنایٹر نا تھا مرکزی نظمروننی کاطرز کل اس زمانے میں بصثیت مجموعی تمات خارج کے موافق تھا۔ اور محال ننگی کے اُجو پیلی نے مقرر تھے وہ بدیہی طور پر مقتدل تھے آبواهننل بیان کر اہے کہ آگر کے زائے میں مگال ڈھائی فیصدی سے زیادہ نہننے۔ اور درختبقت جو مخال ا دا کئے عاتے تھے وہ بھی جہا ت کہ ہم مطالجہ کرتے ہیں اس سے کچھ زیاد ہو ہیں معلوم بهو سقی<sup>دا ،</sup> لیکن بندرگامهو ب پرمقامی عهد و دار د<sup>ل</sup> کی شخصیت بهت زیاده قابل تحاط ب<sup>ق</sup> تهي - بالخفدوص اسليه معي كه حيِّك كم حال كابالعموم منيكه ديد بإجامًا تفاكو يا مبندوت في اصطلاح ميس أيه خد تنزین نیمند متنبیل. ہر منفر دعیدہ وارجاہیے تو <sup>ایا</sup> جروب کوخرشی سے آنے دےاوران ک<u>ے دوا</u> جملہ تجارتی سہلتیں ہم پہنچا ڈے ۔ باجا ہے تو اُن کے مال کو ملک میں واحل ہونے سے قطعاً <sub>ا</sub>کو دے۔ یا میگی کے علاوہ الن کے منافع کا ایک شراحصدا پنی ذات کے لینے طلب کرے دیکی کے عند دار كي تيبت كي ايك عده شال مندرج ولي قصع سي ملتي بين سالتا مير الكريز ناجرون في سياسيا کی کوشش کی لاہیری سبندر واقع مریائے ونڈس ہیں تجارت شروع کریں۔ اس بندرگا ہیں پڑنگا ییوں کی تجارت پہلے سے فائم تھی اور و وسرے قوم کے ناجر ویں کی سابقت پر ان لوگوٹ کے بہت شخت اعتراض کیا ۔ اعضوں نے عالی کو دھکی دی کہ آگروہ ایگریزوں کو تجارت کرنے کی اجازت دیے گاتو وہ سکی نبدر کا ہ کو مجبوڑ دیں گے ۔اب عال خت شکل تیں ٹر گیا کیونکہ دہ ٹری بْری رقمین محصول کی بانته اد اکدتے مقے اور چوٹئی '' وہ بادشاہ سے اس بندرگا م کی بیگی کا تھیکہ

دا، فیچ کہنا ہے کر کردت کے محال کی شرعیں ال وہسباب پر ۱۲ فیصدی اسٹیائے خوراک بر۳ فیصد می اور زر پر ۲ فی صدی تقیل (پرطاس ۱۴ نا ۱۴ م) سترخویں صدی میں ان شرحول ہی اضافہ کیا گیائٹ کی دوم مجھ پر جہنے زیادہ نہ تھا تھیو نوٹ کے زمانے میں و وم اور ۵ میصدی کے بمین بین تقییں۔ (تھیونوٹ صغرہ) کرالانا میں مجھیل طم مے نبدرگاہ پر شرص سلے مصدہ فیصد کی تھیں (خطوار ٹوٹور ،

یر کی تھاجب کے معاوضے میں اُسے ہرسال ایک مقررہ رقم ا داکرنا لازی تھا اس سے کچ غوض نه نهی که وُسے اسفدر تو یہ نی ہویا نہ ہولہٰدا ان کاروبار واڈن کے حَقْ میں احکام ات رئے میں اُسے خردار رہنا حروری تھا'' جینا کیزوہ انگرینز اجروں کود اخلے کی اِجازت نینے پرآماده نوابنرطیکه وَه اِسِ بات کی منانت دیس که اُن کی تجارت پر نگالیول کی نجارت خ زياد ه نفع محبِّن مَّا بت ہوگی یسکین انگیر نرتا حرجو نکه امرت مه کا کوئی وعِده نہیں کرسکتے تصالبوا بغیرکونی کاروبار کئے ہوئے وہ حبوب کی طرف روا نہ ہوگئے۔ اِشی سال ممنی کئے اچر و ل مرتضح ا کشخص می فلورنسب سال کارومنڈل سے بی ایک خربریں اُن خطات بیرز ور دتیا ہے جو عَهده داران مجاز کی خصیت کانتیجہ ہموتے ہیں۔عال اگرچاہیے تو کھلی تجارت کی اجازت دید ياخود اسف ليع اس كامطا ليركر بيطه او رجله ال والباب عاصل كرك اسيف ذاتى منافع كيك اس کو فروخت کراد ہے۔اوراگرکہیں وہ اس آخری طریقے کوئیے ند کرے تو تھیرعدم اوا کی کا بحى خطره لگارہتا تھا كيونكرُ بُب بك يەعال بينى خدمتوں پر قائم رہتے ہِں ٱن كے قریقے جي تھیک رہتے ہیں ور نہ روسری صورت میں وہ شننہ ہوجانے ہن'' اس کے علاوہ مشاق ک درت کے تاجروں نے مقامی حکام کے طرزعل کے خلاف ایک نشکابت ا مدمزب کیا تھاجس ہیا بيان كيالًيا تَعَالُ' عال اورعهد ه وارتبيع عَمره او رفاك خاص چنږين جومحصول خا فيمريك كي جاتی ہیں علیٰدہ کر دیتے اور ّ اجر وی کوفیمت ادا کئے بغیرضیں اپنے گھروں کوروا نہ کر دیتے م ر) اور مات در از کے بعد اگر تھی قیمت اد ابھی کرتے ہیں تو اس کی شرح نہایت ادنی اور ن سے بھی بہت کم ہو تی ہے '' سرتھائس رونے بھی یہ شکایت کی کہ عال سورت نے تجا<sup>ت</sup> زِع كرنے كى اجازت وينے سے فبل اس بات كا مطالبہ كيا كہوتھا كف اُسے انتداءً بیٹر مجھے ئے تھے آن سے بہتر تحا نف دیئے جایئ بس بجا طور پر یہ نیتی اخذ کیا جا سکتاہے کہ مخال لى كامنىندپيا نەمعمونى تا جروں ئے تخينوب يں بہت كمراجميت ركھتا تصاحب كه اس كامقالم ن مطالبات سے کیا جائے جن کی بھیل سی بھی شکل میں اُتھامی عبدہ دار د ل کی خوشنو د کا عال کرنے کے لئے فروری ہوتی تھی

اس نیتج کااطلاق ان خاص خاص بندیگا ہوں پر ہو ماہیج ہندوتانی مکرائی کے انخت بیش جن مقامات پر پر لکا کیوں کی حکومت متی دیاں ناجدوں کو اپنے مال کی لاگت غالباً اس سے مبی زیاوہ پڑتی ہتی ۔ کیو کہ نظم ونسق جی کر گروا ہوا تھااہ واہم بندرگا ہو

بهان کا دارونی علی را داری کا تعلق ہے تاجروں کیلئے فورہ وہ ہندو تانی ہو یا ہنی حالت ہیں سے بہت زیادہ نا موافق ہی ۔ طک کے روایات بجی صوال کیا طرح کے دوئی کے اور کا بھی کے موانی ہے اورا گرچہ عالی اداری و قاً فو قاً معاف کر دیئے جاتے ہے اہم یہ امرفال کیا طرح کی رعایتوں کو نیاف میں دیا محل ہے ۔ اکبرنے اپنے دور کو ست بر کم از کم دونیا قدر عالی را ہاری معا ایس فور محاربا دنیاہ کے شعقانہ آر دو دور در از مقابات کے عالموں کی وجہ سے بھیں اپنے وائے اس مواتی کی اور جو شہادت ہوجو دہے اس سے مٹار زمن کی اسمتھ کا یہ بھی ہوا ہے کہ اس مواتی کے اور جو شہادت ہوجو دہے اس سے مٹار کا میاب سے ہے گا کوئی اجری برجانب نہوتیا اگر وہ ان رعایتوں کے متابی یہ بوکہ وہ موسی کا اور اس کے ماتھ وہ حکام نا فذکے ان میں ہے ایک کا ہوں کیمونکہ جانگی نے اپنی تحت کی تی کے بعد رب سے جانے جو احکام نا فذکے ان میں ہے ایک کا بھوں کیمونکہ جانگی نے اپنی تحت کی تا ہوں کے بعد رب سے جانے جو احکام نا فذکے ان میں ہے ایک کا کے جاگر داروں نے اپنی تحت کی تی تعالی اور اس کے ساتھ وہ عام الی جو ہو ہے اس کی دریا وال کے میں کے دریا تھی وہ حکام نا فذکے ان میں ہے اپنی کی کہا کہ کے جاگر داروں نے اپنی کے اپنی کی میں کے متابھ وہ حکام نا فذکے اس میں ہو اپنی کے اپنی کی کا کہا کی میں کے متاب کی میں جو دریا کی دریا وار کیا گیا ہی دریا وار کیا گیا ہوں کے متاب کی میں کے متاب کے وہ کی کہ کی کو دریا کی دریا کو ایک کے میاب کی دریا وار کیا گیا ہی دریا کی میں کے متاب کی دریا ہوں کے میاب کو میاب کی دریا کی میں کے متاب کے دریا ہوت کیا تھ دیا ہیاں کی کی سے کی میاب کی دریا ہوت کیا تھ دیا ہوں کیا گیا ہو

که اکبر مغرانخمین بر قراد رکھا تھا ۔ جب ہم مزلاری یا درہشتو س کو عمیور کرستا ہوں کی شہاوت پر نظر ڈیلے لئے ہیں توہم ہیں داقعے سے د مچار ہوتے ہیں کوئال راہداری ہی زمانے میں ایک ایسی عام ہا شافتی کہ

<sup>(</sup>۱) أكتبسينغل عظم صغي ٣٠٠٠ -

ا مندوستانی: ندگی کی ضوصیات کتے ذکر دن میں اس کاحوالہ فیرشکل تذکر وسمجھاجا آ نھا بیکن اتفاقیہ اشارہ ک سے ہماون کے رعوالی بیٹ نگاسکتے ہیں مبث لا ایک پرنگائی پادری نے پٹسکابت کی عنی کہ اندر کونی جہازوں پریس دھول کہ یے کا مغلوں ہیں جو ملالیہ ال ال الناب المان المراب المراز بروستي كيما تي تقي المي طرح الربياني يدائ طام كي به كاكبر كيمية بيها دِن فيمتوب ورن يك ويك إب إت كالتنجر تما كه به ومشياء . كم للنهُ اللَّ حالى تغير ، ويحل مع مستنيز ابن تعقيل ابن مع تغييرات زمان كم بعد منٹدی تھیں ہوتا ٹ اور ٹیبو فیبر خیسے بیاح ہو ہی مہم کے سنطات میں وٹیبی لیٹنے تھے یہ طاہر كرتية بن كه فك كے بڑے بڑے حصوب من محال را بداري وايك نهايت با قاعده أشطام قائم تعا . اوریا دری بیاشین جا نریک و که که تلبینه که لاجوریت و یاز انڈس یک تبییت ایک کلیسانی کے مفرکر نے کے لئے اُسے جو پر واڈ را بداری مطاکر آگیا تھا اس کوکس طبح ایک بفربس متعدد مطالبات ہے نیکنے کے لئے استعال کیا نمایہ رابراری اورشهر کے مخال وجا کریں سو لھویں صدی کے دوران میں نفینا بہت بهاري تق جب تعبي كسي سنط شرك بنيا و وال حباتي تو كوئي حب يد معسول وا كئے بغيروروا سيهنين گزينگتي تقي حتم الكيم و اور فرتين على ال تبلت كي طرح محصول ا داكرتے تقائر اور بها بِي مُك كدورالسلطنتُ كالعَلِقُ بِ كُوكُي خَصْ الموقت كُدو السَّامِينِ بوسكَا تَعَاجِنِكُ بھی یا دری مہنبہ و تنا ن کے اس <u>تص</u>ریمیں برہ انجات را ہداری کی **خرورت پر اصار کرلگ** ہیں ناکری ٹی اورسس کی ہے انہما نکلیف ہے پی<sup>ائی</sup>ں۔ دکن کے بارے **بین وطمو**یں صدی عَلَيْ اللَّهِ تعدا خِیاتِخ او کک آبا دسے کو لکنڈ وجانے والی مار تعمیش لیگ کے فاطلعی اس نے موادچوکیا ہے شعبارتیں یہیں ہند ورتان پر جیٹیت مجموعی تطار و استے ہوئے ہی زمانے کا هِرَاخِ نِقِيناً يَهِ كَمِينَهُ كُرِيّا مِوكًا كَهُ مُسِيعِ دوران سفرين خواه وه جيونًا مويا شِرا متعد د مرّسبُ محصول اداکر نایرے کا البتراگرانعاق سے اس وقت کے تمامی عہدہ وار ازادانہ آفت کے عامی ہوں تو و کیم کھی مول ہے، بھیے کی توقع کرسکتا تھا بھیر سرکاری فال سے تطع نطرد وسرب بارمجي موحو دننصيح ن كالحاظ كه بالضروري تفايهم العبي معلوم كرهيجي ال

# جھطے فضل

### تجارت وصنعت ياثر

يجيل عنوانات كے نخت من حالات كى توضيح كى گئى ہے اور تو موجود و زمانے ميں نقر بيباً ناقابل برداشت معلوم ہوتے ہیں۔ کمان غالب پیسے کہ وہ سولھویں صدی کے اواخر کی د جلی یا خارجی تجارت برل بهت زیاد و حائل منهن <sub>او م</sub>نے <u>منت</u>ے رسو تیں <u>سیمنی ت</u>ھا کٹ بھوت*ے آ* مهتقے ان سب کا لحاظ آ مدور فت *کے صا*بات میں کیا جا سکتیا ہے۔ اور ہونیں خرید اروں کوان ر مسارف کا بار مرداشت که ایر تا تھا جنا کے سور ت کے نگر نرکار کنوں نے کمپنی کو راپیرٹ ی تھی کہ ہند وتانی اجر سفرکے خطرات وغیرہ نئے باعث جب کک کہ بہت زیا وہ نفع نظرنہ الیے چیز کالین دین بنیں کرتے "یہ رائے درخفیقت تام صورت چا لات کا خلاصہ سے بیٹرین ابکہ مَقَام سے: «سرے متفام کواس وقت کے نہیں کیا کی جاسٹی تیں جب کے کہ نما مرصار تُ نکا لینے کے بعداس کاروبارسے کیجے سافع کے ندرہے۔ اور اگر مصارف زیادہ ہوتے تے او قرمت علی ب زاں ہوتی تخی جو اون کو پورا کرنے کے لئے کا فی ہو۔ آج کل کی طبح اس تتِ بھی ہر ناجر کی کی ا كأدار ومدار لاكت اور نتمت كالخميية كرنج كى قابليت پر ہوتا تھا اور مصارف كى ان مدون كا تقرباً عَشْكُ تَصْكَ تَعْبِينَهُ كِيا جَاسَلًا تَعَالِمُكِن وولتِ مِندَياجِروں كوہں كے علاوہ ایک اوضطری كابتى كحافاكر ابراتا تعامسر تعآس روبيان كرماهي كهفل بادشاه ايني عامرها يا كاوارث تھا۔ اوراگرچہ یہ بیا ن بہت وسیع ہے اہم بیقین ہے کہ باوٹنا ہ امرا اور فہدہ واروں کے ال کیطرح زیاده د و لت مند تاجرون کانشروکه <sup>ا</sup> ال تعبی طلب *کرسکتا نتحا ـ لبن*دا اگر کوئی کامیا تی*ج* ا بني دولت اپنے خاندان كومنس كرنا جا ہتا تو أسيم اپني حقيقي دولت بومشيده ركھنے كى صرورت لا تی ہوتی تھی۔ اور ہند دستان کے کم از کی تصوص میں قویہ خطرہ محض موت کم محدود نہ تھا جنا کیے ایک مثا ہرہ کرنے والا یول ظہار ائے کر تاہے کہ جو تاہر دولت ہم مشهور جوتے تھے ان کو ہیشہ یہ اندیشہ نگار مہت تھاکہ د و کہیں بھرے ہوئے اپنج مطرح ركف جائي امرجوده وصطلاح كے مطابق تنجوز زلنے جائيں اور ہي ايسي كوئي بات معلم ہے جو اس ایک محفلاف کوئی قیاس ابت کرے ۔ و دلتمند ہونا تو مفیک تھالیکن اپنی<sup>و</sup> لیا

سے دوسروں کو وانف کرانا بٹرا تھا۔''خواہ سنا فعرکتنا ہی کنٹر پر حب خص نے اُست کمانیا ابال

اس كوچائية كراب جي افلاس بي كالباس يستدريدا نلا برسير كديه حالات مسرايه وإرى كى بنيا و مصنعت وحرفت قا نمر كريث كم كي بيت ہی ناموافق ہیں جب که نغمہ ونسق کا تعیشکی بجاتے خاتمہ ہوسکتا تھا یا مقامی علیدہ و ار و ل کی تب دېي اُ سيځمسي و دت مِعي تنام کن ښتفهال بامجر کاشکار ښامکتي هني تو ميټرمسي د ولت ميند فص كا ال قائمة ميس كثير سراية لكا دنيا انتها وحِسه للا زعقل بوكا ينكبن اس مئله كي منت کوئی ظلی اہمیت نالنی بیونکر برایہ واری کے کا روبار کا آفقا ال<del>ے حی ال</del>وع ہی نہیں ہو ا**تھا۔ اس** زمانے میں مندوسان کی صنعتی بیدا وار گوکٹیرا درفتمنی تفی آم ہمرحها ں کئے ہم پوم کرسکے ہم و کلینآ د شرکاروں کے با تھو ت بر بھی حن کی مالی امداد غالباً نخار یا درمیانی شخاط سمریتے تحقے ۱ ورجو انقرادی طور براتنی انہیت نہ ریکھنٹے تنے کہ اعلیٰعہدہ دار دل کی مخالفت یا**حرص** د طبیع کا مور دین مگیس به بلانشبهٔ شهری ونشکار کامنات کی ضرورت رسنی تقی ک**ه کو توال کی طرفت** جوائخت ملازمین اور جا سوس تقامی نگرانی کے سئے متمر کئے جاتبے نصے انغیس اینے موافق مبل*کھ*ے ا وَرُسْبِهِرِ و ل سيبِ إِبرُى بهتِ سيع حَجُوتُ عِيوتُ عَهده و اله دل كو رصَى ركهنا بيَّة ما تحا. ما هم

یہ فرض کر افرین عفل ہے کہ یہ معالمات رسم ور واج کی نبا پیرھے کہ گئے جاتے تھے اور یہ کرچالیتا خام طور پرناکوار تنهیں اوم ہوتی تھی۔ دیہائی کاشٹار حبر آج کل کی طبع ہیں زمانے میں تھوتی اولی (۲۵)

كالهم ترين طيقه خيال كيه حبارته في المورس كالبرائ سع بهت زياده براه رابت مت الرموت نف بيكن زياده بهولت الس ب كدان كى حالت كامطا بعباس وقت کے کمنے کمتوی کیا جائے جسب کا محمم مندونتا ن کی زلاعت اور طریق انگرار کی تفصیر کیساتھ

مطالعہ کریں ئے۔

### سالوس فصل

### اوزان ببانے اورزر

حالات نظم ونتق كالفنمون جبسنتي كريئ سے پئيتريد مناسب ہوگا كداوزان بياينے اور زركم انتظامات كالجحد ذكر كرويا جائ مختلف منه وتاني حومتين ان چيزوں كو با قاعدہ حالت يب ر کھنے کا کو از کر حزنی طور میر توسیلے ہی ہے انتظام کرتی تنہیں ۔ لہذا بحرعه استفا و کو تھیک طور مرسمجف بحرائية اس منه كيمه وافعنيت حزوري ليرسيجن زيك يه باكه انفضال معامليها لهذا جو ما ظرین خودان نمسناد کے مطالعہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے وہ اس عنوا ن کو بہ اُسا بی چپوژسکتیزمیں یبیویں صدی کی طرح سوطھویس صدی بیں بھی اوزان وییا<sub>ی</sub>نہ جات کے م<sup>مدا</sup>لی طربقوں کی نمایا ب صوصیت ان کے احتمالا فات ہیں۔ آج کل کی طرح اس و نت بھی مت یم **مقامی میبارسرکارے مقرر کروہ معیار ول کے پہلو بربہلو موجود ہتے نقے۔ اس کے علاوہ بیا اور** میں متبعال اکائیوں کے عام طور پر زیادہ بکیا نین یا ٹی جاتی ہے سٹنٹلا ایک سن کے عام طور پر چالىس ئىكىيىرىموتى بىلىنىن كاولەن أورانى وجەسے سىركاورن برسىگر محتلف لېزانىي په اخلافات بندرگامون براورممې زيا د ه نايان اوجاتے ږي - بهارځ بېنې تاجره س کی جاري كرده ا كائيا ب مقامي طرنقول كيربيلو بربياد قائم ، وكي نعيب بيان عامر معصراسا و می جها ل کویں مقدار ہیں بیان کیجاتی ہیں وہا ک آپ اکائٹ کی تفیق صرور کی کہیے س حوالہ دیا جا تاہیے بطاہر ہند وستا ن کے اکثر و بتبیتر نظمہ وننتی اِسی عابت بیر مُانع م<u>ت</u>م ج*ا*کج بهیر کهبرس کونی نبی یا دواشت زال کی تب سے بیڈنا بت ہوگہ و جیا گمہ یاد کن کی لطنتوں میں اوزان وييا زجات كى نحيانيت خال كرائے كائش كى كئى ہو ائبرے البتار يا واپ زياده حبد يدهمز عل اختيار كيا اور وزن طول اورسطيري پيايشن كي خاص خاص كائياب تقر کمیں۔ اس میں شک نہں کہ و الاسلطنت کے یڑوس تیں تو اس کی اکا ئیاں ہتعالٰ ہوتی (ar) تَعْبِرُكُ بِمِن صِبِياكَةَ أَكُ عِلِي كَرَبِمِيمِ لُوم ہوگا ہن كَى وَفَاتِ كے وَقَتْ مَكَ وَهِ بَندر كا بهول آپ قائم نہیں ہوئی خبیں اور کمان غالب یہ ہے کہ زمانہ ما مبدکے اکثروا تعات کی طرح اکا صلاح کا آخری نتیجیہ یہ ہو آکرمها بقت کرنے والی اکائیر س کا ایک اورسلید جاری ہوجائے سے لقہ

منوبس کے ادکر گووا کہ لوگ میں واقف علوم ہوتے تھے۔اور بہاں دو، ہوا اور بہاں دو، ہوا ہونے ہونے کے داور بہاں دو، ہو اور بہان کی دور ہونی ہوتا ہوتا ہے۔ اور بہان کی جوا کا می ہت دیا عام طور پر بیان کی جوا کا می ہت دیا عام طور پر بیان کی جوا کا می ہت دیا تھا۔ ہم اس کا وزن می دباتی ہے وہ کھنڈی ہے اور اگرچ یہ بی بہت کچھ کار بار توالہ دیا جا آئے ہے۔ ہم کہ بہت کہ ابنا جا سکتا ہے بیار کا کو اللہ دیا جا آئے ہے۔ ہم کہ ابنا جا سکتا ہے بیار کا دیا تھا۔ ہم کو اس سے بی اور اللہ دیا جا تھا۔ ہم کا مور ہوتا ہم کا مور ہوتا تھا۔ ہم کا مور ہوتا ہم کا مور ہم کا مور ہم کا مور ہم کا مور ہوتا ہم کا مور ہوتا ہم کا مور ہم کا م

بابتا اس زمایه نکه زمه منبون یوندسی اوس کا پوندمرویت این جو که اب بھی استعال میں۔ بیکن فرامیسی سے جونز کیے کئے گئے ہیں ان ب یہ لفظ لیورے کی طرف اشارہ کر اہے اور یہ ابك اكا بْي تَخْي حِرْ وَمَا ۚ وَ قَمَا ۗ بِلْتِي رِبْتِي تَنِي لِيكِنِ اس زمانے بن تفرسِ أَ نصف جدید کبلو گرام ِ بْوِرْ بِ كَبْيَةِ اوْ اِيوِنْدُ كِيمِهِاوِي يَخْيْ وَسِ **سَمِيكَ ا**ختلافات مَكن بير كَهْ خاص حاص بيانات كَيْ نُو ببر اہمیت کھتے ہو کس بن اس زازتے کہ ماشی حالات کے ایک عام مطالعے کے لئے غالبا یہ وَهُمِنْ شِبِن كُرِينيا كَانِي سِهِ كَدِينِ لِهُ كَيْءِ مِعْضاً آجِ كُلْ لِيُرْجِا نَهُ مِن وَهِي اس زما زم ب تجي ليف جاتے نقے اور یہ کرمن سے مرا دمغلبہ و السلطنت اور اس کے قرب و حوار میں 4 & یونڈ اور س مقامات برتمقر ساً . اوند بوتی تفی اور کھنڈی اور بحارسے مراد اس سے بہت بری بری مفارير مفترج تغرب لي يالي شن عربر برموتي عبن-طول کی اکائی شانی بهندس گریخی اور اس لفظ کا نتر حمد انگریزی باکش ( yard) کیا گیاہے لہذا اس اکائی کا یہی فہومرلیا جاسکتا ہے لیکن ان میں ایک اہم اُصلاف ہے گرف ، بیان کی گئی ہے میکن بہا ل مقدر کہنا کافی ہے کہ اکہنے آخرہ بیانی اکائی جاری کی عقی میں کا نام ایس نے الہٰی گزر کھا نھا اور جو ۳۰ سے اپنے کے برابر محتی۔ تعایی مندمیں اس اکائی کے درحقیقہ سے تعبل ہونے کا نیا پرنسی کے سرسام آئے والے اس ب ہے کتا ہے کہ شالی صوبوں کے معار کی تیت سے وہ بہت بڑی حدیک اب کھی اپنی جب گ ير ّ قائم ہے'' يسكِن خربی سال كے تجارتی مركزوں ہيں وہ انتعال نہیں ہو ّ ما تھا۔ بلكہ وہا جا کار دبار کوا د کے ذریعہ انجامہ مائے تھے ،ال تجارت کی نوعیت کے ساتھ کو اد کاطول بھی دیتا جا ٓ ہا تھا۔ سوتی کیڑے کے لئے اُس کا طول نظر ساً ۲۷ اپنج تھا اور ادنی کیڑوں کے لئے ہیں سیعے زياد ه يعنة تغيرباً ٣٥ ينج با" اڳ اپنج کمرابک گز" خيا به جال ڪيا بنٽ کي توقع نهيں کيچا عني کئ اور سن اجر نے بیورٹ میں کو ادکی اس طرح تو منبیج کی ہے و کاٹ بنا طا ہرکہ اے کہ آیا بروج میں بھی کو اد کا نجینہ یہی ہوگا۔ ہمدا اوزان کی طرح بیا نو*ں کے متعلق بھی ہزا جرکا یہ کا مخ*ط بازارس وه لین دین کر ما چاہے و با یس کی مروجہ اکا تی کا مخبر ہا*ں نک سلیح کی بیانشب کی ا* کا ئی کا تعلق ہے اسکی اہمیت صرف اس و مت محوس<sup>ت</sup>م و تی ہج ب کہ ہمیں آن اعداد وشار کی تونیبرے کر ناہو جور نفیے کے منعلق اُس زانے میں بیان سکیے كَمُّهُ عَظَ لِهٰذَا ادس برعور ونوض كرنے كى عرض سے بہيں مزيد توقف كرنے كيفور التيكي

اوزان و بیانجات کی طرح زر کے سعاملات ہیں بھی آگہ ہی کے نظر دننی نے رسنائی کی ہے۔ آڈر ہی | ہائی تِ آبین اکبری سان کی گئی ہے اس کی بدولت ہم بحي ڈھالے جاتے تھے نیکن ان کی چیب تسمول پر درخونىر مشيرى يا نىدى كے ساتھ ڈھالی جاتی تھيس وہ مھی شا ذو با در ہي <del>ہ</del> بے کی غرمن سے ہو تی تھی خاص نقری حصے بحرمه او کی تھا تا ہے کے سکے آج کل کیلیج زروضعی نہیں تنے بلکہ نقری سکو رکھیجے ا کی ہے امالت موحو درمتے بھی اور یہ احلاف و و نو ل خوا توں کی رسد کے حالات کا تتحہ مفنہ صارف اس برعا مد ہوئے ہے۔اس کے بٹلس تا نبار اجو تا ہے کی کا نوار حال كياجا باتحاا ورخيناخبنا ووجنوب كي طرف بيجاباجا بانتعااسكي تدرس اصافه بهزياجا ماخلا ہی وقت بس ایک رویبہ کامباً و لرد لی با آگرے میں به مقابل مورت باکیم ں سے ہونا تھالبلن یہ اخلاف بہت بڑائیس تھا۔اورعامرناط بن بغرکسی اندلیثی بحركي تحارث كاخاصر مركز تغابش زمانية مب روسه كالتنعال احتيارتهير تفالله حلكار وبارميودي ك دريعت انجام يائي تعير ولفف دويمه سيمي كمر قديد كالم قری سکه تضا میمعصر آنگرنزی زرکے لحاظ سے روپر بانتلنگ بهمبیس کے ادر قمو وی لفتر

الله النب كيمهاوى دوتے بخطيكن ان يس سے ہرايك ميں كا في بڑى بڑى كي بيتيا المح تى بيتىں۔ تنا بى حابات كى فىيىلى مدول كەلئە باروز د نەزندگى كەجھوپەتە كارواركىيلىغ <sup>س</sup>انبے کا بھبوٹے سے چیوٹاسکہ ( دمٹری یا دام کا آ عثو ا*ب صد* یار دیبیک<del>ا بلی</del>م ) بھی اکا فی تھا پہلی غومن كے لئے وام كاغذ تركيس مبتال ہں لئقسمرکر دیا جاتا نقاص كی وجہ ہے ایک روید کے نبرار دیں جھیے کہ بھی حمایات رکھے جانتے تھے ۔ آخری غرض کے لئے کو ٹریان ہستعال ہموتی تثبیٰ جیسا کہ ابھی رواج ہے اور انکی قدر جاندی یا تانبے کے تصابیے ہیں اس فاصلے ير منه و في متى جوسائل سے ہونا تھا! سكے برخلاف زانةُ مال كے كرنني نوٹو س كے مائل ٹري ُبڑی متقدار در کے جَبَاع کاکہیں کوئی نشان نہیں ماتا جن ناجر وں کو بٹری بٹری **جُن**ین ہ تھیجنی ہوتبر وہ اِلعموم مہنڈیوں کے ذریعے سے مسیح سکتے تھے ورنہ موتی اِ سوناچا ندی ے ماسکتے سے اکر بھیں منزل مقصو دیر ہنجکی فروخت کرویں میزید برآ ں روپید کی علیٰ توت شر مرکبوج سے رقوم کے اِٹھاء کی منرورتِ بھی بہت کچھ مکھٹ گئی تھی اِس بارے بہر کال صحت کیسا تھ کروپیا ن کر نامکن بہیں ہے لیکن آئین اکبری کرتشیمتوں کے جو اعداد وشکا درج ہیں ان کی تنفیج کرنے سے و اصنح ہوتا ہے کہ مواموریں صدئی کے اختیام پر دارالسلطین کے قربِ و حوار میں ایک روبیة بر منقرر آناج ملتا تصاوه اس مقدار سے کم از کھرمانت کنا زیا د و تھا جوشُمانی ہندنیں بننظ والم ورنظ اف یہ کے درمیا جہنسہ یدی جاسکتی متح پہا طبط روخند ارتخم کیا رہ ا درکٹرا مالیا یا بیخ گنا زیا وہ ملنا تھا۔ اس کے برخلاف صابیس ابسے کچھ زیا دہ سسی نظیراہ ر اسشیاً کے درآ مدتوہ رضیقت زیا وہ گرا ں فروخت ہوتی تقیس ۔ اس نباء پریہ کہاجا سکتا ہے گ مفلس ترین طبغوں کے حق میں سنٹلہ کا ایک روبین<u>ٹلا 1</u>9 کے سات روبیوں کے سرا **روت** را ر کھتا تھا بچوطیقے انہتائی افلاس کی حدیث زا اوپر تقط ان کے حق میں وہ تقربیا جے روپے کے برابر تھا ا ہ رستوسط طبقوں کے لئے وہ تفریباً یا نیجر دیمپایشا ید اس سے بھی کھے ذیا رہ کے رابر تھا۔ اہذا عام اغراض کے لئے یہ خیال کر نا ( کم از کم آس وقت تک مب یک کہ حدید ہوا ہ کے انکٹا ف سے یہ سٰت انج علامہ ٹابت ہوجائیں ) قریب علیہے کہ اکبر کا ایک پر وہیہ توت خربیس زمانْقْل درّخنگ کے چھ رویبو ل کے ہرابرتھا۔ یا یا نفاظ دیگر یکت بیرکیاً جاسکتانے کہ یا پخویپ کی ا فارتر منی منصه صرفرریات کی استِقد رمتعدا دهیسر *و سکتی علی جنفدر کیمکلالوک* مین سبر<sup>و ق</sup>یری کی آمنی سیج نسر ری جاسکتی تتی ۔

لارن ہیں ہندوستان ہیں تا ہوائی ملائے ہوائی ماہ سے ماہ کا ماہ وساں و ہدہ ہے ہوں ہا مقداروں ہیں ہندوستان ہیں تا تھا ہی تفطائے معمولی مقدولی مقدوم کے مطابق کو کوئی سکنہیں تھا اکبرے نصف روید سے بھی کم تھی ۔ سکوین (یا جکین ) وٹیس کا ایک طلاقی سکوا کبرے تقریبا چاررو پیوں کے برابر تھا اور توریہ کے ساتھ خشکی کی تجارت کے سلے میں مجیرہ احمریا جلیج مار کے راستے سے بہند و تیان تک بہنچا تھا۔ اٹلی کے وکوئاٹ مجی اسی راستے سے ایک تھے طسال کی ڈوکاٹ کی ندر نضریبا ابنی ہی میں تبنی کہ سکوین کی۔ اور نقر می ڈوکاٹ کی قدر تقریب اسکے نصف یا اکبرکے دورو یویں کے ماوی تھی اس کے برکم راسیون کے ریال ہمنٹ ہمندونتان کو

دا ، ہم و مصنفین نے ریال ہنت بونام ہنتوال کیاہے اس سے وصوکہ ہوئے کا ندیشہ ان کوں کی شریح کا زیادہ مناسب طریقہ یہ ہوتا کہ اعتبی کو اٹھ ایل بکر سکے کہدیا جاتا۔ بہین کے ریال کی قدرا نگریزی زمیں چینے بسے کسیفدرزیادہ ہم تی تنی ہمطرح آراز میال کا ایک سکہ تقریباً جارتالنگ اور چینم بیا علادور دیر کے مساوی ہوتا تا- ہابا | خاصکر سندر کے راستے ہے تھے۔ان کی قدر عبی تضریباً اتنی ہی تقی عنبی کہ نقر کی ڈور کا ٹ

کی متی : گوه اکا طریق زدایک نهایت بی پچینیده صنمون ہے فاصکریس وجرسے کہ یکے بیڈیگرا کا مرین کر دریک نہایت بی پچینید کا مرین کے مسال کا موج متواتر ماملوںنے الی صروریات کو بورا کہ بے کے لئے سکرسا دی میں بہت کیچے روہ بدل کئے مبکی وحبيعة كوَّة درْس بارباركمي بشال بوتي تغين اجمرعا ـ ريجان بتواتر بمنيف بي بي طوف نصاء

4 Y

(٥٥) يه انتظام ايك اكاني يرجوريال كهلاني عتى مني تعالِل بن يريال سيبن كريال جيبونا تصاكلونكذ ووابك بنيء حجيوب شيصركر كربرابر بوتانها يبكن معد

تقاجى كەانىدا، پېگود آك مائل تھاينىڭ كە قرىب قىرىپ يال اوراس كےساتھ ساتھ طلاق پر ڈوا وُو و نول کی قدرمیں تحقیف ہونجی تھی بہا ن کہ کریگو ڈا بجائے۔ 4 موکے ۔ 4 6 سیل

کے مساوی ہوگیا تھا۔ اور اسطیح طلائی ٹیراڈ اڈ کی قدر اسوقت اکبرسکے نقربیباً سواد و رو**یو**ں کے مرابر کائی ۔ اوراس کے ساتھ ایک اور سرڈ اوجو طلاقی 'ہم تھا ادر جو تعدرس کستقدرا دقی تقا

وجووب انگیا نھالسیں قلّاس زمار کا ایک برز او و در د میوں کے برا برخیال کیاجامک اسے-

ب طلائی برژ، وکی صوفیت کردی بائے تو وہ سواد ور دبیوں کے ماوی تھے۔

۔ ہیں ہیا کوئی موا ذہرس ٹی سکا جوعزی ہست پس ان مکوں کی فو**ن خرید کے ایک** 

نے کے لئے مجی کافی ہوسکے مختلف سیاح اس اِ ت کا ذکر کرتے ہی کامورت اوراتھے ع میش ۱۰ نی فیسلن به با در که ناچاہئے که بورس اس زمانے بس امر کمیسے

چا ندی کی متوانر در آ ملکے انران محکوسس که رالج نبفا . لهذا منفرد تیا حرب کے وہوں میں جم خاص عام معیار تقوان کا تبارگا اینه ارج شکل بے معض اعداد جو انبدائی انگر بزیا جرول

كے بیان كرده وارس پر بینغه دسیتے ایس كر میمتنس مورت میں بتھا بل شمالی مبند و سا آن مے ہیت ليختنين تكرين الشقتم عميم حبراحدا كاروباركى بنياد بيرنتائج اغذكر ناخلاف احتياط بيغاصكم

د 1) رسیس پرتگانی اغذاریال کی مع ہے سر ملومیں صدی کی انتدا ، ہیں پرتگانی ریال کی قدر تقریباً کامور يا ١٠٤٠ مني مُه برابرُ عني مُنظِين منظلهُ مُك يِنفِيقه بِهِنْجِية رئيس كي متدر ميں ١٩١ . بني مكث فغفيرغه وخسيكي نتيء

اس وجه سے کہ بیتجار اجنبی نفے یاور یہ کھے بعیب از قیاس نہیں، ہیے کہ بخنیں و حد کہ دیا |بات كيا بو ـ خريد برأ ت مياكم أكند كهي إب في ظاهر بوكا بندرگا بور في تجارت كي آيك وميت يه تقي كه أن ببت بي نابكها تن تبديليا ب هو تى رہتى مبيس بهذا ايسے أعلاق اشفال کرناجو غیرمعمولی ما لان کی خریدار پول کو طا ببر که تیے ہوں خطیزاک ہوگا ۔ پر حزورقرن قیاس ہے کرماحل پر ہمقابل اندرون ملک تحقیتیں زیادہ افلی تقین نتین جیاتک کرمز پوط خاک نەببويى فرق كى مخدارىيان ئېيى كىماملتى ـ يبحس بوابوكا كربم في مهندوستان يح محتلف مروه بمكون كصها وليعان ار نے کی کوشش منہں کی ہے۔ یہ فرو گذاشت سوچ مجملہ کی گئی ہیے کیو کا کا روبا مطلا نے کے جو طريق رائج تقد ان كرتحت سكے بلاروک لوکنہیں سیلتے نفے بلکہ نول اور پر کھنا ممرالی کا زار ے مے مروری اجزا دیتھے۔ا کسی حاص سکہ باسکور*ب شے حمریاع* کی قدریہ اک دیبانسواملہ ٹھا جواکٹر و مبيته بإلهمي كفت وشنبد سعصط موتا تحعا ببروني ممالك كيسكه اس وهات كي قدر ك لحافات ہجان میں موج دہوتی ہتی عال کئے جانے تھے اوراسی و ہستے نئے سکو ل ٹی قدر برغال اُک ں بے جواسمال سے کھیس جاتے تھے زیاوہ ہوتی نتی رہا بقد مکما اوٰ سے ہندوشانی سکے مجوابنی شرائط بیت بول کیئے جانے نفیے متل کہ خو درس زمانہ کے مروجہ کو ل پرقہی اُکرنسی سے اُن کی وصات کی مقدار سلمیویار سائم زردائے نوشنگ مِناطا آنہ بنا رخرابی کی اصلاع کی جو ى ان كى طويل كيفيت آئينِ أكبري ميں ورج ہے جس كامطاً لعد كريائے ہيے " وحاسكون كي توره علوم كريغ كي قواعد ثب متعدد موتمول بم یکیاں کی تکئی تقیس الهذا د وسری اکیژ و بتبهتر صور تول کی طرح اس عمورت جربے کچی الاِنفغال و این درباری اظهارطانت کوتبلیم که نامکن نهبن سبے گرخیسید پر نواعه وعنو (دیا عاملاً) مذركيهُ كَيْخِيرَةٌ . يه تومكن مبعي كهم ان تواهد كو بدع نوانيو س كي موحو د گي كاثبوت تصور كرزاً ا يبقين ننبس كرسكته كران كيعملدرة مديعة فأمسططنت كحطول وعوضرمس وبإستراري فائم ہو گئی تنتی ۔ برخلاف اِس کے اُک ہے جو با تبر ) طالبر ہو تی ہیں وہ یہ ہیں کڑیمیال کے بجهده دارون بربط سئے سائے ساری کرنے کاشبر کیا جا ٹا تھا۔سرکاری فازنوں کو جوسکے وم موتے سقے وہ اس کا وزن کھٹا وہتے تھے۔ اور یہ کسین وین کرٹے والے انتفاص کھی ک

طرز کل کی پیروی کرتے تھے اور علط اور ان مجی ہتمال کرتے تھے راس کے علا وہ اک سے

یه نبی ظاہر ہو تا ہے کہ خاز ن تھی کھی ہی بات برا صرار کرتے تنے کہ مرکاری مطالبا میں م خاص سم کے سو ل سے اوا کئے جائمی ۔ اور یہ غالباً وہ سکے ہونے تھے جن کا بھیں الملئکے احباب کوعار خسی طور بر مقامی اجارہ خال مونا تھا مزید بران قابل اجازت تخفیف وزن کے بارے میں جو تو اعد بنائے گئے تھے ان کی کوئی پر وانہیں کیجاتی تھی ۔ ہمندایہ کوئی تعجیب امزیہیں ہے کر رو بدیہ کے لین وین کا کار دبار سارے ہندوتا لن میں بہت ہی ترقی افتہ جانت میں تھاا ورسے یا ول نے تجارت کے تمام مرکز ول براس طرح کے اہر بیویا ریول کو مرجو دیا یا ۔

لهذاجن حالات بن كاروباركيُّ جاتے تھے اُن كوملوم كرنے كے لئے يہ ذارت بن كراينا مناسب كراس زاينبي سك قدر كے معينه معيار منہيں تضور كيئے جانے تھے بلكه وہ هی آنگ نتمرکا ال تحارث سمجھ جانتے تھے اور اِن کے معا وضیب و وسری سنسیاء کی جو مفدار ہ کاتی تھی اس کا دار و مدارثیں کر دہ سکوں کے وزن اور ا ن کی مقدامیر ہوتا تهايحة بأحرشكل زرمطا ابات ا داكرنا جابتا وه كويا درصقت ابك خاص متمركا بإثير (مثيالهُ شفه برشه ) كد ماجا تها تعا. وه يه توجأتنا نفاكه فريت ما في عام طور يزر قبول كرايكاليلين (۴۰) وه پرتھی قاتبا تھاکہ زر برتیتیت دھات کی ایک معینہ متقدار کے نشکیول کیا جائے گا۔ اور ما سعا مله خُمل ، ہونے سے مثینر دھات کی مقد آرمنین کر **ن**یا یٹر مکی . حدید حا لات سے ما نوس<del>ی م</del> کی د جیسے ناظرین کو کار و بار کا به طرنق حدور سے کا تکلیف د ه اور تکل معلوم مرو کا اسکر غالباً یہ فرض کرمنیا علقی ہے کہ سو کھویں صدی کے اجر بھی اس کو اسی نظرسے و مکھلتے ہتے ک ادام یژ ناکه ارباب پورپ کے تذکر ول میں اس بارے میں کہیں کو ٹی شکایت درج ہو۔ آ و ر جرا اس کر سندوستا نیول کا تعلق سے دہ اس انتظام سے اوس ہوں کے اور ہما ہے نیال میں غالبًا وہ اس کو اپنے کاروبار کا ایک صرور تی سلزونصور کرتے ہوں گئے ۔ حوفحلّف سنگے اُن کے ہاتھوں سے گذرنے تقال کا ایک کم ٹوٹیس سیمنج تناسب اب کی نظر میں موجود رہنا تھا اور بیرونے یا جا ندی کی اس مقدار برمنی ہوتا تھا جس کی ان سکول بریونع كى ب تى تتى بىكىن كسى نياص معالما يس جرسك وسين حان يق اكن كى تو تشيك عشيك فت در تعلوم ہی کرنی پٹر تی تھی۔ ہم نے اسی کم و ثیر صحیح نتا ب کو طاہر کرنے کی کوشش کی ہے وجو طالب علم مبدوتنا تکی

جلاول

آنناد برابا بوم

(44)

فیصنعی ایر وجیا گرے نظم ونتی کیلئے طاحظ ہوسیویل صفی ۲۰۱۳ و کن کے لئے طالع بو بار لول صفی ۲۰۱۹ و بیتیونوٹ فکر ۲۰۱۹ و ۳۰۱۱ ما ۲۰۰۰ و آگر کے طریق کے لئے آئیں کا مطا کر ناجا ہے ۔ البند اس کتاب کی چند شکلات پرمٹر یوسف علی اور مولف نے ایک شمون میں بخت گی ہجوراً کی پینیا تک سوسائٹی کے جزئل یا بتہ جنوری مثالے ایم میں طبع ہوا ہے اور جز تبائج و با میش کئے اتھیں کومولف نے اختیار کیا ہے ۔ مغلبہ فوج کی شطیم کے لئے آئیدہ باب میں جوالے ویسٹی مام کے گئے۔

شخصت میں مے۔ رشوت سنانی کے لئے الاخط ہوخاص کرسیو بل صفو ، مرس وخطوط موجو ہو۔ 9 و آروں صفی ۲۶۳۔ مائنراق(۱ 4) ذکر کر ناہے کرجب کو توال ملتان نے آپیے کر تعاد

تو۔ ۹ و رو صفی ۱۹۳۴ء مانٹریس (۱۶) دکر کہ ماہیے کہ جب کو کوان مکمان کے آسے کہ رواد کر لیا تھا توکس طرح اُسنے دے د لاکنونش کیا گیا تھا اور رہائی کی صورت نکال کی گئی تھی۔ اٹنر کی انجست معلومہ کرنے کے لئے ملاحظہ پروجو و صفحہ ۱۱۷م و ۲ موم اور خطوط موصولہ ہم ۔ ۱۱۷

۱۰، م و ۱۹ م و فرواری دبا و کی شال کی کیفیت خطوط موصوله (۱۲ م مرم ) مسلم اخوز بنید اور تمیل کے متعلق تفکیلی امور خطوط موصوله (۱- ۲۵ و ۲۷ - ۱۱۷) بی و تنسیسنر و تی کبیت

مينو ۱۴۴ من ند کورېن-

قصب کی ۱۰ جسکو توال کے لئے اگر کے تواعد دخوا بط آئین (ترجمہ ۲- ۲) ہیں ہوجود کو توال گوگنداہ کا حوالہ تنتیو نوٹ صنو ، ۲۹ میں سوجو دہے۔ و میا گریمیں پرلس کے نظرو کنق کے متعلق تیجے صنو ۳۰ اور سیویل صنو ۱۳۸ میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اس نظام کے واضی عمد آئد کی کیفیت تحتیو نوٹے صنو ۵۵ و ۲۰ میں ذکور ہے۔ سنراوس کے متعلق جو

اُقْتَبَاسُ شِیں کیا گیاہے وہ توزک (ترجمہ ا۔ ۱۳۲۷) میں سطے گا۔یے آئینی کے خطرے کے مارے میں خاصکر ملاحظ ہو ترو صفر ۲۹۵۔ سالمینک سے آگر ہ کی جو کیفیت بیان کی ہے ام

وهٔ طوط موه ولد (۲۷ م ۱۹) سے اخوذہ ہے۔ محصمت کی مع مسد ملک میں پرلس کے نظم ونتی کے متعلق صرف ایک راست تذکرہ جزئیں الرسکادہ آئین آئیزی (ترحمہ ۲ م م م کا یہ جزیث کرجها کے ہیں کہ لوال نہ ہو: وال بہدہ داڈل مسکل دہ آئین آئیزی کا سرخمہ آئیزین

﴿ اما لَكُرْ ارْ ﴾ إُس كے فرائنس انجارہ وے ۔

فیج کی ساحتوں کا دہ حصہ لم اندرون ملک سے تعلق سے پرجاس کے اسم صفو ۱۳۳ پر اندروں ملک سے تعلق سے پرجاس کے اسم صفو ۱۳۳ پر اندروں ملک سے تعلق سے پرجاس کے علاوہ و وسرت کسناومین کا توالہ دیا گیا ہے یہ تاب ہے۔ اسم میں سیول صفو ایس دہرائے نونسر ) برجاس ۱۰۰ سام ۱۳ میں اور اسم میں درائے اسٹیل وکر وتھر ) خطوط سوصولہ ۲- سم ۲۵ درائے اسٹیل وکر وتھر ) خطوط سوصولہ ۲- سم ۲۵ درسورت سے تطلق والے درستوں کے لئے ) اور ۵ سام ۱۹۰ (گولکنڈہ کے لئے ) آمری صفو ۱۹۰

وا، ۱- اینس سفرم ۲۴ - دریا و سے محال اور کر وژگیری کے تعلق اکبر کے احکام آئین کی موجود (استری کے احکام آئین کی موجود (استری اور کر وژگیری کے تعلق اکبر کے احکام آئین کی موجود (استری اور در اور در اور کا کتر به برجاس ۱- ۲۸ به به به به بنجامیت کے ساتھ بیان کیا گیاہی ، فور در جو محال ما کہ دکنے اس کے جزئل کے صفح ۴ برسید برت کا لیوں کی جانب سے سرکاری طور برجو محال ما کہ دکنے جانے تھے آئن کی کوئی و اصلح کیفیت مہیں بنہیں ال نامین قلاً یہ معا ملات با جمی گفت وشید سے جانے ہوئے اس کے مصول خانہ کر و از گیری کی کیفیت جو بیرار دلانے بیان کی ہے وہ ۱- ۲۳۸ میں کالی کٹ کے مصول خانہ کر و از گیری کی کیفیت جو بیرار دلانے بیان کی ہے وہ ۱- ۲۳۸ میں

می آل را بداری کے بارے میں جہا کمرے احکام تورک (ترجمہ ۱- ۱) ہم و سے ہوئیں۔
اندرون ملک کے جہازوں پر جو محال لگائے جاتے تھے اوراون سے جراً جو رو بد وجول کیا جاتا
تفااس کاحال حلوم کرنے کے لئے ملاحظ ہو جے صفی سے یہ مشنیات کے لئے ملاحظہ ہو ایسٹریٹ
صفی ایم ہے۔ بعد کے وڈر میں محال را بداری کی سفیت کے لئے ملاحظہ ہو مندی ہے ۔ وہ سے تفید تو ۱۵۔ ٹیور نیرصفی ایم وہ ۱۰۰۰ اور مانری ایم ہے وجا کرکے محال کے لئے ملاحظہ ہو سوی سوی سوی ۲۵ میں وہ ۲۵ میں اور شوی میں اس کا ذکر مسلف مقامات پر کمیا گیا ہے۔

بالله الميلاخطوط موصوله (م. ٨ ، ١) مين -

مومولہ ۵۔ ۱۱ مسکون نوں کی مزدت کے بارے ہیں جو اقتباسی شیس کیا گیاہے وہ خلوط مومولہ ۵۔ ۱۱ مسے مانو ذہبے بنعلول میں وراثت کے قاعدہ پر بر تیرنے (صغر ۱۱۹) کمیتونونسل کی مزیر ناک سے میں اسلامی کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی س

کے ماتو بحث کی ہے۔ ٹیمور ببز(۴- ۱۵) نے یہ تبایاہے کو کیو بگراس قاعدہ کی دجہ سے لوگوں کو بیٹے حجم کریے کئی ترعیب ہم تی تھی اور ما نریق (۱۷) ہم کے واقعی عملد آمد کی ایک واضح تصویر کھیتے ہے

ب معنی ترقیب به ن می دروسری در مهاب پیشه در می مدر ایری بین در خوشو پیرویدی، اس می متعلق کماب بین جم جلے تعل کئے گئے ایس وہ یڑی صفح ۱۹۹۱ور بزرسیہ معنی ۲۲۹ سے رفت مد

ما پلوونایس ۔

قصم لی میں۔ ایر کی من کے لئے طاح فات کو مقاس صنی ۱۳۸۰ پرچاس اسا۔ ۲۱۸ خطوط موصولہ ساء ۱۳۸۰ فی کی بیٹ صنی ۱۳۸ یسورت کے سنون کا ذکر کشرت کے ساتھ خطوط مومول میں کیا گیا ہے میشلا ا۔ ۳۰ ۔ گو واکے من اس نحتہ میں تبائے گئے ہیں چرکر شیبادگا دور ٹاکی کتاب کے ساتھ لگا یا گیا ہے کھنڈی اور بہار کے متعلق طاح طربی وابن وجابین ، ابنی الفاظ کے تحت ۔ منطال کے بارے میں طاخلہ ہو بطور شال خطوط موصولہ ا۔ ۳۰ میں لیورے شیماتی جرص در در گرک میں اور کی لیارا خاص طرف اس میں میں میں میں میں کہ جرب اس کی سے میں اس کے میں اس کے اس کی سے میں

جوح الے وسنے گئے ہیں ان کے لئے طاخطہ ہو ٹیور نیر فوجی ہے نے اُس کی جو قدر بیان کی ہے۔ وہ گرنیڈ انٹیکلویٹ اِسٹ اِنو فرسے ۔

كُنْكَ مِنْ فَا مَنْظَ بِهِو آئين يَسْرَجَهِ م م م و ما بعد اور مفيدِ تَنْفَعْ م م و و البعد كواوية ملا خط بوضلوط موصوله اسهم اورم م م ٢٠١٠ م

ا کبر کی سکه سازی کی کمفیت آپئین (ترجمه ۱- ۱۱ و ابعد ) میں تفصیل کے ساتھ دیان کی گئی ہے۔ ملائی سکوں کی کمیب ہے اور تعلق خاصنفین سے و ایسے مثلاً مرحی میڈو ۱۱۲

و۱۱۳ - اور ٹیور منیر ۲ - ۱۴ ، و ما بعد - ٹیور نیرنے جاندی اور انبے کے ناسب کے فرق کی ٹال دی ہے بمسعوری کے سلے ملاحظہ ہوخلو ماموصولہ ۱ - ۲۲ سا ۔ مہنٹ ی کے طریق کی کیفیت ٹیور نیر ( ۲ - ۲ سا۲ ) میں کم ل طور پرموجو و ہے اور اکثر آگریزی مخریروں ہیں اتفاقی کھیے

بر کا دالد دیا گیاہے مشالاً خلوط موصولہ ۲ سر ۲۲ د ۲۷۱ اور ۳- ۲۸۱ ـ روید کی توخید بر مولف کے ایک صفون میں مجمشہ کی گئی ہے جو کر رائل ایشیا ٹک سوسائٹی نے جزایا ہے پر مولف کے ایک صفون میں مجمشہ کی گئی ہے جو کر رائل ایشیا ٹک سوسائٹی نے جزایا ہے

اکمۃ برشافائہ برطب میں ہو اسے صنو ھ ، ۳ وا بعد۔ مِن بِی ہمن بی ہمن کے زرحباریہ کے لئے ملا خط ہو بالنسن ۔ مالنسن ۔ زرحمزان پیگو ڈا۔ فانم۔ پر ڈاؤ۔ پک لارن۔ ونیرووسری استناد جن کاو ہاں جوالہ دیا گیاہیں ابنہ گوواکے زرکے بارے میں ملاحظ ہو وتقابت دے باب م اور اسٹر لانگریتھ ڈمیس کی تخریب بنام باربوسا (ترجمہ ۱- ۱۹۱)۔ سامل پر اور اس کے قرب وجو ارمیں اوٹی تیمتوں کے توالہ ٹری (صغو ۱۵) اور ڈیلا ویل (صغر ۲۲) میں لمیں کے بسائٹ میں انگرینوں سے سور میں جو میمتیں اداکس اُن کے لئے ملاحظ ہو خطوط موصولہ ا۔ اسما۔ سکرسازی کے سلسائی جو بدھمو انیاں ہوتی ختیں ان کے لئے خاصکہ ملا خط ہو آئین اکبری ترجمہ ا۔ ۲۲ والیور۔

د وامن صرف كرنے والے طبقے بهافت ل بہانی ک

ابل دربا راورشاهی عجمهٔ دا

 جہارے تک ان اعلیٰ عہدہ دارو**ں کا تعلق ہے ہند** وتعان کے عام علاقو پِ میں ان کی مانت | باب

بہت کچھ بھیا نیت نظر آئی ہے یسو لھویں میدی کے نفیف اول میں 'و جیا گلے کے حا لات سے ظام ک ہو گاہے کہ امراکی ایکے جاعت شامنشاہ کو گھیرے رہتی تھی یہ اُمرانظر ونیق میں خاص الم عهدون پر ما مور ہوتے تھے سلطنت کے محتلف صوب میریخومت کرتے تھے۔اپنی اپنی ماگذار کا ايك براحسه خود روك لينتر نفط اورايك خاص قسم اورمنينه وسعت كي فوي توت برقوار ركينيك ذمددار ہوتے تھے بسو کھویں اورسترصویں صدی کی وکن کی لطنتو اٹ کے حالات سے بھیالل أى طبع كے انتظامات كا يتنا عِلمان - اور اس محمرى توضطيم اكبرنے قائم كر ركھى تھى اس كى تو م الحبیبت ہارے اس موجود ہے۔ لہذا اگر اِس کو اس زمانے میں اہندونتا ن کاخاب طر بَقْرُنْفُور کیاجائے تو نامناسِب نہ ہوگا۔ اور ایس بنا براگر ہم صرف سلطنت مغلبہ کی مذکہ صلح تتعلق فارے معلومات نقرباً كمل بن واس كے نفصيلي مطالع براكتفاكرين تو ہارے موجودہ مفصد کے لئے کا فی ہوگا ۔ اہم وصا کرس مخلف امراکی جو جوٹٹیٹ نفی اس کی جرکیفیت وصافاع کے قریب نو تنزنے بیان کی ہے اس سے خید مظالیں یہا رہ شیس کیجاتی ہیں بشا ہنشاہ کو وزیر خاص اس زمائنے میں ساحل کارومنڈل ۔ نیگا پٹیم ۔ ٹانخوراور دوسرے اضلاع پرحکو مت کرتا تھا۔ جمال سے خرا برشا می کامطلو برحصداد اکرنے نے معداس کو ہرسال ...سما عطلائی برڈاو با بالفاط ديگير ٢٠ لا كه روير وصول موت بنيخ - اسى رقم سے اس كو... ١٠ ببياد ، ور. ٠٠ ساسور تنارركما طرت تحقے تبكين وقائع نكار ذكركر اب كروہ اس مديں كفايت كرا تھا۔ اسى طب ج محآنظ بواہرات جب کے ذیے دکن کا ایک وسیع رقبہ کر دیا گیا تھا . . . . ۲ طلاقی برڈ اؤ قال کتا

دا ناس زمانے میں پر ڈاؤکی قدرمیں اس حد تک تخفیف نہیں ہوئی تنتی صریکہ وہ اختتاد صدی بہنچ کیا تھا سِناہ کی میں وہ تقریباً ساڑھے تین رد بیوں کے مساوی تھا یہ شاکل میں آئی شبیک ٹھیک قدر تو ہیں علوم نہیں کی بہرمورت وہ تین رو پیوں سے بہت زیادہ کم نہیں ہوسکتی۔

٠٠٠ السياميول كى فوج كا فرمده ارتفاء اورايك سائقه وزير آمود كيرى كے نواح يرمنفرنج

کا دار و مدارسیاً میمول کو نوکرر کھنے کے مصارف بیرنیٹ اور اس بارے میں بھیاک مشبک موادم

ہنس ہے نیکن مسرسری کیمینے سے نیا چلّیا ہیے کہ صاب کی روسے امراء کو جو بحیت آبو تی ہی وہ بہت

٠٠٠ ه طلائي پر ڈاوُ وصول کِهة تا اور ٥٠٠ ه ٧٧ سامپيوں کي فوج رکھنا تھا۔ ان اعداد کي آميةً

الله الماده منه تقی مشاید وزیر کے گئے دویا بین لاکھ روسید لابزیج رہتے ہوں کے اور و وسر سالط کواں سے جھی کم رفتیں بموں گی۔ بہر جال گمان غالب یہ ہے کہ ان کی حقیقی آمدنی زیادہ تر و و ذرائع برخصر تھی ۔ ایک تو یہ کہ وہ سیا ہموں کی مد سے کسی قدر بجا سکتے ہے ۔ دوسرے اپنے نقو میں امر کی کافی شہادت برجوجہ کریا دو نور نور نور اگر ارئی بیں وہ کسی حدیک اضافہ کرسکتے تھے۔ اس امر کی کافی شہادت برجوجہ کریا تھا میں دو نور نور نور الله المرائی ہی خوشحال تھے جسے کہ شال میں آمر کے امراء تھے ۔ یہ سی ہے کہ چاتا ہی مندی بھی تھول ہے کہ قابل اور غیر جمال کا الله الله کا دواجی الله علی الله بھی تعریب کریا تھا ہے کہ جو ایک معقول ہے کہ قابل اور غیر جمال کا دواجی الله کی دور سے ہمالی کا دواجی الله کی دور سے ہمالی کے اور نور سے اس دور ہمالی کے اور نور سے کی دولم تعدی دور اور اور اور اور اور کے کہ تعلق الفاقی طور برجو کہ بھی تھی ہمارے یا تعقیل طور برجو کہ تعلق ہمارے یا تعقیل خور برجو کہ تعدیل ہمارے یا تعقیل خور برجوکہ دو ہمارے کی دولم تعدیل ہمارے یا تعقیل شہادت موجود ہے ۔

ادی سے متاثر ہوئے بغیرہ نہاں ہندوتان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم اکبری قائم کر دہ نظیم کا دہ نظیم کی سے متاثر ہوئے بغیرہ سے سالفنت کے جلد بڑے بلے ہے کہ اور کی تعلیم کردھے گئے تھے گویا وہ زیا فہ موجودہ کی سی امید مل سروس کے مختلف اجزا تھے جس کے شاپط ہا نقیق میں منہ کہ نظیم کردھے گئے تھے گویا وہ زیا فہ موجودہ کی سی امید مل سروس منزوری اموریس مختلف تھی یہی وجہ کہ امید السروس منزوری اموریس مختلف تھی یہی وجہ کہ امید السروس منزوری اموریس مختلف تھی یہی وجہ کہ امید السروس منزوری اموریس منزوری و ایک فاص تعداد کی سوار فوج کے کہا نڈرٹی عیشیت سے ایک منصب پرمقر کیا جا انتظام کرے اور بواقع وہ اس کا ذرق من مختاکہ اپنی کہ نڈکے مطابق ہیا وہ اور سواد فوج کی بھر سانی کا انتظام کرے اور بواقع وہ اس طور پر ذمہ وار کر دیا جا تا تھا وہ بالموم اس تعداد سے کم ہموتی تھی جا اس خطاب کے کا دور اس طور پر ذمہ وار کر دیا جا تا تھا وہ بالموم اس تعداد سے کم ہموتی تھی جا اس خطاب سے کہ اس طور پر ذمہ وار کر دیا جا تا تھا وہ بالموم اس تعداد سے کم ہموتی تھی جا سے خطاب سے کہ اور اس طور پر ذمہ وار کر دیا جا تا تھا وہ بالموم اس تعداد سے کم ہموتی تھی جا اس خطاب سے کہ مہوتی تھی جا اس خطاب سے کہ اس کو اس خواب سے کہ ہموتی تھی جا اس خطاب سے کہ میار کی سے کہ اس خطاب سے کہ میار کے کہ کے کہا ہم کا دور اس طور پر ذمہ وار کر دیا جا تا تھا وہ بالموم اس تعداد سے کم ہموتی تھی جا سے خطاب سے کہ میار کی ساند کی ساند کی سور کی ساند کی ساند

د ۱ ، بہت مکن ہے کہ شاہنشاہ کی شکست سے بعون امرا کو مالی منا ٹدہ پہنچا ہو۔ ان کی خام آمدنی تومت اثر نہیں ہوئی تنی البتہ جو الگزاری وہ سابق میں اد اکرتے تقے مکن ہے کہ اسکا ایک فبرا و بالیلنے کی ان برس قابلیت پیدا ہو گئی ہو۔

مى . نمان منصبولى كى نخوا موس كا بمرخ اس طور پر ذكر كيا ہے گويا وه مدينه زمتن ميں خيابي الدون المختصبول كى نخوا موسى الم بيان كيا ہے . المكن كسى خاص منصب كے جهده دارول كى خاص اللہ من كا سر مرى خديد محل بہت كال ہے ۔ مندرو داكر كے زمانہ كى جو سد مدارج كى منظورت ده الى اللہ تنوا ميں اور جياكہ كذمت منصل ميں د امنى كيا كيا ہے ان كو يا كي يا چو سے طرب دہنا من ورى ہے تاكہ موجوده معياد كے مطابق ست مالى مندمين هست تى تو تو كيد كا اندازه ہو سكے ۔

 بیرون سستیاح اعلی جمده و اروں سے لئے مجموعی طور بر امترا کا نفط ہستھال کرتے ہیں جو کھ بی نفظ امیر کی مجھ ہے ۔

| 6 :<br>6 : | ما يا نة ننحوّ (٥<١) |        |         | .(  | ت |
|------------|----------------------|--------|---------|-----|---|
| فارد       | درجه                 | ورجدوم | ورج ل   | d.  |   |
| 1. 4       | ۲,                   | 79     | ۳       | ۵   |   |
| 46         | 144                  | 17 /   | 16      | p"  |   |
| p-7        | h                    | A1     | ^ + · · | 1   |   |
| . 114.     | ۲1                   | ۲۳     | 10      | ۵.۰ |   |
| 100        | 44.                  | t pr - | 10.     | ۵٠  |   |
| is is      | 40                   | 中か     | 1 • •   | ,-  |   |

۱۱) درجه کا انحصار سوآر فرج پر بهو تا تصا به شلاً پاینجهزار کا کماندر ۱۳۰۰ و پیدی شال کدنیکاتی بوهما گرصرف اسی مهورت برب جب که اس کی سوآر فوج محبی پاینجهزار بو و اور اگراسی سوار فوج د و مهرار پالنو پاس سے زائد بوتو و ه (۲۰۰۰ ۲۹) روبید پا با نصالور اگروه (۲۰۰۰ ۲۵) سے کم بوتو وه (۲۰۰۰ ۲۷) پتو پا با قداننوا بوک پاضافات مقابلته باقابل لحاظ می اور جار سے موجوده اغراض کمیلئے وہ نظر ندار کیا باسکتے ہیں۔

(۱) پاکنس جوسلالنگدکے قرب دربار میں امیعط انظیا کمپنی کا نافیہ تھا اورس کوجہا نگیرنے ..بہ پہا ہو لگا کمانڈ رنبا دیا تھا۔ اس بارے ہیں نہایہ جب مکر اپنا مجربہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وزیر ہس کھے ہمیشہ ایسے مقابات پرٹا لاکر تا تھا جہاں برمعاشوں کا علبہ ہوتا تھا ۔ اورجب خاص بادش ہو کے کم اسس کو لاہور ہیں جاگیر دی گئی توکسی بہانے سے وہ فوراً اس سے محوم کر دیا گیا۔ ایک ہمندہ کمانڈ رفالیاً زیادہ کا میابی کے ساتھ اس کاروبار کو سنجال لیٹا ('سفرنا مد ہاکس صفی ارام وہنر ملاخط ہو پر جاس ا۔ زانا۔ ۲۲۱ )۔

د ۲) بعض حالبہ صنفین کی رائے ہے کا منطورہ اعداد میں سے بہت زیا دہ رقم وضع کرنی جاہئے کیو کر اکثر عہدہ داروں کو معال میں بورے بارہ مہینے کی تنحواہ نہیں لمتی تھی شِلاً ممٹر بیسنٹ اسمتھ سنے کلما سیے کہ پورے معال کی تنحواہ شا ذونا در ہی لمتی تھی اور تعفی صور تول بب توصرف جارہے بات اننوا بی بانے کی صرور توقع رکھ سکتے تھے۔ اور ان بی سے جن جدہ داروں نے نفع کئو جاگری کا مال کر لی محتیں وہ تو آس سے محی زیاد ہ امیدر کھ سکتے تھے۔ دوسری طرف ان کے ساہموں کے مصارف غالب جارب بیان کر دہ تحمینوں سے کم ہوتے تھے لہٰدا نتیج یہ تھا کہ ان کی خالص لم نیا اس مغدار سے زیادہ تھیں جس کا اعداد مذکورہ سے نتاجتیا ہے۔

(بقیده انده مرد مرد کرد من کافراه و ی جائی قلی مسٹر ایر وین نے بی ای طرح کی کمیفیت بیا ن کی ہیں کہ کہا کہ کا خاص یا و شاہ کے دورہ من کا مخصوص طور پر حوالہ نہیں کا ہیں ہیں سدر ان صنفین نے اعتماد کیا ہے کا آفاز شاہ جہاں کے دورہ ہو کہ بہت اور کو ئی ہم عصر ہدند ایسی نہیں ملتی جس سے طاہر ہو کہ یک بیفیت اگر سے عہد و داروں کے بارے میں مجمع ہے ۔ ابولفنل نے اس طریق کی بہت فصل کم بفیت بیا کی ہے البہن اس پہلو کے متعلق وہ با نکل ساکت ہے ابولفنل کا یہ سکوت فیصلہ کن معلوم ہونا کی ہے۔ اورہ جس کہ کوئی ہم عصر شہا و ت پیش نرکی جائے احتماط اس کی تعقفی میے کہ ان وضعات کی ہے۔ اورہ جس کہ کوئی ہم عصر شہا و ت پیش نرکی جائے احتماط اس کی تعقفی میے کہ ان وضعات کو ایک شنے باہوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس زمانے کی نخو ہیں ہونی ہونی ہونی ہونی ہونی کی نواہی ہونی ہونی ہونی ہونی کی نواہی ہونی کا بیارہ مونی کی نواہی کی نواہی ہونی کی نواہی ہونی کی نواہی ہونی کی نواہی کی نواہی ہونی کی نواہی ہونی کی نمان کی کتاب آبر دی گریٹ کی اس خطور ہونی کی نواہی کا نواہی کی کتاب آب ہوں کا نواہد ۔ ایروں کی کتاب نواہی کوئی کی نواہی کی نواہی کی نواہی کی نواہی کی کتاب نواہی کانے کی کتاب نواہی کرنے کی کتاب نواہی ک

کےمساوی ہوتے تھے یا یوں کیئے کہ دس زمانے کے لفٹنٹ گورنر کی تنخواہ کارگناً اس طح . . ۵ | بات كاكماندرة كل ك... ورويون كك عيرابرة منى عال كرا بوكارس اكريب تطیک نظیک اعداد غیر نقینی بهت تا ہم یہ نتیجہ قرین عقل معلوم ہو تاہیے کہ امیرلل سروس کے اعلی عہدہ و اروں کوحب بیائے بیرمعالوصہ دیاجا کا تصاوہ مند و تا ن و نیر دیا کے ہر صے ئے موجو وہ مروجہ پیا نوں کے مقابلے میں بہت زیا وہ فیاضانہ تھا۔ یقیناً اس زیا ہے جمیر ہمند وتا ن کے اندر کسب معاش کا کوئئ اور شعبہ ایسے نیش بہا انعامات میٹر بہس سکتا عقاء بهذا مهيب متعجب زمهونا چاسيئے كه مغربي اليشياكے ايك بهت بڑے صدیعے قابل ترن اوربهت آ زما اشخاص بت جی خدمت کی ان تو تعات کو و ککھکہ ور بار کی طرف 🚅

كُنْ لُكُنَّال عِلِيهِ ٱللَّهِ مِنْ عَدِيدًا نوه با د شاه ان خدمتوں پر تقرر آکیا که تا محنا۔ اور ہرصورت کے خاص حالاً

کے مطابق درجمعین ہر انتحا۔ شلاً راتج بہاری مل براہ راست . . . ۵ کے مضب پرما لر دیا گیا تھا ہو غیرٹ ہی خاندان والول کے لئے لبند ترین درجہ تھا یسکین مولی حالا

ں ہرامید وار کو ایک م بی سیب دا کرنا بڑتا تھا جو مادشاہ سے اس کا تعارف کروئے ا<sup>ور</sup> کے خوشو وی حال کی تو چید طول طوئل کلفات کے بعد اس کا تقرر ہوجا یا تھا ہور د

- **لم معیارغا لباً بنیں تخاراوحِسِ طرح اس زانے میں تعلیمی قا بلیت یا اور اوصاف** کچه نه کچ*ه شنهها د ت*ه طلوب بهوتی ہے ا<sup>ر</sup>یا کوئی رواج اس زمانے میں موجو د نہ میتیا-

بیر کو اپنی اس قابلیت پر بٹر انجروسه تھا کہ وہ ہتنےف*س کے ح*یال ج<sup>ن</sup>ن کافیجیم اندازہ ک*رسکتا* ا ورَملُوم تھی بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر ابرا بنی ہی قوت فیضل کے مطالِق مُل کہ ، مقالِ بطرِح

رقی کے بھی کوئی تو اعد وصنوا بطامو جو و مذھنے ۔ مہر مہدہ و ارکی نرقی تنزلی یا برطرنی کا الخصار إدن مى خوشى بير موتا تعا.

ٹنا ہی خدمات صرف مہنے وتنا نیوں ہی کے لئے محضوص نہ تنجے ملکہ اکر کے زمایے توغالب متعداد بېرونې انتخاص مې كې نتى يهندوتان مېن خوداكېر بھى ايك غيرملكي مى تحا اس کا باپ ایک فاتح کی میتیت سے ملک میں واحل ہوا تھا۔ اور اس کے رفقا ہوسے ص دوسری طرف سے آئے تھے۔ برنیر متر صوبی صدی کے وسط میں تحریر کرتے ہوئے زوا و تِناہے کُرمغل اوسٹا ہ ہندوتا ن میں اسوقت بھی ایک اجنبی ہی تھاا ورامرار مراثات

(19)

مختلف قومول کے منچلے شامل تھے جوابک ووسرے کو دربار میں آنے کی ترفیب ہیتے تھے یے زانے میرسشا ہی خدات بر کون کون کو گسکس تعداد میں فائز تھے آگی یٰ کیفیت اُن تحریروں سیے معلوم ہوسکتی ہے جو بلا کمین نے نہایت محنت سے رفضل کی پیشیں کر دہ فہرست ہائے امرا ومنصبہ اران کے ساتھ منسلک کی ہیں۔اِن د ن ب وه تمام تقررات نتال بی جو ۵۰۰ سے زیادہ کے منصبوں براس دورگو تھے نیزاس سے ادنی ورج کے وہ منصبدار شامل ہیں جو س<u>فاق ا</u>کے قریب ن اکبری کی الیف کے وقت زندہ تنقیے۔ عہدہ د اردل کی ایک تلیل تعدا د کو تھیو 'رکزیک بت کی کوئ کمیفیت ورج نہیں ہے ہم وطبیتے ہیں کد . یا فیصدی سے کچھ ہی کم غداد کا تلتی ان خاندانوں سے ہے جو یا تو ہا پر'ں کے ساتھ مہند ومتان آئے تھے یا اکبر کی د،،) انتخت نشبنی کے بعد دربار میں وارو ہوئے تھے ۔ تقیہ ، مع فی صدی عہدوں پر مہند و شانی فالزنظيمن مي نفيف سے زيا و مسلمان اور نصف سے كم بندو تھے۔ اكبركي روش جالي کی اکثر بہت تعربینیں کیجاتی ہیں کیو بکہ رس نے رہی ہندو رہا یا کے لئے ترقی کے اعلیٰ مواقع بهم پہنچائے تھے ، بلاشبہہ مورس تعریف کاستی ہے بشرطبکہ صلحت کے بہلو کو کا بی اہمیات دی جائے۔ تقریب ٔ چالیس سال کے دورا ن میں اس نے کل الیس منڈل کا تقرر ۰۰۰ سے زیا دہ کےمنصبوں پرکیاہیے نیکن ان میں سے سترہ صرف لأجیوت کھے حس کے یہ سعنے 'ہوئے کہ اکثر و منتشر تقررات اس عزص سے کئے گئے نتے کو*ن سرد*ارو نے اطاعت قبول کرنی تقی اُن براینی گرفت منبوط کرنی جائے۔ بقیہ جا رعہد و ن میک ایک پر دربار کا تطیفه سنج رکن رآجه بهربل فائز تھا۔ دوسرے پرمشبہورعبدہ وار مال رآجہ او درال تميير براس كابيا اور حي تي پرايك اور كھترى مبلى مبليت ورج بہيں ہے مامورتها (میں کے منعلق یہ فرض کیا جامکتا ہے کہ وہ ٹوڈرل ہی کا آور دہ تھا۔ اس سے ا دینے وریعے کے منصبول میں کو ایستثین مہند وموجرو تھے جن میں سیٹرینسکا را جوت تنے ۔ سینعسلوم ہواکہ گوٹنا ہی خذات ہیں ہندؤیں کو مواقع حال تھے تاہم سیح یہ ہے کہ پیر مواقع مرف راجبو توں کے لئے مفوص تھے اور دوسری ذاتوں کے عهده داروں کے متعلق صرف چند متشنیات عقے اور سب اس بوری فہرست میں ساری للهنت كى آبادى مي سي مرف دو برمن سنال تنه: ايك بيربل دوسراكسس كا

ففنول خرج الطیکا . میں شاہی خدمات کے اعلے مراتب پر در حقیقت غیر ملکی اشخاص سِلم<sup>ان</sup> ایا <del>ہ</del> راجیوت ٔ بیربآل اور از وارش فائز نیجے ۔ جن لوگوں کے میپرو شاہی خدمات تھے ان کاخاص نر بصنہ صرف یہ تھاکہ ادثناً کے احکام کی اطاعت کریں کیکن ا دنی درجے کے عہدہ و ار عام طور پریسی برنسی اعلیٰ عابدواً ه ماتخت 'ربکھ جاتے تھے ۔ فہدہ داروں کی دو فہرشیں رکھی جاتی تھیں ۔ ایک فہرست ی جوحنوری میں رہیتے تھے ۔ د دسرِی فہرست ان اتنحاص کی جوع نے تھے پہلی فہرست کے عہدہ وارو ل کو کڑاس کے کوئی اور کامر زیماکہ مانڈ ک کے ساتھ دربار ہیں حاصر ہمو ں۔ اپنی فوجی قوت برقرار رکھییں اور با دشا کہ جونکا اسے بجا لانے کے لیئے تبارزہن ۔ د وسری فہرست و اپے لوگ حن مبدوں سرماموروتے دہ بہت ہی تحلیف قسم کے ہوتے تھے کہی توخالص فرجی فرائض کی انجام دہی ان کے میرد ہوتی تھی۔ تبھی واصو بوں کے عال مقدر کہ دے جاتے بھے تجمعہ صو لوک ہی ہیں لو ئ اورجگه ان کو دیدی جاتی تحی اور بھی و ہ شاہی محلات کے *نسی نیٹسی شعبے سِٹ*لا صطبل یامیوہ خانہ کے ساتھ ممتی کہ دیئے جاتے تھے ۔ تقررات برجمصیص تقریبا ناپید تقی . اور هرعهد ه و ار صرف ایک کمھے کی اطلاع برا پنی موجو د ه خدمیت سے سے اور کلینةً نئ حدمت میرتقل کیا جاسکتا تھا۔ جنا بخر بہر ل سابھا <u>سال</u> دربار میں گز ارنے کے بعد سرحد بر مرقع ہوئ فوت ہوا ۔ اسی طرح ابولفضل اپنے و تیت کا ایک زبروں ں تھا لیکن جب دکن کی فوحی مہمراس کے سپرد کی گئی تواس نے پیزمت و کسی و قتی کامرکے لئے موز وں خیال کہ امتخب کر لتیا تھا ۔ ہس ڈھنگ پرتنگرونت کی بتیاو ر کھکوس بیں کاملیا بی حال کرنا ہی تی فیا فیشناسی کا بہترین بٹوت ہے۔ اکبر کے نتا ہی خدات اور اُک میں ترقی کے تو قعات پر ایک عامر نظر ڈوالنے کے بعدیہ بات ذہبن میں آتی ہے کہ ان کامقا بلہ موجودہ زمانے کی سرکاری ملازامتوں سے ہنیں ملکہ وکلاء کی حالت سے کرنا چاہئے تدریجی اور باقا عدہ ترتی ص سے آجکا ہے۔ ما نوس ہیں اس زمانے میں قطعاً معدوم تمنی ۔ شانبی ضدمات ک صابت بالکل لاطری کی سی تھی۔ایک طرف بازی جیتنے کے لئے بڑے بڑے افعامات موجود تھے تور و سری طرفٹ

(415)

باتا | نالبیدیا س بھی کچھ کم ندختیں ۔ ملازمت ہیں ابتدارٌ فندم رکھنا اورایک ماتحت حیثیت ہیں آ باد نثاه کی عنات کرم کو اپنی طرف بھیرا نفیناً بہت ہی شکل تصالیکن ایک مرمبسل و جنبہ سشروع کرنے کے بعد اینجنی مکن نتا کہ نہت ہی سرعت کے ساتھ ترقی ملنے لگے اور ناگز بزاتی اوصاف کے اہل ارکی بدولت خوب کامیا بی حال ہو۔ بلالمین کے جہم کروہ سو انح میں جن کا حوالہ دیاجا جکاہے بکشرت اسبی مثالبیں لمتی ہیں جن سے طاہر ہوتا آپ کہ اکبرے خدمات کے ترقی کے کیا گیا امکا نات تھے مثال کے طور بڑھا کم علی کو کیسجئے جربہایت افلاس کی ھالتیں ایران سے بنند ونا ن بہنجا تھا۔ لیکن اکبر کی خوشاوری حال کرنے کی وجہ سے ایک مولی ا نؤکر کی حیثیت سے ترقی کرنے کرتے . . . باے منصب مک بہنچ گیا ۔ میشہ و خال کھی ایک علام تفاجو ہدیئے کے طور پر ہما یوں کی خدمت بھیشیں کیا گیا تھا۔ اس نے کتنی ہم پختلف حیتیتول میں خدمت انجام دی اورجب د فات پائئ تو ۲۰۰۰ سپا ہیوں کا کمانڈر تھا ا ور و فات کے بعد بندرہ لاکھ کا اٹا تہ جیوڑا (جوز مانۂ حال کے تقریباً امک کرور کے میا وی ہوا ہے)غوض ٹنا ہی خدمت ہند و تنا ن بیں ایک ہنایت ہی ترغیبؑ ہو خریں ملازمت تقی لىكىن امى كے دوش بدوش اس بى بہت سى خرا بيا لى بى خيس جيائينہ ياديشاہ اپنے عهده وارو ل کا و ارث تھاجس کی وجہ سے نہ تومنصب و وسیرو ل کی طرف نتقل ہوسکا تھا ا ورندانا ته ـ زیاده سے زیاوه اتنی توقع کی جاسکتی تھی کہ خِاندان کی پرورشس کے آلایق کچھ تھیوٹر دیاجائے اور با یہ کے خدمات کےصلہ میں میٹوں کوکہبس کام سے لگا وہا جائے۔ لن سب*ے ک* تعض عہدہ دارو ب نے خِفیہ اینروختے حجع کر لئے ہمون ناکہ ہمہاور اُسیطرے سرے ضروریات پورے ہوسلیں لیلن کھلے بند واس خاندان کی ہزادا رخیتیت فائم ر کھنا بہرصورت انککن تھا۔ ورہرل کو بالکل نئے سرے سے اتبدا کہ نا پڑتی ہے خطب ہری ا ن با ن قائم رکھنے اورمروج معیار کے مطابق زندگی سب کرنے کے مصارف بہت زبادہ نتے جباکہ مں کہ کے صلامعلوم ہوگا تنح اہوں کی تقسیم بالکل بے قاعدہ تھی اور جا گیریں گویا امک طرح کا جو انتقیل۔ اس بات کی ہرمکمنہ نزغیب سو جو دیمتی کہ و قوتی خوشحالی سے پورایورا فائدہ او مخاکر کچی نہ کچے رقم جمع کرنی جائے ہو آڑے وقت میں کام آستے یاجس کی بڈولٹ بارسوخ اورصاحب اختیار اسلیاص کی نوشنو دی خریدی جاسیجے بربٹو توں اور تحالف پر جور دیر مرص کیا جائے عکن تھا کہ وشغل ال کی ایک بہت ہی تفع محت صورت نابت ہو

ر و پدیس ۱ ند از که ناگویا اس کوهنائع که نا نضاجب مک که اس کو د نیایی نفی رکھنے کا انتظر کے اعلیٰ عہدہ داروں کی تیثیت کسی قد تفصیل کے ساتھ سان کریے گیج ب یا ہیں کر ہیں جمدہ و ارسلطنت کے نظمہ ونسق کو حلاتے تھے یں زیا وہ تراغیس کے ہاتھوں میں ہوتی تقبیں ۔ لہندا لجواہم معاشی سے نہیں ملکہ ماتینہ وزن کی اکثر س ل ہوتے نتے ۔ آیا اس کی برولت ایسے حکام و کارکن بیب دا ہوسکتے تھے جوہوم یننه میش نظر رکھیں۔ یاغربا کے بہی خراہمو ں کے بجائے ملک ہیں لور نے والوں کا ریک گروہ تیا رہوتا تھا۔ ان سوالات کے متعلق جو فیصلہ کیاجا سکتا ہے ے خیال میں بنینیا ٔ نا موافق ہوگا . اس زما نہ کے حالات کا مطالعہ کریے <sup>،</sup> و الااگر ليم كزناب كمعض فرا نرواديانت وارى سے كام كرنے والول كے جومات ا در انصیں اس کاصلہ دیتے تھے تو د وسری طرف اسے یہ تھی سلیم کرنا پیرے گا کہ ترجیج وترقی ــته و انتداري ــنه كامركه ما نه تهايه لات تيت من یہ تھے وہ صفات جو ہرکشنہ ترتی عبدہ و دار کے لئے در کار تھے۔ اور کی طرح انکہ کو بھی اس تعم کے لوگوں کی صحبت رہتی تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ در بار ہی حاصر پہنے ترجيج دينتے تمقے. اورصوليے يا جاگيرسے زيا وہ ٽرايني نيبيس گرم کرنے کا کامريتے پيج ا پنے تفوضہ علا قوں کی توشیا تی شرصانے سیے نضیں بہت کمرسر وکمار تھا۔ ، خاموشی کے ساتھ جلتے رہیں اور اباد شاہ ' اُن کے خلاف کوئی ٹمکایت نہ ہینچنے یائے۔ ای اُننا دیں جہا ں مک دیں وہ دولت مجمع یا نمج کرتے رہیں۔ اکبر کی خداواد تعیا فدشناسی کا یورا لیوالے <sup>ال</sup>ے (۲۰۰ رنے برجبی پیکس طرح مُکُن تھاکہ وہ ایک اسی طویل مدت ک جاری رہ سکے جو ایک طرح کے مدامی مغنب ہر ہیدا کرنے تھے لئے کا فی ہو ۔ جانجہ اس بات کی تجتر ب شہادت مرتبر دہاتھ

91

اب اس کے جائیں کے دورمیں حالات ہمت جلد بدتر ہوگئے تھے جہائیر باربار تباد لدکہ نے کونفید
سمجی تھالیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہمت جائنگ ہوئے کا بقین ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے
لوٹی برحد وجہدا ورجی زیا وہ ہوجاتی تھی۔ لیکن خود اکبر کے زمانے کے تعلق مجی اس بات کا
نقین کر لینا نامکن ہے کہ جو مجمدہ دور اس ماحول کے لئے بہترین ہوتے تھے اُن سے یہ
توقع کی جاستی تھی کہ وہ باسٹ دوں کی حالت کا لیافا کہتے ہوئے عام ترقی و فالع کی جو منا
مزیر برس ہوں اختیں اختیار کریں گے۔ اکبر گومض مالی دجہ ہی نیا پر سہی اس سم کی تدبیر ول
کی فرویت کوت کی کہتا تھا لیکن ہی خون سے ہی نے جو ضوا بط مرتب کے دوہ ہم ہو تیکیا عثم
مشہور ہیں۔ علی تدبیر کی تنها مثال کر وڑ یوں کے تقرر سے ملنی ہے لیکن وہی اسی استفامی
مشہور ہیں۔ علی تدبیر کی تنها مثال کر وڑ یوں کے تقرر سے ملنی ہے لیکن وہی اسی استفامی
ناکا بیوں ہی سب سے بڑی ناکا می کی مثال بھی ہے۔ غالباً کا مشتکاروں کو زیا وہ سے
ناکا بیوں ہیں سب سے بڑی ناکا می کی مثال بھی ہے۔ غالباً کا مشتکاروں کو زیا وہ سے
زیادہ بن کو نہیں لوٹے گا یسکین جو مو او موجو وہے اس سے یہ علوم کر نانامکن ہے کہا
یہ امیداکٹر و جینتہ پوری ہوتی تھی یا نہیں۔
یہ امیداکٹر و جینتہ پوری ہوتی تھی یا نہیں۔

بالله

روسری قصب مرسم میرس میرمنند

دُ وسری سرکاری ملایپ

سرکاری ملازمت کی بقیہ ٹنکلو ں کے لئے غالباً اسقَدَقْقِین کی بفیت کی ضرورت نہیں ی تا ہم ملک کی مجموعی معاشی خوشحالی کے لیٹے نسسبتًا اُن کی مہت کمرا ہم بهط که فوجی ا د رغیرفو حی (سیول ) طازمت بی گو بانکل و اصح نبیل تا جم محجه نه کچه مكي حنائخه يبيلے عزان كے تحت سب سے پہلے حس مطبقے كا ذكر ہونا چاہئے وہ ان سمج کی جاعت ہے جو آحدی کہلاتے تھے۔ اور پراکبر کی تنظیمرکی اہا باحيثيت لوحوان جولسي وجهسيم منصب عام عير بھی ایک وَ مَدی بینے باد شاہ کے فوری حدمنگاروں بیں ہے ایک خدمنگا ریننے کی تو قع رکھ سکتاتھا اور بَعِد از ال اس حباله ہے کسی منعب پر ترقی پانے کی امید کرسکتا تھا۔ آحدی طبح طرح کے (۱۷۰) كامول ير نوكرر كھے جاتے تھے۔ان میں سے بعض توایسے فرائض انجام دیتے تھے جو زما ڈ موجو وہ کے ایڈی کا بگ یا شاہی قاصد کے فرائف سے مشابہہ ہوتے کھے اور بقیہ محلات شاہی کے مختلف شعبول میں اعتبار واعماد کی جبا کھوک پر مسٹ لاً محافظا اجسسرمرکے ے میں یامیو ہ خانہیں یا کتب خانے میں یا *اسی طرح کے اور حذ*مات بر*متقرد کی*گئے مولى سېابېيو ل كې نمخه اېول سيے بېت زياده ېو تې څښ يقے ۔ ان کی نکو انزلس الوالفضا كإبيان ہے كدان ہيں۔ اکثر ما يا نہ يا كھپور وسپ ہسے ز انڈنخواہ ياتے ہتے سال مِي سالاَ هي نومبينغ كے لئے اخيين ننحو اہ دى جاتى تھى ۔اور بقيد گھوڑو ں اورسازوسا أ صار ف می محسوب موتی تقی اس کے علاوہ اور محتلف طریقوں سے الخبرظامی ضے ملتے تھے ۔معاشی نقطۂ نظریسے ان کی ہمیت زیا و وہنہیں ہے ۔ا لیتہ دِلاگ ٺ ٻنهيں يا سکتے تھے افغيں اُسکی بدولت آغازسعی کا ایک فررید لمجآنا تبعاً اُتعامًا ہم اس حکرے دیئے بھی کسی نکسی کی سر سیسنی صروری تھی۔ اور ہم بجا طور پریہ فرض کرسکتے كه آمدى همى زياده ترامخيس طبقوس سيستخب كيئ جانتے تقطیحن طبقون سے كَمنصبارْكا

بات انتخاب مل مي آما عقامه

سفل فوج کے کثیر ترین حصے کی معاشی اہمیت پرغور کرتے وقت ہا رہ خیال کی ب يہ ہے که اس چارلمین بیسیا دہ فوج کو حیواڑ دیا جائے جو اومی یا مقامی فوجوں پر مشلّ عتی . ابولفضل تو مرف اسی تعدر کہتا ہے کہ یہ فوجیں ملک کے زمیں و ار و س کیجا ہے بهم بینجائی جاتی تھیں اور د وسرے اسسنا دیسے اس بات کا کو ٹی بتا ہنیں جلتا کہ ان لوگواٹ گوتنخواہ دی جاتی تھی یا وہ کسی ہا قاعدہ تعلیمہ ڈنر میت کے لیئے طلب کیئے جاتے نھے اوراس طرح میپدائش د ولت کے کار دیار سے ہٹا النے جاتے تھے۔ اُس زمانے کی تحریرہ میں پیاوہ سا نہی کا نفظ ہوت وسیع مصنے میں انتہال کیا گیا ہے۔ جنائج لڑنے والے تنواں اوربهیرونگاه جو کثیر بقداد میں لذکرر کھے جاتے تھے دونوں اس بھہوم میں ثال کرلئے عاتے ہیں۔ آئین اکبری بی ان بیا وہسیا ہیو*ں کاجوشار کیا گیا ہے اس سے مرا*د ہا رےخیال میں عرف اسقد رہیے کہ مزورت کے و قت مقامی حکام سیے بدمطالہ کہیا ِ جاسکتا تھا کہ وہ سا ہمیوں کی ایک معینہ تعدا و بہم رہنجا ئیں ۔ با لفا ڈا ڈیکراجب کیوں لمطنت ج سی حصیمیں فوجی کارروائیا ں برسرترتی ہوتی تطبئ تو اس خاص رہننے کے کانتکاروں عارصنی طور مرترسب ری خیدمت لی جاسکتی تھی کیکین مقامی سوار فوج کی حبیتیت غاک ِ زیادہ باقاً تھی جبو بو ن بران کی تقبیم کم ومیش زمیند اروں کی آہمیت کے مطابق تھی اور نیتنجہ نگالا جِاسكَيَا ہے كہ ہس معنوا ن كے تحلّے جن فرجوں كا شاركيا گياہے وہ فوجی حیثیت سے كافی نمہیت ر کھتی ا وران سیا ہمو ک سیت مل ہو تی تقبیل مبین نہ میندار خو د ایپنے مصارف سیے قائم طفتے (۵۷) تقے تیکن جو صرورت کے وقت بادشاہ کی طرف سے طلب کیماستھی محین کی خالبًا پوری موت الد د و امی طور میزمبی رکھی جاتی تھی تاہم اس کے باعث باسٹ مندوں کی ایک بٹری مقداد پیدائیں

دولت کے کاروبار سے علی ہ ہم جو جاتی تھی ۔ ان مقامی فوحوں کے علاو ہ ہمیں ایک تو اسنسبتاً قلیل تعداد کا شار کرناہے

۱۰) مقامی سو از فوج کی جو نقداد آئین اکسبری میں درج ہیںے اس کا شار سام سام سے۔ اس بی سے ۵۰۰ ۸ کا تعلن صرف ایک صونہ الجمہر سے ہیں ۔ جہاں زمیند ار وں کی حالت خاص کورپر امچی تقی برخلاف اس کے اورجہ سے سی مقداد کی توقع کیجاتی تھی وہ صرف ۵۰ مارور ہیں ۔ جونو د با د شاه کی طرف سے نوکر رکھی جاتی تھی اور دو مسرے ان کشرالتقدا دسبا ہوں گئیں ا<sup>است</sup> اس کے عہدہ دار نو کررکھنے تھے اور من کے مصارف کچھ تووہ خود برواشت کرتے تھے اور کچھ خزازٔ شاہی سے او اکئے جاتے نئے بحومت کی طرف سے سپاہیوں کے لئے جو ننجوا ہ منطورت ڈ نتی اس کا نوئیش کم سے ۔اور ہم فرض کر سکتے ہیں کہ عہدہ د اروں کو اس سے کسی فدارر ا بیا ہی ل جانے تھے میوارسا ہ کی نخواہ میں گھوڑوں کی میروٹ اورساز دسا کی تیاری کےمصارف ثنائل ہوتے منتے۔ ہیں مرکومنہا کرنے کے بعد آبک کھوڑا رکھنے والے ساہی کی ننچ اہ کا غذیرے یا ۸ رویبہ بھی اور اگر اس کا گھوٹرا با ہر کا ہو تو وہ ہوا رویو بهيج جاتى محتى ككين محتلف منها ئيا ب اور بار باركے حرما نوں كى وجہ سے ات نخوا ہوں ب بہت بچھے کمی ہوجاتی ہوگی۔توب نہ کلیتہ گا دیشا ہستے تعلق تھا ادراس کا انتظامہ فوج کے بزہبن ملکت ہی محل کے ایک شعبہ کے طور پر کیا جایا تھا۔ اس میں ننحوا ہو پ کا پیم ونييئے سے ليکر ۱۳ رويئے تک تھا ۔ پيادہ نوج کو ہمز بحاطور پر ايک تنفرق فوج کوسکتے ہیں من کی صفوب میں سند وقعی (ما ہانہ ہسے ور ویئے تیک یانے والے ) حال (۲ یا سے ۳ روینځ نک ) شمشیرزن اور پولوا ن ۲ سے ۵ ا روینځ نک ) اورغلامه ( ایک دامیسے یہ روز انہ تک پانے و انے ) یہ سب شال تھے جب ہم ووسری ملازلتوں کے معاق کے معاری تنفیح کرنے لگیں گئے تو اسوقت ان شروں کی اہمیت پر بھی غوِ رکہ ہی آ *ىقدرجان ل*ىناكانى <u>س</u>ىے كەسوار فوج كى ننخو اەكى شرح جوىلىندركھى كىئى تھى وە میں امک جب اگا نہ حیثیت کا گمراز کم حزثی تبوت صرو رہیے یسوار فوج کی ملازمت ایک چنزیقی اورمهر نته بیف اُ ومی اس کمپ اُ اخل بوسکنا تھاکیکن نوجی ملازمت کی دوسری نتایل ت کے کاموں میں شار کی جاتی تقی*یں ۔ا* لبتہ توپ خانے کو ہی ہے جزئیٔ طوریر<del>ُستن</del>ینے کرسکتے ہیں کیو کہ متنا جننا زمانگیذ رّاگیا ہ*ی بیرو*نی *مالک* کے ا ہرروز بروز یک بڑی تعداد میں او کر رکھے جانے سگے۔ جیها که گذمن بخونصل میں کها گیا ہے مغلیہ فیج کی تعداد کا با لکل مغیک تھیک اندارہ

بنیں کیا جاسکتا سوار فوج کی و آفعی تعداد تفریداً ایک ربع ملین کے لگ عبک ہوگی اور (۷۶) ياً وه قرج كى تعدا وكا توقف قياس كيا ماسكتاك يدبه طال اس كي بدولت باست نوب کی *تبت بڑ*ی م*قداد کو ذریئ*ے معاش ملجا ّ انتقا <sub>ن</sub>سپ دل فوج میں تو کاشنکا رو ل اور ٹبریو<del>ر گ</del>

بالله الممولی طبقوں سے بھرتی کیجاتی تعی کیکن سواروں میں بیٹیان اور راجیوت غالب ہوتے تھے ۔ اوران کے علاوہ ہرونی مالک ہے آئے ہوئے بہت سے جانباز بھی ہوتے تھے۔ یہ اوقا ل کیا ذاہبے کہ اکبرکے تو اعدو صنوا بط خاص خاص شعبوں بیں غیر ملکیوں کو بہت کافی ترجیح دینے تھے۔

حزبی مهند کی وَصِیں شال کی فوجو ں سے خاصکراس بارے مِنْ تحلیف تحتیل اُل پنسینهٔ کمربور تا نمهارس اختلاف کی خاص و حرگھوڑوں کی فلہ بحقی جزر سلطتوں میں ان کی افزاشیں کا کوئی خاص اہتمام نہ تھااور عرب تیا ن واپرا ن سے آئی درآ بدایک بیرازمعمارف ا درخطرناک کا روبار خفار خیانچه سولهویی صدی میں شروع سے ہ خریک یہ تجارت کلینڈیر نگا بیوں کے تبضہ میں تھی اور یہ لوگ اپنے بٹروسیو س *کے سا*یات میں اپنی حیثت قائم کرنے کے لئے اپنے بحری افتدار کو اس طور پر استوال کرنے تھاور مگوٹر و ں کی ہممرسٹا تی کا د عدہ کرکے اس کے معا وضعے میں طرح طرح کے اہم مرا عات ٔ حال کرتے تھے گیلوڑے رکھنا جنوب میں و اقعی ایک طرح کانعیش تھا۔ گو و امیں ال گوتے ٠٠٠ يرو اوُ يا اكبركي ايك مفرار رويمول كي برابري . اور قابل محاظ بات يه ب كَيْم حر نے یوتیت بیان کی ہے ہیں باز ارمیں ایک کنیز کی قبمت ۲ سے . سر پر ڈ اؤ تک ورج کر تاہے بجزاس کے کسیدل فیج کی تعداد زیادہ تھی جنوبی ہند ہیں سپیا ہیونگی سیا ہیوں کے مشابہ ہتی ہیں کوئی اسی بخرید ہیں کی جس سیے سنٹلے میل کا نخوا ہوں کا پہلی نہ معلوم ہوسلے نملین نصف صدی بعد تقیو بوٹ نے لکھا ہے کہ کو لگندا۔ یا ہیوں کو دویا <sup>ا</sup>ین روپیہا یا نہ <del>لمتے تھے جس کے معن</del>ے یہ ہوئے کہا ن کی حا اکبرکی فزج کے اسی درجہ کے ساہیوں سے مقابلاً بد ترخفی یہنہیں فرض کر اچا ہے کہ ج راُد دا میکی طور پر فرجی فرائفل کی انجام دہی کے لئے المازم رکھی جاتی منتی وہ جنوبی مبند کی ز ما زُمِنگ والی نقد ا د کے سَا وی ہوتی تلمی ص کا انداز و ہما تقریب ایک لمین کر چکے ایپ کیکن با وجو د اس کے سو کھویں صدی کے اختتا م پرجو فومبین رکھی صباتی تقیس وہ نعدادیں بہت کا فی ہونی جامیس ۔ کیونکہ اس زانے میں سلطنت مغلیہ کی جنو ہے۔ میں بارتوسیع ہورہی تقی اور و کن کی مسکومتول کواس روز ا فزول خطرے کا مقابلہ کیا تقااس کے علاو و امرا ک و جیا گلزی نی حالت کومصنبوط کسرنے میں لگے ہوئے تھے اور تھی تھی حزوما ہم

جنگ آز مائی کر بینتے تھے بیں اگر ہم مغلوں کی با قاعدہ فوج پیدل تھیوڑ کرا ن کے مقامی ہوارا ابّ وکن کی صکے متو ل کے دائمی سبیا ہی اور امرائے وجیا نگر کے فوجی۔ ان بیب کوجیع کرمیں (۷۰)

سب کی ساج و کار ساز داری سب به می اور در این کردی دنیا مرت و بی این مب وج مرت تو یه نینچه قریب قل معلوم بور ناسه به که کل بهند دستان کی مجموعی متداد رایک لمبن استحام سیم برطور بر میدهائ گی . گویا سالشائه میں مہند وست ان کی مختلف فوجرں کی دکنی نقد ادسے بھی زائد

96

ہو گی۔ اس درمیا ن میں مک کی آبا دی بیں جر اصافہ قرین نیاس ہے اس کا مناسب نظ

ا ک در میں کی میں میں ہا دی بن براضا کو دعی کی جیا گراشا کا ہے۔ کرتے ہوئے یہ نتیج میسی معلوم ہتو اس کہ فوج ں کی وجہ سے مک کی ہیدائشی تو ت پر جوبار حاکد ہوتا ہے وہ زمانہ کا بعد کے مقابل زمانہ استی میں نسستاً بہت زیادہ تھا۔ کام کر سنے

دالول کی فلبل معتداد کو رائے والول کی کثیر تقد اد کے خروریات بہم رہنجا یا پڑنے تھے۔ ادر مهند دستان کی تجموعی سک لانہ آئدنی کی تقسیم پیروس بسند ق کا بہت کانی

روران کی وقت ک بنوی ت کار ایران کا میم پرا کرانسکور کارانجانا اثر بیرنالفیتینی ہے۔

می طرف متوجہ ہوئے ہی نور فرجی نظر اوسق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نو زمانہ مودودہ کے حالات سے جو ہلا فرق سٹ ہر ہر کرنے کی وہ متاز و خصوص سر سٹنٹر آ بکاری یا ( بڑے ٹرک ہے۔ زمانہ مال کی تغلبات کے اطبات کے حذمات کے بالمقابل یا سر سٹنٹر آ بکاری یا ( بڑے ٹرب شہروں سے باہر ) سررسٹنڈ یونس کی جگراس کے نامی ہیں ہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ، اور نربہ کہنے کی خرورت ہے کو جگلات کے انتظابات کیا شکاروں وردشکار کو قنی امداد ہم ہم نیالے لئے

عه اکبرنے اپنے دسور العلی بیں ( طاخط ہو ترجم اُ مُن اکبری اُ و ۲۰۰ ) مراس کیلئے ایک نہایت ہی ای سول مضاب کا خاکہ چیں کیا ہے وہ س کو دکھی معنی مور خین نے یہ نیبی نکا لائی کر اس کے زمانے ہی انہا زبردست قلیمی ترقی ہوئی بیوگی قبلی تاریخ کے سنجیدہ طلبہ س رائے کو سنجی کرنے کی طرف کال سے نال ہوں گئے ۔ اگر اس کو کی ترقی ہو می ہوتی تو بھی نال اس کی نفسبل آئیں اکبرے میں مندرج ہوتی شکین ارتعا کے دورا ن میں یہ رائے قائم کی کو مدیس (جم اسوقت ندم ہی اوارات تھی) وقت ضایع کر ہیں ہیں جہا کے ایک ہم منظم ہم کے لئے اس نے اپنے خیا لات تحریر کرا دسکے ۔ اور بہی تیج میری داوری

یلئے اُن انے میں کوئی غامن کھیے ہوجو دہمتی الرئنسندہ کے خدمات کی عدم وجو دگی کے باوجود جو ذرا مُع ر غیرفوی نظورنس کی د ولت میسراتی تنظیره و میناً بیت زیاده متھ بشانی بندیر محل يم مُنْآغَ شَهِ إِن سِ مُولُوكَ يؤكِّر رَجْعِ هِاسْتَه بَخْيرُ وه تُوزِيا وه تُرقُوج بِي مصالم بِعِلْقِ ا کلی زانتیں عام طور پرام از منصیداروں یا احد یواں کولمتی تقیس اور او نے حکھوں کے لیے پیال فوج بيريمعه في كبرت تنحي بمكم نظمونتف يكم خمتان جديد منفامات ميرفعورون يمكم ثريبه بثريته نظيه تھے ۔ تو دینے آور ہی تھے ملا در شکھنے جو مختب مالگزاری کے واسطے بھی دیک کنبرا لتحداد شیخیا على وركاريخ إيهد را تعامات كه و **خاتر ك**ه متعلق البوطفل قطعاً تجونبيس بيان كرتاب يَّا وَالْهِرِيُ ٱلْهِرِي كُو أَكْبِرِكُ التَّطَامِي فرامِين كا أَيْكِ لِلْ مُجْمِوعُ تَصُورِ كَيا جا اسب لِهذا ابهم يَتَمِيم ەئەذ كەئتىرىم كەئس نے دن دفا تىركىنظىمەم كوفى روو بەل ئىپ كىيدا نىغا لاكەرطىلىقى بِ كَامِيرٌ بِيَا إِنَّ إِنَّا إِنَّ كِي مِرْ قُرَارِ رَكُمَا ابِ رَبِّا بِي أَمْرُكُمْ ٱلْمِي تُجْرِونِ كَا أَيكُ بِيرُ اعْلِرُ لُو كُرِرِ كُواْ أَيْمًا ایریا از کارتا بالا ک این بیان سے آبانی الی کناہے جوہس نے سرکاری طرق کا والی کے متعان کئر پیرکسا ہے ۔ یہ طرنعہ انتہا وریسے کا تیجیہ متھا اور اس میں بہت کچھٹوں کتا ئر تا اه دمتنور بَرِب تر استعال بكذا يُرُتّ يتجه به وه خصوصيات ببيساهم اب تك مهند و تبان مركاري و فاترئ كان البازين موسي ميعا ملاح بسطور مرطع بالتفيقان كيايك مثال کے لیے ہم ملیر میں دیگرے ان تام بدائی ونظر ڈالیں گے جن کی تکیل قبل اس *کے ک* ە ئى جديد ئىغىر بأغتە ئىنسىدار دىنى رىمېر كىساسىل ئىي<u>سىكى ضرورى ئىتى . ئىقر رون</u> كىي**خود باد شاە** لرّا تعان بيرب سه يبليهُ أسركا الدراج روز أيجي بي كياماً ما تعاص بي الملية تلم احكاً كم نا د اخل<sub>ا</sub>ر شانها عا مه د د زماییهٔ کی تنقیم او تبطوری کے مدر وس سکم کی ایک یاد داشت تیار کیماتی تقی میں برین جدہ وارد ں کے وسنخط ہوتے میں بھروہ وفتر کتابت کے حوالے کی مباتی جهال اس کاایک خلاصه (تعلیقه ) تیار کیاهٔ تا اور جارعهده و ارو ل کے دستخط ثبت ہوتے نفے اور بعدازاں اس پر وزرائے محومت کی مہراگائی جاتی یہ اس کے بعد وہ نعلینفہ وفتر فیج میر حسبا آیا اور دہاں سے سیا ہیوں کی تفصیلی فہرستِ اور تخیینے طلب کئے جاتے جب بیا تیار ہوجاتے تو تنحواہ کی ایک کیفیت (سرخط) مزّب کیجاتی اور و فتر کے حوالشعبول بیل سکا داخله بونے کے بعد وہِ و فتر الیات فیاش کور واند کردی جاتی و اک کسس کا حماب تیارئیا جاتا ادربا و شاه کی مذمّت میں کیفیت سیٹیں کی جاتی اور جب کوئی رقم إقاعاً طور بُرِطُورُ

ہوجاتی توایک صدافت نامۂ او اُنگی کامسوہ ہ کیا جا آجو و زیر فینانس سیبے سالار اور مجاسب پات فرج کے ہائتوں میں سے گزرّا تھا۔ یہی آخرالذکر عہد ہ و ارایک آخری نخر پر یشنے فران کی کرتا جس ترمین جبداگا نہ سرشو توں سے جھ ونشخط در کا رہوتے اور جو ہا لا خراد ا تی نمواہ کی شد کے طور پرمنسنرا نے بہت بول کیا جا آتھا۔

اس طویل طربغهٔ کارروانی کے ویکھنے ہے۔ ہند وستان کے موجو و وسرکاری فواتر | ید ترین پہلوغالب کا طربن کے بیس نظر ہوجائے گا۔ مزید سرآب یہ حالت صرف شرع کر تیجہ ا

کابد ترین بہلوعالب ماظر بن نے بیس تھی ہوجائے تا۔ مرید تبراک یہ خاس فیرف برج کر تبوا مرزشتوں کے ساتھ کچھ محصوص زمیمی ۔ خیار نظرونت مالگزاری کی توکیفیت الوافقائ کے بیا مرزشتوں کے ساتھ کچھ مردوں زمیمی ۔ خیار نظرونت مالگزاری کی توکیفیت الوافقائ کے بیا

کی کہا ہیں سے اس بات کا تبوت المائے شخیر افغائی اور کے ابولفظی اس بات کا بھی ا ذکر کر تاہیے کہ سال میں دومر تب ہرگاؤں کے واسطے شخیص مالگزاری کے پیچنے نیار کئے جاتے

تقع اور جنب بی وه تیار مو حائیے نشأ ہی شقر پیران کارواز کر دیا جانا صروری تھا کانذات استعمال کر میں میں میں میں میں ایک میں استعمال کاندات

کے استعظیم الٹ کن انبار کی منتبع اور رسٹر ی بجائے نود محرروں کی ایک جیو ٹی سی فیجٹی محماج تھی اور وہ کوگ باکل جدا گانا نہ محقہ جوسل کنٹ کی مالگنہ اری کی و وسری شانوں کا کاروپار

علامے کے واسطے درکا رہے کہ میں ہمام شرے بڑے وفاتر کیے شانی ہندی کے سانی معموم نہتے

چُنائِجَ آراه نهایت جوش ئے بنائچہ اس و فقر مقدی کا ڈُٹھرکز ایسے خوزا بورن نے کالیکٹ میں قائم کررکھا تھا۔ وہ کہنا ہے ٹینچھ اکثر ان کمٹیر التعدا واشخاص کو دیکھکر تعجب ہو ماعق

یں قائم کررتھا تھا۔ وہ ہماہی بیط سرائی میں انداوا کا کن تو وجیلہ جب ہو ماک مخیس دن مجبر بجز اس کے کوئی، ورکام نہ نتنا کہ لگتے رہیں اور رسمبڑوں میں اندراجات

له مطروننت اسمته کانیال به که یه تفته مرف و بول که صدر مقامات پر تیسیج داقے نفح کین آمین کہ کا کاطرز سیان اس بارے میں یا لکل مربح معسلوم ہو تا ہے ، اور یہ بات قریبن قبیاس ہمیں ہے کہ بن سین اشخاص نے بس کتاب کی ان فصلوں کا معروہ کیا وہ ایک مروج محلد آمد کے بار میں فطی کے مرکب ہوں کمیکن اگر ہم یہ مان مجی لیری کرمن جن محررواں کے با تھول میں یہ نفت جاستے ستھے وہ و والسلطنت میں ایک مبائک برنجت مہیں بلکے صوبوں بری نفشم ستھے تب مبی کام کی معدد اربر اس سے کوئی خاص انٹر نہیں بڑتا ۔ جا کئے مسلم اسمتحدت ہم کرکے ہیں کہ شاہی کہا ہے معدد مقام بری اعداد و شار کا ایک زمر دمت و ختر میں دعوج و ہو گا۔ آئین اکبری کے معدا میں ہیں کہا

كرتے بائيں . وہ بہن باعزت مينيت ركھتے بيں يعض تو وہ چنريں لكھ يتے ہيں جو باوشاہ لنے آتی ہیں بعض وہ محال و رخراج فلیند کرتے ہیں جوروز برو زاد اہوتے رہتے ہم معز 'وہ درج کرتے ہیں جوشاہی محل کے مصارف کے واسط کلتی رہتی ہیں بیصن وہ اہم تر و ما قع تحرير كرساتي بس جو دربار بالملنت كركسي اور حصيمين روز اندو قوع يذير بهوست ربلتي مي نے ضربل فلمی جاتی ہیں کیو کہ جرسپ رکا رحیثریں د اخلہ عزوری ہے ا درمرجیز لنده حکه بهوتی ہے حبقدر اجنی وار د ہوتے ہیں و مجنی سبطریں درج کر الحط کے ''۔ اُزن کے نامہ۔ اُن کے وطن۔ اُن کے اُسے کے او قات اور مِن اغراض کے لینے وہ اُسٹے آپ آبرف لمبنٰد کر بی جاتی ہیں رہیا کا تھویںنے ہا رے ساتھ کیا م اُن کی تعداد اُنکا ه انتفا مراوران كا استعدز ننز لكهنا درحقيق تعب مي دا النه والى چزير مي بلطنت کے نبل شہرون ۔ مبدر کا ہموں اور راستوں ہیں با دشاہ نے اسی طرح کے محرر رکھ ھیوٹر سے تیں ر ہ<sup>ی</sup>ا ہے م<sub>حر</sub>روں سے خطاو کتا بت کرتے ہیں اور ہر چیز ایک مُنظم طالت میں زہتی ہیے۔ بیلے محران دوسرے محرروں کے تاہیج رہتے ہیں اور خود ان کے اسس میں بھی افرقحات ٠٠) ا ہونے ہن۔ تا م احل ملیب ماریران کے لکھنے کاطر بقہ مجی ایک ہے اوران کی تنظیم بھی ایک الى الله المرافع المريد كالى كل كم معدل خاف في كيفيت بيان كرت موك ليراد نه پیرائ ظاهر کی سیم که توروس اور عهده دار و ل کی کثرت تعداد کی وجه سے وصور ویا یا علمی کر ابہت مشکل ہو گیا تھا اور یہ کہ صحوفے سے جھوشے سب ر کا ہوں بر محرشوں ہو مارا دقت بهشیائے درا مدنی فہرستیں نبانے می*ں عرف کرتے تھے۔ د وسرے بیا* کو بیا آت سے بھی ای طرح کے طویل قر اعد وصوا بطاکا تیا جِلّاہیں۔جو کو یا ایک ممل رونسق کی موجو و گلی کا نبوت ہے ابند اہم یہ متبحہ اخذ کرسکتے ہیں کہ آج کل کھلیرے کے زانے میں بھی محرری کے کا موں کی بدولات ماک کی آیا دی کے ایک بہت بڑھے معائش كأ ذرابيه ميبريوجا أنا مخفاكو ان كےمعا وہنے كى مروجە نشرتو ں اور دومتر شرا کط الازمت کے یا رے میں مہی کوئی وا تعنیت میں ہے ۔ محررى كى خدمتو ل كے علا و ته شخیص و تحصیل الگزاري كے طربیقوں سے مجی بہت يد وكوك سواس كاذر بدل ما ما قصار خيا مخ سلطنت مغلبه مي اتحت انتظامي عمله كي موجود كي کاکہ پر کہبں بتا آنا ہے جوبی ہند کے تعلق ہمیں اس طرح کی کوئی واقعیت ہمیں ہے کیکن

وہاں بھی مالگزاری کے کاروبار میں متعد وجہدہ وار ورکار ہو ستے موں کے ۔ اگر چاط بق اہابا، نظم دنسق کے لحاظ سے وہ فالباً مرکزی حکومت کے نہیں بلکہ اُمرائے ہلازمر ہو نے تھے ملَّقے ایک کجزنی خبر جومعفوظ رکھی گئی ہے وہ فا نون گو اشتخاص کے بارے میل ہے جوہا ہے خیال کے مطابق اگزاری کے نظم ونتی کا ایک و وامی وزو تھے اور ہر مقام کے ساتھ تخصوص مویتے تھے کسی زمانے ہیں وہ ابواب کی آمدنی سے معاوضہ یا تے تھے لیکن اكبرنے كھ كچھ اراضى رجاگيران كے تفويف كروى جن سے الاند ، با نادھ رويبوں کی آمدنی مہوسکے - اس طرح اگرر دمیری توٹ خرید کی تبدیلیوں کا لحاظ کیا جائے تو اس زیانے کے قانون گوائیے اُکھل کے جانشینوں سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ تانون گو لمبن*ظ کوچھوڈ کر اکبر نے شیر شاہ* کی قائم کر دہ انحرت نظیمر میں کوئی تبدیلی ہیں کی ۔ خیاج شق حرار - ایتن کارکن بینصف مع جیسے کشیرالتعدا و مهدول کے نام بلاان کی تفصیا کیفیلو کے ہمارے ویکھنے میں آتے ہیں۔موسی فصلو کے اعداد وشمار تیار کرنے کے واسطے جوعلم نوكر ركعا جاتا تما اس كے بارے يں بيں زيا و تفصيلي معلومات حاصل بي -اس ہم کے شکے کی موج و گئشنیص مالگزاری کے دستورالعمل کی نمایاں خصوصیت تھی ہے۔ کا وُل کے محاسب جوائش زمانے ہیں بسرکاری ملازم نہیں بلکہ کا وُں کے نوکر نہوئے تھے ان اعدادوشار کوجمع نہیں کرتے تھے بلکہ ہرموسم ملی پیایش کرنے والے اور لکھٹے الے موتع پر اینی جاتے تھے اور اگر وہ اپنے معا وصّد کاکوئی جزوکا شتکاروں سے وصول رکتے بوں میں است بوا بد کا استکاروں سے میں بہت گران ابت ہوا ہد گا اکتران یمالیشش کرنے وا کی جاعتوں کے واسطے خوراک کا کیک پیا نہ مقدر کر دیا تھا اور نقیش

سلەسلانت گوگنندە مى ئىس بىيمول كرنے والوں كى ئمثىر تعدا د كو دكىچىكر تعبيرنو شەغىج نلهارمانىكيا جەرى كاكى ممانقە باب مىں حوالەد ياجاچكاہے ـ

سلاه منسف آنکل کی طرح فیصله کرنیوالانهیں بلکه ایک انتظامی مهده دارتھا .یہ بات پورے طربر واضع نہیں ہوئی چکرٹشیرشنا ہ نے جوخیسیں قائم کی تھیں آیا کہرئے ان سب کوجاری رکھا ۔اگر ایسا ہوتا تو اکٹرخوسیں ،وکہری ہوجائیں ادریمکن سپے کہ ایک ہی جہدہ دانچھ نے ہوں سے نظرائے کمجسی تو وہ اپنے پرانے جہدہ سے نام سے کھارا کیا اورکسی و در جدیدسے جاری کروہ لفتہ سے نما جہ ہمیا جائے۔

بایتل جمی مین کرد ی تعی لیکن چونکه سرموسم کی الگزاری کی مقداراس طرح تبار کیے موے کاغذات پر منحنه بزوتي تنمي لبغابير فيرض مرنأ تمرين فحقل بني كد وانعي عمله رآمد مين اس تسعم كے اوا كرنے كاطرز ہی تکہ و فران و فیرہ سے متاثر نہیں ہوتا تھا لکہ انتحت عبدہ وار وں کی حرصل وطمع مے مطابق ان کی مقلہ ارتمین میر تی تھی ۔ بیس معلوم ہو تاہیے کہ ملک، بیس بیما بیش اراضی کو لوٹ کے مارف نعیال کر نے کی جور وایت متواز طی آر کہی ہے اس کی بنیا تشخیص مالگزار ی کے اِسی طرزمیں ' موجو وتھی جس کو شیرشا ہ نے عاری کیا تھا اور تیت اکبر کے و ورمیں راحبہ اُو وُرمل نے کمل کیاتھا، مقای اتنظای عَلَیٰ کے متعلق میا رہے معلو مات، کی کو ٹی کیفیت اُس وقت تک کمل بیں ہوسکتی سب تک کہ کٹر وڑیوں کو مقرر کرنے کے تیا ہ کن سخرے کا کچھے وکرنہ کیاجا ہے جمر کا مرہری طور پرہمہ اور حوالہ و۔، چکئے ہیں یہ جوخیال اس تجربے کے پر و سے **میں بوشی** قَعًا و، الأَنْكُ أَ. وَنبِهِ يَعْلِمُ تَعَا يسلطنت كَي وسيع رقب كا في طورير كاشت نهيں كئے جا تُقْت تصے حالاتکار پد کھیستہ بمیزنس کا شست لا پاجا تا تصا نقر بیاً نوری انسان فذ آمدنی کا باعث جواتها، لبندا به أبك البيات كي ترين عقل تجريز تني كدا يسيم أنهَا من كا تقرر كيا ما شير حجاب كي صطلع ين هميده واران نوآ إ ديائت كهلا شُنه جا شّه بين منن كاخاص ورينبيه يه حوكه ر**ما ياكوتوتين** کاشٹ کی ترخیب دیں اوراس ہیں ہرطرح سے ان کی عدد کریں کہ لیکن اس غرش کے را به فی تبون سال کی جرامیعا و مرتبر کرد گانمی تنمی اس سے طاہر میونا ہے کہ وہ لوگ اس کا ئی داند؛ ل اور بیویدگیول کاصحیح انها زه کرنے سے فاصرتھے ۔ مورخول بنے ان تقررات شناریو کے شمقہ تا تمہند کیا گئیر میکن اُن کے نتیجے کے شملق وہ بالکل ساکت ہیں اُ ور آئِن (أَيْرِينَ مِي مِنْ مُرَكِيلَ كَالْمِينِ عِلاَ يُبِينِ ويا كَياسِيمِ -لبندامعلومه بعقا سِنْ كُوسِ كَي . الرياب سيرتبس بن ره ما پيد بو چاه نظه به بدايوني شداله ته انهلي واتعالمته کا وکر کميا جهم جوهباره داران بمكور ب يرمظررك كئه تث وداس توقع كونتنيت جاكر اينح ذاتي اغراض علم لي كرنے مِن يُرسَّكُنُ أورسلطنت ے مفاد كونظ انداز كر ديا جس كا متعد به مواكم پيتجر به ماير (۱۹۷۷) انا کام ارتبا وکن ثابت مواهیکروژ بور یک حرص دانع اورتشد و کی به ولت فک کالیک بهت أيران مو كيا-رعايا كبيري سيح فروضنا وإدهراو دهرمنتشركروك كيَّ اه رجمیب تراتیری میر برگئی . ایکن راحه لُو فارل نے کر وژیوں کی حوب بخصب رلی الديست من ليك ١٠ وي منوت ماريث ١٠ وشكنيدا ورجيط كي الدينول عركة عبده والانال

کے تزیر نما نوں میں مدت تک بندر ہ رہ کرانتنے اشتمامی نے جان دی کے کسی طیا دیا قاتل | باسیب ی هنرور شد بهی ندخی - ا ورکسی-نیم اتنی هی این کی پر وارز کی که ان کے سفے تجہز ویکفین کا أتنظامه كر ديسه " جدايد آني ك، كثه ويشترتسنيغات كي طرح امِن بيان بين تعبي بلانسب بہت کچھ رنگ آمیزی ہے لیکن جرخاص خاص وانعات بیان کئے گئے ہیں وہ فیغنر مطابق تیاس ہیں اور اکٹرے اس تج یا کی اکای کی مفیقت جارہے خیال ہیں اس و حبر مصے اور مبی سلمر ہے کہ ابوالفضل نے طریق مالگزاری کی جناری کی کیفت بیان کی جهاس ميل إن تقررات كاقطعًا كوني حالينين وياي - أكرية تحريز كامياب ثابت موتى تو وه يقيناً أمن وقع كوما ته كه سيحه وحيروتها وراينها أعا وياوشاه كيره بهرتد برو بعدير كالماتيا بي كاتبا مورويا يسكن الاتاس طرح وقوع يدريو كيكوان جث كانظ فانداز اربابي مفاسب فعاء يبال بم ان لبغول كيفيت ختم كريت تريي جن كي معانش كا ١١٠ و يور مر كاري فارت بيه تفاءان كيارك مين جارت معلولا شاكئي لحاظ متدغير كمكل بي وثالبهم معاشي فاظ نظرت ، اُن کی جو کچھ اہمیت تھی اس کا انداز ہ کر نیہ سے گئے ہیں کا نی واتغلت ہوتکی ہے۔ اعلیٰ طبقے کے بوگ تعدا دیں تونسیتاً کمرشے نیکن ملک کی آمدنی کے ایک بہب بڑنے حصے کاخرچ انھیں کے زیرا نمتدار تھا ! اوراُنھیں کے طرزمل پرآمد لی یہ اکرنیوا اُ طبقوں کی خوضعالی کا استحصار تھا ۔ درجہ او بی کے ملاز مین کی تعدا و انہی کنٹیر تھی کہ جیثیث جموی وه آباوی کا ایک کا نی زامز و تقے معاشی تقطهٔ نظریت الهیں مفت بورکہنا چاہیے۔ کیونکہ وو مہرے کام کرنیوا لول کی محسنت کے نتائج پران کی پرورش کا دار ومدارتھا۔ اور بجز ایک ناکمل، ارغیر نقینی حفاظت حان و مال نے وہ ملک کی مشتر کہ و ولت میں ، کوئی اضا فہنہیں کرتے تھے ۔اس با ب کی بقیہ نصلوں میں ہمیں ووسرے طبقوں کے

حالات برغور كرنا ب اوران بريمي عام طور براس كيفيت كا اطلاق موسكتاب -

تنيبري ضل

وماغى يشيا ور نديهي فرائض انجام دين والطبق

ہم پیلے ہی ذکر کر بھے ہیں کہ زیارہ موجودہ تصحیبض اہم ترین دماغی پیشے خاص وکالت بے تعلیم اوراخبار نونسی اکترے کر مانے ہیں موجود نہ تھے ، بلاشہر سیندودں اور ملیا بوں کی مقداس کتا ہوں سے بڑے بڑے ما لمروفاضل ہوگے۔ موجو و تقے نیکن آنجل كى طرح عداليون مين كام كرنيواسي وكل نبيل مع - اللي طرح ببت سے مدرس مجى نظرات تھے لیکن ایمی تک خالطی مذہبی فراکفیں سے یہ میشہ علیٰہ نہیں مدِ انتھا ۔جہاں تُک اخبار ٹوہیوں گانعلق ہے اگران کی موجو دگی کے نئے دوہرے موافق اسبا ہے موجودھی تھے تر فن طباهت سے ناوا تغیبت ان کی حدم موجر و گی کا بینت کا نی سبب متعالم آئین اکبری کے مطابق اس زمانے کے متعل ومانی پیشے طبابت - ورس تدریس - اوبیات -مصدری وخوشنونسی اور موسیقی پرشتل تھے بلیکن پسجھ لینا چا کئے کہ وہ لازی طور برايك ووسوء مع كليتاً على ونهيس ربيت تم يضائحيه ايك وبين اور بروننيا دانسان اعنى درج كاطبيب مبى موسكنا تها ا ورشهور ومعروث تناعر بهى بجب ايك ابهر معاشيات متحانقطا نظر سحان مبشيول يرنظر واليحاتي كييح توجو بالت سب سحارباده نمایاں سلوم میرتی سید - دوار بلول کی کمی سے جوان مینیوں کو بید اکرتا ہے یا بس سے ان م كے مندات كى بهت افرائى موتى ہے تعليم يا فئة منوسط طبقه بہت جھوٹا نھا اوركونى أ الهيب يأمعن عليا براء كيانت صرف أمنى حاكت بس كاني آمر في بسيداكرن كي توقع كريكنا تما جكروه اليفي آب كوشائلي وربار كے سائد والسندكر وت يا صوبوں كے عاطول میں سے بھاسپنے اسپنے ماحول کور ہارشاری کے بنونے پر ترتیب وسینے شکھے

الله جروب وزر کو کوکرں نے حال ہی بن دہا صت کو حبذبی مبند میں جاری کمیاتھا۔ لیکن ملبع مرف آپی اغراض سے لئے اشعال ہوا مقا اور ابن کک وہٹال میں نہیں انہوا یا گیا تھا۔ کسی ایک کے ساتھ وانشگی بید اکرئے غرض مہر پرشتی ہی ونیا وی کامیابی کا واحد ذرابیہ باب تمی کا ورمیر پرشتی کامعا ومنہ عام طور پر تمایین عرشا کہ یا کسی اوراسی قسم کے طریقے نسے ادا کیا جاتا تھا۔

اکبر کازبانہ ان بیشوں کے مق میں ایک بہت ہی ہوائی دور نھا۔ باہ شاہ ہر بات میں دلچیے لیتا نھا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک فیاض رہہ پرست بھی تھا۔ ابل دربار بھی لازمی طور پر انسی کی نقلید کر سے اور اسی کے مذاف اور دلچیہ ہوں کوخود بھی اختیار کرتے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یا ور کھنا جا ہے کہ اس زما نے میں نفسا بہت زیا وہ اجنبی تھی ۔ اور اگر چر سند وستان کے سافسہ استعمد اولوگ بھی لا انداز میں کئے جائے تھے لیکن حقیقت میں سرستی کا بہت بڑا صدر ایران اور الیت بیا کے دور سرے مالک سے آئے تھے لیکن حقیقت میں سرستی کا بہت بڑا صدر ایران اور الیت بیا کے دور سرے مالک سے آئے والوں کو حاصل ہوتا تھا ہوتا ہوتا ہوتی فی مفسب سے مہر فراز کرنا ۔ نقد یا بڑھک زمین وظیمہ مقت ررکہ زما ہوتا ہوتی خاص خاص خدمات پر انعا بات عملاکرنا ۔ آئین اکبری میں شہور آور سیوں کی جزنبیس خاص خاص خدمات پر انعا بات عملاکرنا ۔ آئین اکبری میں شہور آور سیوں کی جزنبیس عبدہ وار وں کی طرح طبیب ہوتا ہے کہ مہرکاری منصب نوح والوں اور انتقاب میں عبدہ وار وں کی طرح طبیب وں مصور وں شاعروں اور عالموں کو میں عطاکہ یا جا سکتا تھا۔

کے را ماین کا وجود اس امر کی کانی شنہا رت ہے کہ اس زمالے میں اعلیٰ ترین قسم کی خا نص او بی تصانیف پید اسپوسکتی تھیں۔ لیکن اکبر کے مین حیات دربار کے فرایعہ تنسی دائش کا پیتہ نہیں لگا یا گھیا تھا۔ گوجہا تگیہ نے اُسے باریا بی سطاکی تھی۔

کھ ابوالعفل نے اک مصوروں اور اہل نن انتخاص کی ایک فہرست دی ہے جو اکتبریکے دربار میں آئے۔ تخص شعرامیں سنتین چو تصالی اینبی شخصے طبیبوں میں ایک اٹلٹ سے زیا دہ تھے۔ اور ما ہران موسیلی کامجہ تلا پیاً یہی تناسب تھا ملاحطہ موں بلا کمین کے نوسط ۔ نرجہۂ آئین اکبری ۔

ساخد ہی یہ بی اننا پڑے کا کہ صاحب استعداد مکی اشخاص پر بھی اکبر کی نگاہ گئی رہتی تھی نیا ہید ابدانفنس ذکر کرتا ہے کہ کمیو نکر باوشاہ نے ایک او فی خدمتگار سے کم سن بطرے کو دیواروں پرتصوری کھینچا ہوا دیکھا اور اس سے لئے تصویرکشی کی تعلیم لیانے کا استظام کر دیا۔ بیکسن لڑکا دسونت تیما جوکہ ابیف زیانے کا بہترین استاد نکلا،

بِاللِّهِ أَ إِس كِهِ علاوه مِهِ وَقِنَّا فَوَقِنَّا إِنَّ انعا لات كي كيفت كابقي طالعه كرتے مِن جوكس خ كي ككھنے یا کسی ا د زننوان لیلیغه سے متعلق کار حمد ایری پر قد تیم ر وایاتی طرز کے مطابق عطا کئے بات الله الله المربي مبررستي كي بأتى ايك سكل بيني والطايعت كامقرر مونا اس ركسيقدر نفسيل كے سامقہ غور گرنے كى صرورت مبيے وظاليت بعض او قات نقد اللَّا ونس کی میکل میں دئے جاتھے نسکین زیا وہ مروجہ طربقہ یہ تھا کہ کسی خاص رقبۂ زمین کی الکزاری معاف کروی ماتی تھی ۔ بیعطیات ترگی لفظ در سورش 4 یا۔ فارسی صطلاح « مدومعاش» اور مختلف وومهرسے ناموں سے موسوم ہوتے تھے۔عہدہ واروں ا کے مطیات بنی (جاگیرات) سے وہ اس بارے میں نختلف ہوتے تھے کہ وہ ایک ب غیر محدود زالنے کے لئے و نئے جاتے تھے ۔ اور نظری طور پر مور وٹی تھے ۔ لیکن رہا کئی موجو وہ کے مفہوم سے مطابق ان کو وائمی تصور کرنا ایک بڑی علطی ہوگی۔ کیونکہ مسلما نوں کی حکمرانگی کےساہے وو رمیں ان عطیات کے متعلق جوطرز عل شریقے آخرتک برابر جاری رہا وہ ایک کم ومیں معینہ گروش کا یا بند نظرآ ہاہے ۔ ایک بنے تک تواندھا وصند زمینیں عطا کی جاتیں اور ان کی تقنیم میں سرَطرح کی دخایا نیا اختیا رکیجاتیس تھیں ۔ اس کے بعد ایکایک سنحتی کا د درمنو دارا ہوتا تھا اور تھوڑی مرت تک نمایت زبر وست مالی اصلاحات جاری ریتی تحیی جن کانتیجه بدستراتها سے عطیات یا تو بالکل منسوخ کرویہے جاتے یا ان کی مالیت میں مبت ٹری نخفیف کر دی جاتی تھی۔عملیات کے لئے مقا مات تجویز کرنے کا اختیا رسلطنت *کے* ایک اعلیٰعبده دار کے سیروکیا جاتا تعاہے متدر کہاجاتا تھا۔ اور اس مجدے کی تاریخی يغيت جوا بوالغضل نے بيان کی ہے وہ رشوت ستانی کا ايک غيمنتظع سلسليہ غرض اکبر کی سلطنت میں وماغی پیشیوں کی امتیا زی خصومیت ان کا بیشکن حالت تمى - كامياني كادارد مدارشنقت وعنايت يرتها اور شفقت وعنايت جق در ا اسانی سے حاصل بروسکتی تھی اسقد رعبلت کے سائتداس کا خاتہ مجی ہوجا تا تھا جتی کہ ستنقل آمدنیوں کا انحصار بھی عملاً مف نونشنو دی پر ہو تا تھاا ورنظم ونسق کی ذرا دلیی معی تبدیلیوں سے اُن کے یکا کیب بند ہوجانے کا میشہ اِندمیشہ نکا اُربتا تعاس میتر حال کا کام کی خوبی پر کیا اثر یط تا تھا اس سے آیک معاشی کو کوئ براه راست تعلی نہیں

لندا ہماری موجو و وغرض کے لئے صرف استدر کا نی ہے کہ اِن بیٹیو ل کی غیر مفوظ اباب فالت کی طرمن متوج گر دیاجائے۔ ہمارے خیال میں یہ بات قرین تیاس معکوم بہوتی ہے کہ عَبُو بی مہند ہیں بھی حالات زیا وہ تر اسی قسیمر کے تھے۔ سکین اس با بے مِیں ٰ ہیں کوئی شہادت براہ راست نہیں مل<sup>ی</sup> البتہ نصف صدی بعید طبیر نیرنے جوا طہار خیال کیا ہے وہ تُعالِی کھاظ ہے۔ کرنا ٹک ۔ گولکنڈہ اور بیجا پور کے اثنا ئے سفر میں جن متعام میں اس کا گزرہوا و ہا ل بولائن طبیبول کے جو با وشامبوں ا *ورشہزا د د ک کے لئے خص* بہو تے تصفیل سے کوئی اور طبیب المناتقاع ام جرای بوطیا ل جمع کر لیتے اور ان سے اینا آب علاج کر لیتے تھے ۔ البتہ بڑے بڑلے شہروں میں ایک یا ووطبیب علاج معالجے کے لئے وکھائی دیتے تھے ۔ پس ہم یہ را نے طا ہر کر سکتے ہیں کہ اکبرے زمانے یں اہل فن اور علمی بیٹیہ ور دل کے لئے تر تی کے مواقع شال میں مقابل حبوب کے زیا و ہ تھے۔ وکن کے باوشاہ اس زمانے ہیں مدرستوں کی حیثیت سے نایا ل نظرنہیں اتنے۔ مزید براں وہیا گر کی مرکزی حکومت کے زوّال کے باعث امرا مے خیالات علم وادبُ اورفنون لطيفه كي طرت ما كن بہيں ره سكتے تھے ۔ جب ہم ن*دہبی ملبقو ل* کی مالٹ کی *تحقیق کی طر*منہ متوجہ ہوتے ہیں تو درباک<sup>ا</sup> ارْج وماغی بیشوں کر اسقدر زبر وست طور برحا وی تمایهاً ن سبتاً عیراہم معلوم ہونے لگتاہے ۔اس طبقے کے انتخاص دو خاص گر ڈمہوں میں منقسم یا بے جائے اہیں۔ایک تو و ه نوگ جو زید وعماوت میں مشغول رہتنے 'ا ورتا رک الدانیا کیے جاتے ہیں۔ <del>دوری</del>ے

وه جو گداگری اختیار کر لیتے ہیں۔ اس زمانے کے جوحالات ہیں بیسٹریں اُن سے خلام ہو تا ہے۔ خل ہر ہوتا ہے کہ آبا وی کے تناسب سے اِن لوگوں کی تعداد اُس ز مانے یں بھی ولیسی ہی کثیر تھی جیسی کہ آجکل یا بی جاتی ہے۔ ولیسی ہی کثیر تھی جیسی کہ آجکل یا بی جاتی ہے جینانچہ ملک کے مختلف جصوں ہیں سیاح سے

له دکن میں طب کے بیٹے کی حالت کا اغدازہ اس قصد سے ہوتا ہے کہ سلطان ابراہیم نے بیجا بورس ابنی طالت کے دوران میں متعد وطبیبر ل کوجر امسے تندرست نہیں کر سکتے تھے مرد اڈالا ۔ تعبقوں کر آئی نے قتل کرا دیا اور بقیہ کو ہا تھیوں کے بیروں میں استعدر روندواڈالاکہ وہ مرکھنے ۔ نتبہ یہ ہواکہ ہاتی بیٹے طبیب نے رہے تھے وہ مسب اس کی سلطنت سے مباک نکلے (سیویل صفر ۱۹۷) ۔

بای ان کی ترت برانبارات کیا ج - ایک معاشی کوائن سے صرف استفدر سرو کا ر ہے کہ الک کے دسائل بیدایش میں اِن بوگوں کی وجہ سے اُن کی تعداد کے مطابق کمی ہوجاتی ہے۔ جهان تک يُرَشِرون كانتلق سع اسنا ديس مخصوص طور پران كاركوى ذكرنهي سب .٠ مشرسیّع بل تلفتے ہیں کہ سولھویں صدی کے نصف اول میں وجیا نگرے امرا نے سا ہے حن بی سند کے مندروں کے لئے کثیر تعدا دمیں عطیات مقب ررکر ویئے تھے اور جم مجاطر پر نوض کرسکتے ہیں کہ شمال اور وسکا کے کہ از کمرائن علا توں میں جیاں مقای نظر اُنسق زمینداروں کے ہاتھوں میں تھا مربسی لنگر فانے الینے قدیم عطیات سے رائر تنفیل بورب نے ۔ اکبر نے مبی غالباً اس قیسم محصلیات مقرر کرنے کاطریقہ جاری رکھا۔ آثین اکْبر ی میں صرف اس کی عام خاوت و فیانٹی کا ذکر ہے او مِخْصوص طور رئیبیس تبایا گیا ہے کہ اس نے مہند وُں کے گئے ندلہی وطیات مقرر کئے تھے یانہیں الشیمشنج عبدالنبی نے مدر سونے کے مبدعطیات کی جونظر ان کی تھی مدا یونی اس کی لیفیت تحریر کرتے ہوے بيان كرئاب كبعالم وفامنل مسلما بؤن كوتو اينے سائق علميات كے حصو شرح حصو تحصو بير فالغ ربينا بطرا ليكن المعموني سيمهوني حابل وناكاره اشفاص تثني كدستبدوو وكوسمي جتني زمین اصوں نے طلب کی مغیر کسی دقت کے ل مئی " اس مستنف ف یہ میں سان کیا ہے که با د نشاه کے تول کی رسموں میں جوجیہ ہیں استعمال ہو تی تصیں و ہ و درسے او گوں کے ساته ساتھ برمہنوں کو مبی تقسیم کی جاتی تھیں۔ دہذا ہم یہ متیجہ نکال سکتے ہیں کہ بادشاہ كى نيامتى كا يجوحصه سندوڙن كئے مذہبي ا و قا مت كومبي ل جا تا تھا ۔ ملها نول کے اوارات کواکبر کے بیشرو وں کے مقدر کر وہ عطیات سے بهت زبا ده فائد ، پزنچ چکاتحا . ا دراس کی مگرمت کے ابتدائی و درمیں ملکت کی آمدنی كاايك براحصدان يرصرت موتا مومحل ملبكن اكبر كاآخرى طرزئل مخالفانه نتباءا وراكر بِدَآیِو نی بِراعتها دکیا جائے تو نظر <sup>ن</sup>انی کی کارردائیا ں مِن کا ہم ایمی ذکر *کر چکے ہیں* المانو کے حق میں بیت ہی مضرتعیں اور یقیناً اُکن کی وجہ سے مسلما نوں کھے اوار است کی آمذیو میں زبر دست تخفیف سوگئی مبوگی تم مین اکبری میں اُن عطیات کے اعدا و و شاروج میں جواکبری مردر کے اختیام پر موجو و تھے ۔ نمکن این اِ عدا دسے مقداروں کے متعلق

نتائج اخذ كرنامكن نهير ب كي تو اسس وجه سے كدعبارت اب تك غيفيني

ہوکسیانے ۔

اور کچواس وجسے کہ اس میں تملف عطیات کے اغراض کے مابین امتیاز نہیں کیا گیا ابت ہے بلکہ حرف اُن عطیات کی میزانیں ویدی گئی جن جوایات و ور سے بہت ہی تنگف اغراض کے لئے مغرست ہی تنگف اغراض کے لئے مغرست ہی تنگف اخراض کے لئے مغرست ہے ۔ بس جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ما کیا ت بین انسال نے روجا تا تھا کہ فرای عبد وجردے یا وجو و محلکت ، کی آمدنی کا ایک بڑا جھے اس غرض ہے جہت ہوجا تا تھا کہ فرای جا دارا ت کے ساتھ اہل علم و اربا ہے فن اور و و مرب ایستی جیتے منتقاص کی امدا و کی جائے جو اپنے آب کو صرف افعال سے با مشت خیرات کا ستی جیتے کہ مند و سات کا ہم عصرا نا رہے ہیں کو کوئی تناہیں جلتا ۔ اسقد ریعتی ہے کہ مند و سات کے بہت سے مندروں گے۔ بڑی بڑی بڑی بڑی ہر اس کے منافر اس کے الم است کا ہم عصرا نا رہے ہیں بڑی کہ مند و سات کا ہم عصرا نا رہے ہیں کہ مند و سات کا ہم عصرا نا رہے ہیں اس بات کا ہم ان اس کی مطابق پری کوئی ان کی تو سے جوابے اپنے احتمال کے مطابق پری کوئی گئی گئی گئی کہ موجو و تسے جوابے اپنے احتمال کے مطابق پری کوئی گئی گئی گئی کہ کوئی ہے کہ مد و سات کی ہوئی ہو یا اختیار کی ۔ کم از کہ اس با رہے ہیں تو یہ فرض کرنے کی کوئی خواہ یہ اور بنہیں ہے کہ گذم شدہ ترین صدیوں کے دوران جی میں میں تو یہ فرض کرنے کی کوئی وجنہیں ہے کہ گذم شدہ ترین صدیوں کے دوران جی سے کہ گذم شدہ ترین صدیوں کے دوران جی میں تو یہ فرض کرنے کی کوئی وجنہیں ہے کہ گذم شدہ ترین صدیوں کے دوران جی سے کہ گذم شدہ ترین صدیوں کے دوران جی سے کہ گذم شدہ ترین کی دوران جی سے دوران جی سے دوران بیست دیا و وہ تعفیر

## جوهمي فضل

### نوكرجأكرا ورغلام

شخفی خدمات بیجالانے بیں بس قدرمحنت مرون برتی تھی وہ غالباً دوراکبری کنما یا ل معا وافعات میں سے ایک ممتاز وا تعدیب مین او گوں سے یہ کام لئے جاتے تھے اُن میں سے بیفن آزا دیتھے اور بقیبہ غلام ، نیکن جو والین ان و و نوں طبقوں کے سپروکئے علتے تھے وہ زباوہ تر کیسال موتے تھے۔ لہذا بہارے موجووہ مقصد کے لئے ان کو ایک ہی شیعیمیں رکھنا کا فی ہے ۔ تنعم وتعیش کی نکمیل اور ظاہری شان شو بر قرار رکھنے میں الک کے وسائل بیدائیش کس حد تک صرف سے جاتے تھے اس کا یورے طور پرانداز ، کرنے کے لئے مزوری ہے کہ اسوقت مے مبدوسانی صالات ندندگی سنے پوری بوری واقفیت حاصل کی جامے ۔ اوریہ ایک ایسامضمون ہے جس کی توضیح میں تقریباً ہرمصنف کی تصنیف س*یسے میں نے* ملک یا اہل ملک مختلق کیریجی لکھا ہو اقتباسات بیش کھے جا سکتے ہیں ۔ میکن اس بارے میں جلہ مجتصفین کے سانات جمع کرنا بہت زیاوہ اورنگلیف وہ تکرارگا باعث بیوگا ۔ لہذا جم*رفٹ* ایک ایساانتخاب میش کرنے کی کوشش کریں گے میں کی بد ولت ناظرین جرکیمیٹہما مرجو و ہے اس کی نوعیت کو بخو بی سمجر سکیں جہاں تک بشمالی سند کا تعکّی ہے الولائل نے در باراکبری کی جھنصیلی کیفیت قلمن کی ہے اس میں سے چندامور کاحوالہ دینا کا فی ہے ۔البیتہ یہ بات زہن نشیں کرلنیاجا ہیئے کہ ایسے معا لمات میں جیسا کہ اس زیانے كى اربيل سے بكذرت ثابت بهة البے ماونشا معیار قائمر کراشها و تبخیر جدرا بیر کو دی صنیت ر مکتبا ما امر کا خوامشمند ہوتا تھا جان تک ائی کے وسائل اجازت دیتے تھے اٹسی معیار کی تقلید کرتا تحاشاہی محل کا پہلافشہ بد جو اُیمن اگبری میں بیا ن کیا گیا ہے ووز انے سے شعلی سیسے ، جن میں ... و معازیادہ بیگیات متنا ال تعین میں سے ہرایک کے لئے ایک ملگا

محل سراتھی ۔ نوکر وں کا کا فی علہ ان کی خدمت میں حاصر رہتا تھا ۔ اوراک کی نگرا نی لہبتا ے کئے متعبد ونکہدیا ن عورتیں ،خو جے ،راجیو ت| ور ور وازِ ول پر دربا ن مقدر بستے [🗚 تھے ۔اِن کے علا و عمار توں کے جاروں طرف سیا ہی تعین کئے جاتے تھے ۔اس کنے | بعد ہم شاہی کیب کی طرف منوحہ مہوتے ہیں بھا ں سوار پہر ، دار وں کے عسال**موہ** و دّین کہزار مکے درمیان ملاً زم مقرر کئے جاتے تنتے یہ خاصکر ایک خیمیہ تو الیاموجو د تعاجں کونصب کرنے کے لئے ایک بیفتے تک دد. ا) آبی ورکار ہوئے ستھیے کل کے ضرور مات (خواو ان کے لیورا کر سفیمیں کتنی ہی نمنہ پیمائیوں مرمدنہ ہوا وور ودرازمقامات سے بہم بہنجائے جاتے تھے ۔ یا دشا ، بہاں کہیں رہیں اس کر ا**ستعال کے لئے یانی گنگا سے آ**ٹنا نھا ۔ اور برف روزانہ ڈواگ کی گاڑیوں ا در مركارول ك فريع سے يخ يوش يمار ول كى راه سے لا مور بنوا يا جا اللها ا اورمیوه نهایت یا بندی کے سائھ کشمنہ اور کا بل بلکہ این سے بھی زیا وہ دور ولاز مقا مات مثلاً بدخشّال ا ورسمرتنند ہے لا یاجا تا تھا ۔ اصطبل میں علا و معا نور وں کے ، سے طازم بھی موج ور سینٹے تھے ۔ مثلاً سرمعمولی ہاتھی کے لئے بیار طازم رکھے ماتے تھے اور جو ہاتھی بالدشاہ کے استعمال کے گئے ہوتے تھے ان پر سات سات آرمی تفرر ئے جاتبے تعطیمیل کوداور تفریح کے سامیلے میں جولوگ نوکر رکھے جاتے تھے ا ن کا میک شمیک حساب نہیں لگا یا جاسکتا لیکن بیٹیٹیت مجبوعی ان کی تعدا دمجی پہتیٹری ی ۔ ایک ہزارشمشیرزن اورمتعدو پہلوان ہروقت دربار میں حاضرر ہتے تھے ۔ ے کثیرالتعدآ دعلہ خاصکر شکارا ورہن وق بازی کے واسطے نوکر رکھا جا گاتھے۔ ا ے وور آعلہ بازسے شکار کمیلنے کے واسطے مضوص ہو تا تھا اور ایک کبوتر اڑانے النه اس مح عسلاوه طرح طرح مع ما نور ون حتى كرمنيد كوي اور كه طري و لِرائ سكمان كا انتظام كياماً تا تقاً - يه مثالين ان شعبوں سے بي كئيں ہيں جبكي نظیمر کی طرف با دشا ، کی دالتی که حرمنعطون تھی اور پیمجیدنا آسان ہے کہ اس سے گ

ے طیری (صفوالالہ) ذکر کر تاہے کہ انگلتان سے جاگیرے لئے ہو کتے بہ طور تحفہ لائے گئے تھ اکن میں سے ایک ایک کے لئے اس نے چارچار فرکر شعین کئے تھے۔

وي أناص خاص عبده واراب أتنطا مات مجي إسى طرز اور نمون پربر قرار ركھتے تھے مثلاً ايك عهده دار ۵۰۰ مشعل بروار و ل کو نو کرر تھے ہوے ہیے تو و و بہرا ہر ؔ روزایک ہزارطرح كى مرمن غذائين تتيار كر كاب وغيره وغيره - ميدان كارزارين تنكي ' نوج کے ہرسیاہی کے لئے اوسطاً دویاتین نوکر موج و سوتے ت**ھے۔** ؛ دربیہ طریقہ کچے تعف یا د شا ہ کے لئے مضوص نہیں تھ خیا نجے ڈیلامیل کے بیان کسے خلاہر ہو تاہیے کہ سورت میں نو کر اورغلاماس قدرکٹرا واس وید ارزا ں تنے کےشخص خواہ وء او ڈلی ٹیٹنٹ ریکھنے والا سی کیوں نہ ملوایک ٹرے خانان ا کی پر وسٹس کر تاہے اور نوکر و ں چاکروں کی کثرت، سے کا فل آساکش حاصل کر تا ہے "۔ اس زمانے میں وکن کے بالات، زندگی کے متعلق جور مسری معلومات ہیں یسپزیں اُک سے بھی قریب قریب ایک ایسی ہی تصویر میٹی نظر مِوتی ہے۔مثلاً گو و ا میں مفیربیجا پو راپنی جوعزئت ومنئرلت بر قرار رکھتا تھا اس کی کیفیت پیرور ٹو نے *اسا*ح بیان کی ہے کہ جب مجمی کویٹنہریں نظلما نفا تو خدمتگار وں ۔ غلاموں ماربرواروں سائمیوں اور کو تیوں کا ایک انبوہ کثیراس کے جمراء ہو ٹا تفااوروکن کا تقریباً اُمی اسی طرح انجارشان وشوکت میں لگا رہا تھا ، تقبیر نوط اس کے ایک بھیم ا ورکی حالت سخریر کرتے ہوئے گولکنڈے کی زندگی کے بالکل ایسے ہی حالات بان كراسي - أمراك الي موالى كثير تعداويس موجود رست تص ماور تبخص خاه ند دِياملان ص كَي فراجي كِيه حيثيت مرد تي سي أمراك تعليدكر تا نها كينين تو کمراز کھرا کیے چھا تدبر وار ۔ ایک صراحی بردار ۱ ورنٹس رانی کے لئے دوخوشگار لازی تھے کے وجیانگرکی و ندگی کا بھی صیباکہ اُن سیاحوں سے بیانا سے واضح ہوّاہے جواس کی تبابی سے جبل وہاں ہوآئے تھے بالک میں طرز تھا اورسو لهویں صدی کے اختیام پر حبنوبی مبند کے اُمرا کے دربار وں میں ہی یا در یوں کی روایتوں سے اس مری صدی گذری موی حالت طامبر مردتی ہے۔ ساحل دیبار برمی ضدمتگاروں كى تعدّا دسسياحان يورب كے نز ديك ايك نها يت مجبيب بات تمنى .مثلاً يَدَرُدُ كهمًا بى كە زىتورن ماكم كالى كەشەنے تقريباً ٢٠٠٠ أومىيوں كواپنے ساتھ لىيكىر سفرکیا ۔ اور یہ کہ ساعل کیر اِلعموم مربر آور و اُشخاص کے ساتھ جیشدا کا لی موالی کی

کثیرتعداد رہا کرتی تھی ۔ گو دا میں بھی اسی قسم کے طریقے رائج تھے اور بیاں کے پرنگانی اہات وگ اینے بر وسیوں کی معاشرت کی تقلید کرتے تھے میناسی صاحب مرتب تو کوں ی خدمتگار . سرکارے اور غلام کثرت سے موجو در ہتے تھے ۔ ان کے علاوہ ، یعجیے ایک کوتل گھوڑا ا ورایک پالکی مبی رہنی تھی خوا ، مالکِ پاییا د مہی چلنا ر کرنے یہ بیں زمانۂ موعو ومیں مند کوستان کے اندر نوکروں کی ہر طرف جو اواط راتی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اکترے و ورمیں عبرطر ملفے آرائم کے نقے اور عج بداس سے میں بہت زیادہ قدیم زمانے سے چلے ار ہے تھے مصورت المیں یہ ضرمتگار مبیا گہ ہم بیان کر چکے ہیں معض صور تو ں میں آزا و موتے تھے اورلبض صور تو ب میں غلام - آنه او نو کروں کومسرن آنتی تنخوا و ملتی تقی کیوان کی گذرِ او ْفَاتْ کے واسطے کانی جو سکے اسی لئے جب وہ موجو و وزر نُقد کی مکل میں

فلا ہرکی جاتی ہے تو بالکل ہی خرا فات معلوم ہو تی ہے ۔ اکبرے دربار میں ایک ایسا المازم مُن مين كو وي خاص خو بي موه ما ما نه تقريباً وليره روبيه ير معجاتًا ضفا ا ورمغري مال (٥٠) پرشایداس کو و در دیبہ وینا پڑتے تھے ۔ فلاموں کی تبیتوں کے ہا رہے میں جُرَمواد موجود ہے وہ استفد رقبیل ہے کہ اس سے اس قسم کا کو می عام منتجر اخذ نہیں کیا جاسکتا - پیرَار ؤ کے بیان سے مطابق گو وا میں ایک مختبہ کی قبیت بہاں ان اشیار ی بهت گرهٔ با زاری رمتی نثی د.۵) روبیو ب کےمسا وی منمی کیلین بدنشرے لاز می طور ت وسیم مدو د کے اندر متغیر ہوتی ہوگی ۔ کیونکہ اُس کا مدار کیجہ تو ہرتسب دی ناصیتو*ں بر* ہوتا نتما ا *در کمچه مقد آر رسید کی کمی بیشی پر نسکی*ن انسا نو**ن ک**ا اس اور پرڈ *کرکڑ*ا · وایک فرح کا مال واساب ہیں مکن ہے کہ ہمارے ناظرین کے ولوں ہیں ۔ قِسم کی فطری بُرُشتگی کا احباس بیدا کردئے اور سے تعبی یہ ہے کہ موجودہ برطا نوی بهندوستالن میں غلامی کا خیال کیمدالیہ آغیراندس موگر آسیہ کریہاں اسے کی سا بنتہ حالت ا ورمیثیت کا کمچه وکرکر دنیای بهترمعلوم زبوتا بیمے - غلامی کا سد با ب ایسهان کی بات کہی جاسکتی ہے۔ ایکٹ (م) باستہ سلط لائر منظور مونے تک مہدوستان کی ہر برطانوی عدالتیں اک امور کا جوسسرواشخاص کی غلاما ندھیست سے بیار سے

المرح تجث كي مباتى تقى حبر ) طرح گرتبنيت يا تقبيم جائداً د شا دُنُو ناور یا و گار کی طرح نہیں تھی کیو کہ جس رپورٹ پرآیکٹ ہنبر<sup>د</sup> ہے مبنی تفااس اس بات کی تصدیق ہو تی ہے کہ علا و مہی اور مدراس کے کم ویش ان تام علاقوں میں ملای کا رواج تفاجو شکال پر زیدسی میں شائل تھے شائے ال میں ایسے گؤگوں کی مثالی*ں موجود ہیں جو د* و روی*زرار نلاموں کی حاعتوں کے نس*ا مالک تھے ۔ اوحود اس کے فلائی کا طریقہ کچھ اسفدر مکل طور پر موتو ب بوگیا ہے کہ تا ریج سند کی موجردہ نصابی کتا بو سیس اس صرون کا بشکل کمیس ذکر کیاما تا ہے ۔ اكبرك زمان يرس طورير بيرطر نقه موحو وتعااس ريحت كرت وقست ٠ امل باَت مي*ں ہے كہ قصبا*ئق ا ورَ ويہا تى غلامى م*يں اُچھى طرح ا* متياز كرئيا مَا ستان میں انگید و ہمیسے کے پہلو رہیلو و وجا ت رکھتا نفا ا ور بھارے خیال میں اکتر کے عبدہ دار و ر کو اس کی فاؤنی ومتعلق كسى امركا فيصله كرفي كيكيف بن بَهي الما الرقى موكى تصبون لاموں سے بہت سے فائگی کا مرکئے جاتے تھے اوران کی یٹیت ب حد تک اصول فانون کے مطابق طے کمو ٹی تھی ۔ ویہا تی غلامی سے مے سرد کار ہے کہ زری پیدایش دولت بیں ا*س کی بڑی ہی*ت ہے لہذا تے ملیلے میں ہم برآساً نی اس پر تحب*ث کر سکتے ہیں۔* بالفعل ہی*ں صرف* قصباتی یا خانگی غلامی سے *سرو کالرہے جرقوبیب قریب* یو رے طور پریش*یں وعشرت* ادر طابيري شان وشوكت سيمتعلق متى . آگرج اکبرے زمانے میں مب مند وغلامی کولیندنہیں کرتے تھے تاہم تیل

اگرچہ اکبرکے زمانے میں سب مند وغلامی کولیندنہیں کرتے تھے تاہم تیکیم کرنا پڑتا ہے کہ نعلامی مہندووں کی چیز تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ کا تبان کشب مقدس اپنی عاوت کے مطابق اس کی امتِدا اوراس نے متعلقات کے بارے ہیں بار کمیا ں نکاللتے اورانتیاز ات پیداکرتے ہیں مسلانوں کا قانون بھی دگوایک محب دو

یقیریہی فلامی کی ا جازت وتیاہ ہے ۔ لہذا اکمبر اور اس کے بمعصروں کے یا س علای لیم کرنے کی نا نو نی وجہ موجو دہتی ۔لیکین سلطنت مغلبہ میں اس کی منیا و اتنی سیع تھی کہ اُسلامی قانون کے با ہراس کی اجازت وینے پر مائن نہیں ہو سکتے تھے۔ پس ہم پرنتیجہ نکا لتے ہیں کہ یہ چیز جونکہ پہلے ہی سے قربن عقل اورمطابق فطرر ئی جاتی تھی لہذا بغیر کسی خاص ُ جانچ پڑتال کے خلائ کے متعلق جو مقای رَسوم مروج نے فلای کے وحو د کی تصدیق کی ہے ۔ امتباط اس ما ت کی مقتضی ہے کہ وکر ہن غلای کار واج وض کر لیا جائے کمیونگی شمال کے اُن و ور دراز مقایات میں جماں سے دکن کے شاہی خاندان نظلے تھے غلامی مروج تھی ۔اسی بنا پر ہم تیکیٹی کے اس بیان کو قابل اعتما دسمجہ سکتے ہیں کہ اس کے وقت میں کا لیے آ دسوں می بیدویں يرسج ورواج كى تقليد كى پيضائح لنچوش لكھتا ہے كہ انھوں نے كہمى خو د س كما لمكه غلامون سي كامرين تصرحوحا مورون كي طرح بإزاريس روزايد کئے مانے تھے ۔اور ڈیلا ول تو برکر تا ہے کہ تو واکے باشندوں کا کثر غلاموں پرشتی تھا ۔سلطنت مغلبہ میں غلامی کا رواج تابت کرنے کے لکے سلف میں لیکن آئین اکبری میں اس کا اقبال که اس دوین فلای نی شہراوت ہے ۔ ژیؤ ٔوس کے بیا نا ت ا مبندؤ دن محے متعلق طا مرہبیں کی جاسکتی کیونکہ ۔اکٹر ہند و وں سے شعلق پا ب ممی فلام موجد دکتھے جبکہ غلامی سے قانو کا خانمہ ہوجیجا تھا۔ غلام ختلف ذرا نع سے حاصل <u>کئے ماتے بقیر</u> جدیا آگ<sup>سی ما</sup>نغ باب میں بیان کویا جا چکا کہے۔افریقہ اور مغربی ایشیاسے جو تجارت، درآ مرجاری تھی 🔐 ۹۴ اس كى بېت ديا ده اېميت تھى - گرايسى كے ساتھ جانب مغرب غلامول كى برآمد بھی ہوتی تھی ۔ ببیرونی مکوں کے غلام مہتی ہوتے تھے اور وہ خاصکراٹیا کی تعیش

بابا ا شامل تمے جہال تک ہندوستانی غلاموں کا تعلق سے وونوں نوانین کے مطابق ان کی پیشیت مورو تی تحی ۔ اُن کی تعداد میں کئی طرح سے اضا فد کیا جاسکتا ضامثلاً زبروستی کسی کو کیو بینا یاخو دان کا اختیاری یاغیراختیآری طور پراطاعت مجول کر لبینا - میند کو وں ا درمسلما تو ں و و نوں کے تا نون زبرومتی کیڑیے کو تسلیم کرتے ہیں <u> جناخیه مبند وسستان میںاسی جواز کی بد ولت سنحت نرابیاں بیدانیو گئیر تنمیر کمونک</u> التر لوگوں نے اپنا ہر وستور بنالیا تھا کہ بلاکسی طاہری سبب کے سی ایک گا وُں یا چند دیبات مح بهوء رحمه کرے و باس سے باشند وں کو خلاموں کی طرح سے پُڑنے بائیں ۔ بہی وصِرتھی کہ اکبر کو اپنے مدور کے آغا زہی میں اس بات کی صرور ت محسوس موی کہ اینے سباہیوں کو اس طرح کے وطاووں میں صدینے سے باز رکھنے کے لئے احکام نا فذکرے مل غیرافتیاری اطاعت ندیری کے تحت ایک، تو وه لوگ شا **ل کئے کما سکتے** ہیں جنیس از ککا ب مرائم کی وجہ سے رنزا دی جاتی تئی۔ و *و مرے و ه قرصندار جو دیو*الیه مږوجانے با و ه لوگ جو<sup>ا</sup> مالگزاری ۱ د ازگر نے کی وجه سے مع ان کے ماندانوں کے فروخت کر دیے جاتے تھے میضانچہ سم عصر تواریخ میں اس فرح مے علدرآ مرکی مثالیں و قتاً فوقتاً ملتی رمتی ہیں۔ اختیاری اطاعت، بذیری کی مینیت اس سعی ریاو ، وروالگیزے ۔ عام طور ریاس و قت منو دار موتی تفی جبکتو طازو، والدین اپنے بچوب کو تی تفی جبکتو طازو، والدین اپنے بچوب کو فرونت کرنے گئے تھے ۔ اکترے زانے میں اورائس کے بعد کا ل دو منوسال تک کیه خرید و فروخت ایک با کُل معمدیی سی بات تھی میں چانچہ

له ترمداکبرنامدند به ۲۰۰۱ - او المفتل ان امکام کو تنتیخ فلی " کے صوال سے بیان کرتا ہے ۔ لیکن جارے نیال میں ان الفاظ کا نشا بینیں ہے کہ ان کو دود وست کا فی طور بر برہ ہے ۔
علی دھی اور بر بر برہ ہے کہ ان کو نعظ کھفا میچ مان جائے ۔ امکام کے الفاظ ہی سے ان کی محدود وست کا فی طور بر برہ ہے ۔
علی دھی اور بی مرد بر مرد میں میں ان کے بات باب نے قوط کے زبانے میں تفوڈ سے سے جا و بوں کے وض موقت میں ہو یا قوج اے مور کے موسل ان کے بات باب نے قوط کے زبانے میں تفوڈ سے سے کا تہ لائے جارہے تے اللہ فور منت کر دیا تھا ۔ یہ بچ کھلے با دار میں فروخت کے فریا کے داست سے کا کہ تہ لائے جارہے تے اللہ فلای کی دیا و سامی میں سے یہ اقتباس دیا گیا ہے یہ می ذکر ہے کہ امری شعبر میں تشاشد کی طفیا فی کے ذرائے میں ہو اللہ میں میں بھار باکار کر فروخت کئے جاتے تھے ۔

ایک ایرانی سفیر کا ذکر ہے کہ و مہند وستانی سچوں کی ایک کمیٹر تعداد اپنے وطن کوئے یا | بات کیونکہ اس کے اثنا کے خیام میں تعط کے باعث بھے بہت ارزاں ہو گئے تھے ۔ اور بار بوسا کا بیان ہے کہ جب لوگ ساحل کا رو منڈل پر بھوکوں مرنے لگئے تھے تو لمیبار کے جہاز وہاں انٹیائے خوراک مے ماتے تھے اور فلاموں سے لدیے ہوے بلتے تھے کیونکہ لوگ انتیائ خوراک کے عوض خو د لینے ہیے فردخت کرادالتے تھے ۔ لیکن ممد بی اوتات میں بیے نہ عرف خریدے جاتے تھے بلکر چرائمی کئے جاتے تھے جناسنی نبکال اس معاطاناص مين سب سيرياوه بدنام تها - كيونكه ويان نهايت نفرت الكيز صورتون یں بیملدر آمد جاری تفایله ان کے طاوہ علاموں کے ماصل کرنے کے آور ورائع معی مودر تھے نیکن جرکیجہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ثناید پیرفل مبرکرنے کے لئے کا بی ہے کہہ فروخت لح لئے باز اڑ وٹ میں غلام کیٹرت یا مے جاتے تھے اور طبقۂ املیٰ کا ہروہ تفس کھا ذہر ر شان كاخوا مشمند ميوتا نتها بلاكسي وَتَتْ كَيْحِيِّنْ غلامه عامِرْتا خريدسكنّا مِّهَا - فأومر كي حيثيّيتْ کے تغصیلی امرر سے ایک ماہر معاشیات کو برا ہ رانسٹ کوئی سر و کا رہیں کے سکین ہمیں کوئی شہار ایسی نہیں ملی جس سے یہ ظاہر ہو کہ بھٹیت مجبوی اس طبقہ کے ساتھ کوئی ٹرا سلوک کمیاجا <sup>ت</sup>ا مخعا ۔ غلاموں اور آزاد اشغ**اص کاکٹرت کے ساتھ ا**ہمی مبا دلہ ہو اتھا اور بہنتیمہ قرین مقل ہے کہ اِن و و نو س طبقوں کے نوکر وں کے ساتھ بیٹیٹ محمر عی ایک ری قسمر کا سلوگ کیا جاتا تھا ۔ چنا نیم جس وقت غلامی کے وجد د کا تطعی طور پر خاتمہ کیا گیا تھا توصورت حال بی تھی کے

مندوستان کی آبادی جن دوخاص شعبوں میں تقییر کی گئی تھی ان میں سے پہلے تشعبہ کے طبقوں کی اہمیت خاصر مرجکے بدوہ شعبہ ہے صب کی اہمیت خاصر مرب

ہاہ و ولت کے نقط و لفر سے ہے ۔ اور جبا کھے معاشرتی اور سیاسی مالات موجو و تھے ایس مج نیتجہ برخماکہ لوگول کی تو تو اوران کے وسائل کا ایک بہت بڑا حمد مفید کاروباریں كامنيين آناتها بكه غيرنفع بخش كامو برم مرت موجا تاتها جبان تك محنت كاتعلق ب ہمیں اس کل نعدا د کا لها ظاکر نا ہیے جو سرکاری اور خانگی خدست یا رزمبی شغال میں مصرو<sup>ن</sup> رمِتى تھى - بلاكمشىبە بىيە بېيشە" صرورى "كنيال كئے جا سكتے ہيں بيكن عمله منروريات نسبتُ لىك بهت تھوڑى تعداد سے يورك موسكتے تھے - فوج ل كى تعداد بريتيت مجموى امِن زمانے کے مقابلے میں یقیناً کہیں زیا و ہتمی سکین مناسب تنظیم و تربیت کی کمی سے و سائع میوتے تھے بہت سے خاتمی خدمات بی مص نفول تھے اور ندم بی فقراد کے زم بها **گروہ بھی ایک** ما ہر معیثت کے نقطۂ نظرت کچھ زیادہ و تعت نہیں رکھنے تنھے ۔ جب ہمراعل طبقوں کر نظر و التے ہیں توسلوم ہوتا ہے کہ قابل اورعالی ہمت اشغاص مے لئے ترائی کا راست مرف سرکاری فازمت یا سرکاری امداوتمی ا وراس راه پر ملنے والوں کی غایا نصومیت و ولت کی پیدایش نبس بلکہ اسکے صرف کی صورت مین نظراتی سے ۔ ایک اعلی و ولتمند طبقه مکٹ کی بہت سی معاشی خرمتیں انجامروے سکتانے گرشرط یہ بریک و ہ اپنی و والت عاقلانه طور پرامتعمال کرے ۔ اوراپنی جمع کی ہوئی و دلت کو براہ ماست بیدایش و ولت سے کاموں میں لگائے ملکن اس بات کا کوئی نبوت نہیں ہے کہ اکٹرے زمانے میں مہند وستان کے اندر و لِتَمَن اس طرح سے لک، کی خدمت کر نے تھے ۔ اورجہاں کہیں د ولبت میں ہوتی تھی وہ سونے یا ندی ا ورجوا ہرات کے خفیرول کی مثل میں بے کارپڑی رہتی تنی جہتیت مجمرعي لأك كي أمدني كاببت برا مصد مغويات ونضوليات مين خرج بهوتا تفاص كابار بالأخر دولت ببيداكر نبوا مے طبقوں ميني كائتكار وں ، دستكار وں اور تاجروں یریرا تعا - ابنداس کتاب کی اکند ، نصلول میں ہم اکن حالات کی تعیق کریں گے میں سے تمب کی طبقے ملک کی آبادی کے لئے نذاا ور لباس بہم پہنچا تے تھے و والتمندوں كى نفنول خرجيوں كے الحامد في مهياكرتے تھے

ابت

ا**را د** ہرائے یا ہے س فصل ا . ـ وحِیانگریس امراکی تثبت کاحال مآر بوسا صفحات (۲۹ و ۲۹ م) میں ہے ساتھ بیول میں نامن کرصفیات (۔ ۲۸ وس ۳۷ و ۸۴ س) میں مذکور ہے ۔ تنام برحیحال*ت بھی اس کا ا*نداز واکن آنا فی جوالوں سے ہو اے بوٹینے کی ا تونی نے بے قاعد کیوں کی حوکیفہ یہ بیٹے بر کی ہے وہ پاکمبین کئے رہمئہ نی کے موقع پرلسینہ باہیہ، کی عطا کر دوجا گیروں سے استعلال کے لئے جن اِحکام الفذ کئے تکھے جن نے ابزا مے ترکیبی کے لیے لماضلہ ہول برنیرصفحہ ا در ترحمهٔ اکین اکبری باب دا بصفحه ( 9 به آنام ۶ ۵) به با دشا ه کے حق و باب را فصل (۷) کے تحت حوالے دئے جانے ہیں ۔ یہ قاعدہ خو و مہند رسم لوص موتا ملکہ اس کی ابتدا غالباً مغلوں۔میے موی ہے ۔کیونکہ سکندر لو دھی کے كِها جاتا بيكه اس نے بير حكم ويا شاكه مرستوفي امير كي جائدا و (ليكن خدات برن نہیں) اس کے ور ٹاکو پہنچنی جائے . رایا نیٹ با سبہ بہصفہ ، ۴ مرہ جاکیاں جَمَا مُلْمِرِ کے علاراً مد کا حال نعو دامهی کے بیا نات سے جو توزک میں نتشہ ہے ۔ ہائش دیرطیس -ا - 111 - ۲۱ مار بارے تباولوں کے سا تر کیفیت بیان کر تاہے اور پورپ کے دوسرے منین مبی اسی طرح تحریر کرتے ہیں مکٹر وڑ بوں کے بارے میں ماحظہ ہو اوہ وہ بدآ تو نی کی بیان کر ده کمیفیت کا ترحمه ویکیت کی تا ریخ میں بھی کمیا گیا ہے۔ اِت باباً صفحه اس م) - اورطبقات اكبرى كامندرجه حاله مجى اسى جلدين شال ب رصفه وس مرس -جر مل را ل ایشیا کک سو سائمی با منه <sup>د</sup> بوری *شلافیته صغیه (۲۰)* میں اسی مضمون کا وکر

کیا گیا ہے ۔ فصل ۲ ۔۔ احدیوں کی میٹریت آئین اکبری میں واضح طور پرسیان کی ئ ہے ۔ زنرحبہ باب (¿صفوء ۲۴۲) کمبی نہمی سسیاحا ن یو رپ کے تذکر وں میں مجری حقری و خیرہ کی شکلوں میں ان کا نام ملتا ہے دیرچاس ا ، ازاز - ۲۱۷) مقامی نوجوں ‹ بوی› کا عالہ آئین اکبر ی ۔جلہ <sup>ا</sup>و وم کے ابتدا ئی باب میں دیاگیاہے • در مب باب ۱ عنمه ۲ سر) اوران کی تعداد در بار ،صوابوں کی مینیت 🖈 بیں تبائی گئی ہے۔ را بضاً باب اصغه ۱۵ و ما بدر بقيه سيا بيول كي متعلقة خبرس آئين اكبري طبدا ا در ۲ میں منتشر میں - اس کا بہترین خلاصہ ایر آوین کی گڑا ب میں موجو و ہے ۔ جنبیوں کو حبر جیج وی جائی تقی اس کے لیے ملاحظ مو ترجید آئین اکبری باب ایک صعفه ۱۳۰ « تورانی اور ایرانی ۲۰ رو یے اور مندوستانی ۴۰ رو یے یا نے ہیں ک جو بی ہندمیں مگوڑ وں کی رسد کا ذکر وُ کا وُل س میں کشرت کے ساتھ *کیا گی*ا ا فرزہا بٹوے کی کتا ب کے با ب ، اور میں مبی اس پر سجت کی گئی ہے ۔ یر نگالیوں کے عَبِید ناموں میں بھی اس خبارت کا حوالہ ویا گیا ہے مثلًا ملاحظہ ہو تیویل صفحہ ۱۸۹۔ پیرآرو نے جومیتیں بیان کی ہیں وہ ترممہ کے باب مصفحات ۷۷ اور ۷۷ میں موجو

میں میندسال قبل نیکو من نے کو وامی محور ول کی تعیت ۲۰۰ سے ۰۰ ویرواو تك بيان كى تھى ۔ كو لكند ميں سياميوں كى تنخوا ، كے لئے الحظ موتحيونوا صغمہ اس مارات وجیا جمری با می الوائیوں کے لئے الاحظہ ہو " ہے "صفحه ده

اكبركے منتقرير طريق كارروائي كي تفعيل "ائين اكبرى ميں وى ہوى ہے. (ترجیه - باب اصغمه مره ۷ وما بعد) - مالگزاری کا نظم ونسق باب ۲صفحات ۱۲ امامة ما ومهر ورج سیے ۔ بیترآر ڈے جو افتہا سات بیش کئے لگئے ہیں وہ باب اصفحہ ۴۵ و سے ترجمہ کئے گئے ہیں ۔ اتحت انتظامی ضد مات کے جو حوالے و سئے گئے ہیں وہ ائین اکبری میں تھیلے ہوے ہیں ، خاصکر طاحظہ ہو ترحمیہ با ب مصفحہ ۱۷۵۸ جلداول

کرا ور یو ب کے متعلق اقتباسات گذاسشة نصل کے تحت ورج کئے جا چکے ہیں ۔ فصل ۲۰ – اکبر کے در بارس اہل نن ۱ در و ماغی بیٹیوں والے اشغانس کی

میں ایک ایک استان اکبری میں بحث کی گئی ہے در حمد باب ایک صفحہ ۹۹ و ما بعد -جیٹیت پر آئین اکبری میں بحث کی گئی ہے در حمد - باب ایک صفحہ ۹۹ و ما بعد -

111

صفی ہے ۔ و مابعد) اور بلاکمیں مے اب نصلوں پر وئینر منصبدار وں کی فہرست پرجویا و دائتیں لکھی ہیں ان سے اس سجٹ پرسبت کچھ روشی پڑتی ہے۔ دایسک

باب اصغمہ ۰۰ م و ما بعد) ۔ سورفل کے لئے لاحظہ موباب اصفحہ ۲۹۸ و ما بعد و نیز وہ حوالے جو لاکمین کی یا د داشتوں میں ویئے گئے ہیں ۔

جنوب من طبيبول كومتلق ميورنيرك خيالات إب وصفحه ١١٦ ميراليك

ندہبی اواروں کے تنظیات کے لئے للاحظہ موسیولی صغیر ۱۱، ترحمیہ آئین اکبری

باب اصفه ۱۴ و ما بعديه آيتبث كي تاريج باب وصغه ۲۲ ه -

فصل ۴ . — آئین اکبری کے پہلے و وحصول میں اکبرے نوکروں جاگڑ کے متعلق نفصیلی امور درج ہیں ۔ متعد وضد متلکار دن کے رواج کی دورمہری شالیس

پرتیاکس دا - ۱۲ - ۱۳۲۱) و یل وبل ( ۱۲۲ و ۱۸) . پیراردُ ( رمیر اب اسفواند ا باب ۲۰ صفه ۵ و ۲۰ و ۱۳۰ تقبو نوث دصغی ۲۰۰۰ سے باخو ذایل بسیکن

باب ، المعلق ہے و ، ہر و ۱۴۵ ملیو تو ب دعیمی ، ۴۰ کے ماطور ہیں۔ بیکس جیباکہ ہم ڈکر کر چکے ہیں اس بحث پر تقریباً ہر معصر صنعت بچھ نہ بچہ صر ور کہتا ہے۔

'برطا نوی مہندہیں غلامی کے قانونی پہلو کے لئے ناظرین میکٹنائن سسے مدو بے سکتے ہیں ۔اس کے ملا وہ خلامی کی ر لورٹ ہیں وانعانت کا ایک بہت بڑالیکن

غیر کمل مجمومہ موجو دہے جنوب میں فلامی کے لئے لاحظہ ہو متیجر سلمہ 19۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۱۔

بار بو ساصنیہ ۳۰۹ و ۳۵ - ننچوٹن - سی - ۲۹ - ڈیلو بل صغفہ ، دا ہی پیرارڈ جرمبہ با ب مصنمہ ۳۹ - اکبرکے دور میں غلاموں کی حالت کے لئے ملاحظہ ہو ترحمب۔ پُر

آئین اکبری باب اصفیه ۲۵ - سم ه ۲ - بچون کو فروخت کرنا ایک عام بات ہے۔ کتاب بیں جوشالیں ویکئی ہیں وہ سرنی صفحہ ۱ د ۱ اور بار بوساصفہ ۸ د ۳ سے

کتاب بین جومتاکین و مینی بین و ه سبر شیر صفحه ۱ ۱۵ اور ما ربوسا صفحه ۸ ۵ ۳ سطے کی گئی ہیں، –

# چوتھا پاپ

(94)

### ز رعی پیدائش

#### فصل احقيت اراضي

اکبر کے وور مکومت ہیں مبند وستان کے اندر جوط بقہ زراحت مربع تعا اس کی تحیق کرنے سے بل حیت اراضی کے مضمون پر جندا لفاظ صروری ہیں۔ پر مجلہ کا قاعدہ ہے کہ بن شرا لیط پر نرین حاصل کی جاتی ہے ان بہتسرا لیط کا زین کو کامیا بی کے ساتھ کا م میں لانے پر نہایت اہم اٹر پڑتا ہے ۔ اور سند وستان کے معاطے میں اس مضمون پر غور و توج کرنے کی ایک فاص وج بھی ہے ۔ کیونکہ زراحت کے متعلق بھاری بہت کچھ واقعیت شخیص و تحصیل الگزاری کے متعلقہ کافذات سے ماخو ذہب اور جو معلومات ان کا فذات سے دستیا ہے ہوتے ہیں ان کی بہم یورے طریر قدر نہیں کر سکتے جب تک کہ بھیں اُن حالات کا کچو تصور نہوجن کے تحت مالگزاری حاصل کی جاتی تھی ۔ و وراکبری کے فاتہ پر سبند وستانی نہرزرہ و بدل واقع نہیں ہوا تھا بلکہ فدیم خیالات ہی کا اُٹر انجی فالمب تھی۔ ا آگیزرد و بدل واقع نہیں ہوا تھا بلکہ فدیم خیالات ہی کا اُٹر انجی فالمب تھی۔ ا تھید مایا ۔ اور اگر رامایا میں سے کو می ضحص زمیں پر قابض ہو تو اس کے لئے واجب مقالہ اپنی خام پیدا وار کا ایک مصد کمی امن وحقا قلت کے معاوضے میں با دشاہ کو

ا د اکرے فا ہرہے کہ اس طریقے کے تھت زمین کی ملیت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اباع ورخیفت به طریقه اس عمار اید سے قبل کا ہے جو خاتی حق کے خیال کو سیاسی فرمانبرداری سے الگ کرنے کے لئے جاری ہے اورجس کو اثنا ہے گذمشتہ صدی میں استعدر زیاوہ ترتی ہوی ہے لیکن امجی تک پورے طور پر کا میا بی حاصل نہیں ہوی ہے کیا اور نہ قبضہ (د و) زمین اپنے قانو نی مفہوم کے مطابق لازی طور پر کو ئی حق تھا بلکہ صورت حال و دنشیقت اس کے برعکس تھی کبونکہ باوشا ، کوآ مدنی کی صرورت ہوتی تھی ا ور اسسس کے ضروریات کی ہمرسا نی کے لایق کا فی زمین کی کاشت کرنا ایک طرح کا ذمن تنعا مکتق بی ہی ہیں، بکھ بعضُ اُوَ قانت اِس فرض کو پورا کرنے کے لئے مناسب منزاکیں مبی دی جاسکتی تھیں۔ سندوستان کے اکثر خصول میں اب زمین کی طلب استعد ر بڑھ کئی سیے کہ اس یا ہے، یں زمن کا ذکر کرنا ناظر کین کومضحکہ انگیز معلوم ہوگا ۔ نیکن موجو و ہ صدی میں مجی معض لم آیا و ریاستوں میں ایسے موقعے بیش آئے ہم جمکہ حکمان اورر مایا کے تعلقا ت کا پیرلمها علی انمیت حانسل کر جکلیے ۔ 1 ور جبکہ کاشتکار و ک کو بیرا ندلیٹ لیگار بنیا تھاکہ اگر و ہ کا فی رقبہ کاشت نہ کریں گئے تو مصیبت میں معینس جائمیں گئے ۔ سابقہ زمانوں یں زیری کا نشت کرانے کا فرض کسقد رسنتی کے سابخہ یورا کرایا جا سکتا **تما اس ک**ا اغازہ ایک آنفاتی ریورٹ سے ہو تا ہے جوشہ تی سامل کے ایک آنگر نیر تا جر مے سالالیہ میں کی شی ۔ رپورٹ یہ تھی کہ مفامی حاکم نے زمین کاشت نہ کرنے کی بنا پر ایگ گا وُل کے تمھیا کے خو د اپنے ہانفہ سے د ولٹکڑنے کرٹو الے تھے ۔یہ ہم مانے لیتے ہی کہ اسد رجہ کی سنحتی سنتنیا ت میں سے تھی لیکن اس تیسے ہے سند وشانی حقیہ ت ارامنی کا ایک ایسا پیلو واضح ہوتا ہے جراب تقریباً نکمل طور پر مُجلا دیا گیا۔ یہے۔ من. وسستان نے ناریخی د ورمیں وقتاً فوقتاً چیو ٹی جیو نکی ملکتوں سے دخواتے

له شمالی سندیی اس ملدرآمدی رفتار که انداز و مفاط رهیت کے مفہوم کی تبدی پرخور کرنے سے موتا أكترك زبانے كى تحريرُوں ميں اس بغظ مكے معنى تمن مليج و فرانبر دار كے بيل يديكن أنجل علم هدريوس مراد آسای یاکراید دار ہے - با وج داس کے موجر و رزمیند اراب می تعبی تعبی ائس بر انے مفہوم سے ساتر چوکر اپنے آسامیوں کواپنی رعایا تقدر کرتے اورا*ی کے ساتھ اسی طرح کاسلوک کریے ہیں* ۔

بابع کر می بڑی سلطنتیں نمو دار ہوی ہیں۔ اِس قسم کی تبریلیوں کے ساتھ ساتے حتیت اراضی کی ابتدائی ا ورسید هی ساوی شکل میں مبی نشو تمامونے لگا۔ ہر فاتح کے سامنے و وصورتیں موجو و ہوتی تھیں ۔ یا تو مغلوب با دشاہ کو نکا لکرخو داس گیسگہ ہے ہے۔ یا اس باوشا ہ کا قبعنہ برقرار رکھکر اس سے خراج وصول کر ہے۔ اِن میں سے کسی صور ت میں بھی کا نستکار گی حیثیت پر اثر بڑنا لازمی نہ تھا ۔لیکن اسِ قسم کے ساسی انتظامات کا عام طور پر متیجہ یہ ہوتا تھا کہ یا تومطلوبہ بیدا وار کے حصیار یا اُس کی شخیص و تحصیل کے طریقیوں میں کیونڈ کھ تبدیلی وا قع مہوجا تی تھی اور سی و محافظ تصے بن سے کاسکار کونہایت گراتعلق تھا ۔ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ بیدا وار کاجہ حصه علیمده کروینایر تا متا اس کا اثر کانستکا رکی معاشی حالت پریرتا متاکمی ولیل کی رم من خدرت نہیں ہے مکن ہے کہ وہ وسوال حصد موجیا کہ فروزشاہ کے زمانے یں یا نصف ہوجیسے کہ علاء الدین خلبی کے زبانے میں ہوتا تھا۔ کیکی میہ زہرن شین ہے کہ شخیص کے طریقیوں کی تبدیلیاں مبی کچھ کمراہمیت نہیں کھتی تھیں <u>هنت یهی و ه تبدیلیا ن تغیین تنمس بهت تری حد تک زمانهٔ خال کے مند وشانی </u> زمنداروں کے نمو دار بیونے کا باعث کہناجا سنے شاہی ننظیمے کے مذکورہ کا او د طرتعوں ے کی مثال وحیا گر کے مروجہ طرنتی مالگزاری سے اس سکتی ہے ۔ مالگزاری بروتھی جائن با دشا ہوں کے تمایم مقام تصور کئے جا سکتے ہ*یں چلط*ت کیتے تھے بیس ہم یہ نتجہ نکال سکتے ہیں کہ جوطریقیہ پیلے سے موجو دیسًا وہ **، سا**بق بر ترار رکھا گیا تھا ا ورسلطنت اسی پر قائم ہو *گئی متی۔ اور* عب اکبر كى وفات كے چندَ سال معد حنوبي سلطنت كا با لآخرخاتمه لبوكيا توام مرا كا قبضه حسب بق ر قرار روا ورانھوں نے دوبار ، با وشا ہوں کی میٹیت ہفتیار کر بی ۔ اب منت سے اس طرح بالا بالا تائم مروجائے سے کاشتگاروں كى حتيت ميں مى كوئى تبديلى واقع ہو ئ يانہيں اس كالحواب و ينے سے ہم مامزية ہمزہیں وانتے کہ تیام سلطنت سے پہلے ہیدا و ار کا کسفدرحصہ انھیں ا واکزاً پڑما تفا ألبته صرف اس ابك بات كايفين كرشكتي بي كسلطنت كي المحتى كم زما في من

اس حصد کی مقدار بہت ہی زیا و وظی مونتر تعین کے سابقہ بیان کر تاہیے کہ کانتظار پیلاوا البائک کا 9 حصد ایمراکوا داکرتے تھے اور امرا اپنی وصول نشد ہیدا وار کا نصف شام نشام کو ا داکرتے تھے ۔ اس میں ٹیک نہیں کہ اس مصنف کو وا تقنیت حاصل کرنے کے اجھے بنے تا ہم ہم کسی ایسے طریق زراعت کا تصوِ زہیں کر سکتے جس میں کا نتکا ا نیے تھیتا ن کی خام بیلرا وار کے صرف وسوس حصہ برزندگی بسر کرسکیس لبذا ہمارے خیال میں ان عداو کو با کل تھیک شریگ تصور کرنا مناسب نہیں ۔البتہ ان سے یه صنر وریتا چلتا ہے کہ ائس زیانے ہیں مطالبہ غیرمعمولی طور پر گراں تھا۔ اسی طرح ہیں و تی کیٹ کے اس بیان کومھی لفظ بلفظ صیم مانے میں تا ال ہوتا ہے کمفل حكام خام بيدا واركأ نقريباً تين جونهائي حصه وصول كريليتے تقے اور ررصرف ايک جوتعالیٰ حصد الرخبات كاشتيكاروں كے ليكے چيواز وبتے تصحبنيں بعض اوقات اپني ممنت اور ا بیلے مصارب کا کمچہ تمبی معا وضہ نہیں ملتا تھا تا اس تسمہ کے معاملات میں ڈی میٹ کی اُطلامیں زیادہ ترانُ اضلاع سے متعلق معلوم ہو تی ہل جوسمندر کے کنارے ۔ وانع تنعے ۔ اور ہمارے خیال میں مُو تَزِکے بیان کی طرح اس کے بیان کی مجی صرف یہ اہمیت ہے کہ اُس سے ایک نہایت سختِ اور پال کن طریق مالگزاری کے '' (۹۹) وجو و کا بہت اچھانبوت ملناہے ۔ اورجهاں تک ٹمٹیک ٹھیک تناسب کاتعلوم مكن ب كه ملك كر بعض حصول ميں فير معموني مطالبات كو ثنا ال كرنے كے معدوہ ورحتيقت تين ڇو تحا ئي تک ٻينج جا آبيو ۔

شمانی مندس اکتری نظر ونتی کارجون جیها که هم کمی سابعه فصل میں بیان کرکھے ا جی نیبی نفاکہ سابعہ انتظامات کو بر گزار رکھکر بالا بالاسلطنت قائم کر دی جائے بالفاظ ا دیگر اکتر کا نفسب انعین یہ تھا کہ حبیقد رکاشٹکار اس کے زر حکومت آئیں ان کے ساتھ برا ہ راست تعلقات قائم کرے لیکن اکسس کا طریق از در می بہت ہی تصلحتوں سے متاثر بہتا انتخاج س کی وجہ سے اس کے طریق اگزاری میں بکسانیت نہیں پائی جائی جائے ہے مندھ میں اس نے دہی برانا مند وست ای عملدرآ مد برتو ار رکھا اور کاشٹکار وں سے بیدا وار کا ایک تھے وہی جاری رکھے گئے اور ان طریقوں کی تھیک شمیک ہیت طریقے بہلے سے مروج سے وہی جاری رکھے گئے اور ان طریقوں کی تھیک شمیک ہیت

بابي استتها بع برخلات اس كے تُعيك الطنت كے قلب بيں اس نے اپنے فاص لریقے جاری کئے جواس کے بیٹیہ وسٹ پیشاہ کے طریقوں رمنی تھے ۔جہاں تک مكن ہوتا اورمیں حد تک احتیاط احازت دیتی و وانہی طریقوں کو آگے بوصانے کی كوشش كرتا تعالىكين جال مغاى حالات مجبور كرسته وه ديمبندارول ك ساتفترائط طے کر لیتا تھا ۔ میتحقیق کرناگہ کسی خاص رقبے میں کون ساطریقیہ مروج تھا ہیڈ مکن ہیں ہے لمیکن غالمباً یہ کہمنا صبح ہو گا کہ شمالی سند وستان کے سرب، سے زیادہ شاواب حصو**ں میں بینی بہا**ر سسے کمیکرلامپورا درائیا ک تکب اورائی مالگزاری کا معیارضا بط*امنی* تشغیص فالکزاری کے دستورالعل کے مطابق قرار ہاتا تھا۔ اس دستورالعل میں البرخ ا بنامطالبه بیدا وارفام کا بک ثلث وار دیا تھا ا وراس بنیا دے مطابق مالگزاری وضول کرنے کی غرض سلے اس کے عبد ہ حار پڑھل کی جو الکے ایس بیدا کی جاتی تھی ا دسطیدا وارمین کرنے تھے اور تھھلے دس سال کے بچوبے کی بناراس کے الک تهانی متفتے کے برار زر نفد کی شرح مقرر کر دیثے تھے۔ ہرموسے ہر جبقد ر سنبے پر جو جونصل تیار کی جاتی تھی اس کو تکسیند کر کیاجاتا تھا اور ہر کانٹرتکا کرھیتی ر رفبه كاشست كرمًا تما أمُن برمنظور شده شرح الكاكراس سنه وصول طلب، رقم كاستا کر لیاجا تا تھا چنانچہ اگرے کے قرب وجوارکی زمین کاشت کرنیوا لاہر کاشتکا کہ یہ جانتا تھاکداس کو گیبول کی کاشیت کر فی بیگہ ۷۷ دا در کے حیاب سے ماگزاری اداکرنی د ۱۰۰۰ بر سعگی یه جری کاشت برنی ببکه و به وام نیل برا ۱۵ و ام وام و لاکه بر ۱۳۹۵ م اور اسی طرح بهرقسم کی بیدا وارت کے لئے علی و علمی و علمی بنسرے مقررتطی مین بن زعی ا

له همل كتاب ميں جوا مداوو كي كئے ہيں وہ كمل ہيں تقيقى نوستوں كاسندرجه شرعيں دام اورجبتال میں ظا سر کی گئی ہیں جکہ ایک روپیے کا توب توبیب ہزارواں مصدہ ۔ اس با ے میں سی تدرشہ ہے کہ آیا ان شرص كانشا برتعاكم هرمها نفاوى حالت مين وبي وصول كي جائين يا حرفتيمسيل كمنذ ون كي رمنها لي يحيح أبك معيا زما كمركز بنا منصر دنفا ليكن ملى طورير يركجيزيا وه ابيم وال بهرب كيز كديه بات تويرغ تل معادم جوتي ب كه وجنزيت ترمين طلس کیاتی بردن گی وہ بھینا کمسیاری شرح اس کے ہاکل مسادی ہیں تو کم ان کم ان کمے قربیب قربیب ضرورم تی بون كى وبيكه حونصف ايكويس كي زياده برناتها ومين كي بيائش كي اكا أينني \_ علا قول پراس طریقے کا اطلا ف مہو تا تھا وہا ب شرح مالگزاری کی ایسی ہی نہرشیں ابا بھ ترزمیں ۔ اصلی مند وستانی طریق کے مطابق بیدا وارنصل کا شخ کے و تنت هیم کی جاتی تھی ا در کاشتکا ر دِ مکومت وو نو ل کا و و بار کے خطرے میں شرکیب رہتے تھے ۔ اکبرے جاری کر رہ طریق کے مطابق خطرے کا اکثر و مبتیر ہار کانتوکار پر مائد ہو تا تھا اور ( نظری طور پر ) جلہ زائد منا فع کابھی َوہی مالکَ ہوتاً تھا کیزیکہ اس سے اواکرنے کا وار و مدار نیز اس حالت کے جبکہ نعل خراب موجائے کا ٹی مونی نصلول پرنہیں بلکہ ہوئی موئی نصلوں پر ہوتا تھا۔ بیں اس تبدیلی کا نتیجہ یه مواکد ایک طرن تو کار و بارگی کامیا بی میں کاشتنکاری کی دلچیں بڑھ گئی اورو دمری طرت شاہی آگد نی پر موسسی تغییرات کا اثر بہت کم ہو گیا ۔ اور اگر جیہ اس کی دوسے كونىً يا قاعده طريق لكان قائم نه بهوسكاتا بهر كاشتكار كواكيب زُر نغندا داكر نيوالا آسامي شانے میں بقیناً کانی مردنگی۔ کواپنی صیک ٹھیک فرمہ ماری سے کاشتکار قبل از قبل واقعت نہ ہو الہم و قصل ہونے کے متعلق جیسے ہی اپنی بچویزیں کمل کرنے وہ کم از کمراس موسم میں اپنی ذامہ داریوں کاصاب لگاسکتا ہے اس طریقے کے واقعی عملد رامد کاذکر ہم آگے چلکر کریں تھے ۔ سروست صرف اسقد رکھنے پر اکٹنا کرتے ہیں کہ اس کے جاری ہونے سے زمین کے متعلق ایک کثیر موا دجم کرنے کی صرورت الائ مدی ا در آئین اکبری یں ان معلومات کے محلوظ مونے کیوج سے ہم زرعی کار وباری حالت کوزیا وہ بہتم لمور رسمجه سكتے ہیں اوریہ باست منفر داشخاص کے اتفاقی مشاہدات بر مدا مدجر وسر ر کے نسی طرح مکن نہ تھی ۔

ووسروضل

جهاں تک ہیں علمہ ہے اس زیا نے کی تحریر وں میں ایسی کو تی چیز سوجود نہیں ہے جس میں مبند وستانی طریق زراعت کی کمل کینٹیت بیان کی گئی ہوگ<sup>اہ</sup> اوراگر اليسي كوئي كميفيرت مرجو و مروتي تو ورهيقت ايك تبب كي بات سوتي . كيد كدراك ايسا مضمون سے جس کی طرف اس زمانے کے مبند وسانی اہل تعلم بہت کم توج کر سے تھے ا ورجہاں تک بیروٹی سیا حوں کا تعلق ہے ان کی ساری دلیلیبیا ں مطن سجارت تک محدو و موتی تفیس کهذا و مصرف لک کی پیدا وار ول کاشهار ا وران کی حالت بهیان کرٹے پر اکتفا کرتے تھے اورجن طالات کے تحت پیرچنے میں بیدا کیواتی تعیس ان تخفیلی امررمیں دخل نہیں دیتے تھے مدلئین و ونوجسا عنوں نے اہل تلمراس مضمون کے یتعلق ببت سی ناممل باتیں ۱ شار نا کہہ گذر تے ہیں ۱ دریہ بہتیبت مجبوعی عام حالت کا انداز ، کرنے کے لیے کا فی ہیں بشیر لیبکہ بھا رے یاس کو ی ایسا خاکہ موجو و سولیس کے مطابق ہم ان باتوں کونرتیب، وے سکیں ۔ ہمارے خیال میں یہ خاکہ نظر پ<sup>یسلس</sup>ل کی شکل میں بہیل مل سکتا ہے اسٹ میلیہ ا درسندالیہ کے مابین مبعد وستان بین تموٹی زعی انقلاب ایسانهیں بواجیبا کہ معض ا ور مالک میں اما طہ پیری کاملک اختیار کرنے پر یاجد پدہجری سیجارت کے نشورنما کے سے اتو ظہور پذیر بہوا رمسُلاً اما طه بندی کی توصرف اب کچه ملی اہمیت مور ہی ہے ا درنقل وحل کے جدید حالات کیم خاص نتاہج كاجين تعيك تميك ملم بركيونكه وونهرسويز طلف كيدكزما ف ينتيس واكبركي بعد جو تبدیلیان بهوی بین وه درهنیقسته زیا ده بین اور بعض ان بین سیم اسم می بین

یه طریق نے اس قسم کی ایک کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی لکین اس کا متیرکسیندراوی کست ہے۔
اس نے ملک کابہت تھوڑا معدد کی ایک کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی لکین اس کا میں واقع ہے۔ جرکی ودکہتا ہے
اس کابہت سے حصد دلچسپ ہے کئین اس کا اطلاق محدود ہے ۔ اور یا تو وورشا برہ کرنے سے قاصر دِؤ بابہت کا اس کا بیت ہے۔
اسی باتیں قلبند کہیں کمیں جوائس چوٹے سے رقبہ کے مروج طالات کو می شیک طور کرسیجے نے کئے اگر یکھیں۔

لیکن طریق زراعت کومجموی طور پرمنقلب کر دسینے کے لئے رہ ناکا فی ہیں۔ ہل اور سیل الاب باجرا جوار دغیره ادر چا نول - والیں اور ، وغندار تخمر ۱ ور دبہات کی ساری دایا ۔ جنریں ہم کو سو طویں صدی کے زیانے جبکہ تاریخ مند کے اس سے بھی کہیں زیادہ قدیم د ورسے ملحق کر دبتی ہیں -۱ در ہر شخص موجود ہ زمانے کے کانتہ کار وں کی زندگی سے ذراہمی واقف ہے قریب قربیب ہرایک تنسیلی بات کو جو اکبری و ور کے متند عالات میں مذکوری نوراً محسوس کرہے گا۔مثال کے طور پرشا سنشاہ اَاَرنے اُکے کے اطرا ف واکنات میں طریق آب یا شی کی حوکمینیت بیان کی ہے۔اس پر نظ<sup>و</sup>ال<sup>یا</sup> دد کوئیں کے کنارے وہ کارمی کا ایک د وشاخہ لگائے ہیں جس کے جیج میں ایک پرنی والتے ہیں - ایک بڑے ڈول سے رسی باند *عکر اس کوچر ٹی پر* ڈ الدیتے ہیں اور (۱۰۲) اس کا و وسراکناره مبل سے باندرہ ویتے ہیں۔ ایک منس بیل کو با مکتاب آوردورلم ڈول خالی کر تا جا تا ہے ؛ یہ کمینیت ہمیویں صدی پر ہمی اسی طرح صا دی آتی ہے جی طرح که باتر کے زمانے بر ۔یا وکن میں گو واکی مقبی زمینوں پر عمینی باڑی کی جو عالت گرنٹ باڈی اور ٹانے بیان کی ہے اس کو دیکھئے در وہ ہاری طرح زمی*ن کو* کها د و میکر یامحنت کر کے نہیں کا شنت کرتے بلکہ بہت ہی تبوز اکہو و کرسلم زمین رپ تحربو ویتے ہیں" امیر بل گزیٹیریں ہم اس ملک کے تعلق پڑ سے ہیں کے دکا لیمٹی میں سال میں صرف ایک مرتبہ ہل حیلانے کی منہ ورنت مہوتی ہے اورشاڈ ونا در كما و دوالى جاتى به يك اس طرح ما كلرين عمدس كريس مك كه بدا مكيب الكاند مشابد واسی حالت میں ثمیک معلوم بیوتا کیے جمکہ بہریہ ترمن کرلیں کہ عامر آغیام ىر قرار رىكما گيا نفا مەاوراس سىنەنىيەلىر كىلتاپ كەجو<sup>رلى</sup>دىليال دا قىر جو<sup>م</sup>ى بى*س ار* بهيس أن محمتعلق كو في واتفيت ما حل سوسكے تو ہدو و بار واس كار و بار كابس طور پر که و ةمین سوسال میشتر حلایا جا تا خها بیک خاکه تیار کرشکیر گ. ب سے پہلے ہم اُن فصلوں کی اِ ٹ متوجہ ہو تتے ہی جو اُک جاتی تعیس - الوالفضل نے ہمارے لئے ان کی فورسیں جنوظ رہمی میں برس برار عمل ا

نام دیا گیاہے میں پر شانی متزید میں مالگزار ی شخیف کی جاتی تھی ۔ اور بڑی ایسی بات پر

بمعربسه كرنينا جائشنے كه كو يُ فصل جر رسيع بيا نے پر تبيار كي جاتى تھي تشخيم ما لگزاري سے

11.

بالبا بي نہيں سکتی تھی ۔ یہ نہرتیں قریب قریب پورے طور برائن فہرستوں کے طابق ہی جو ایک کے زرمی اعداد وشا رمیں بائی جاتی ہیں۔ اناج بس جانول جیہون اور حَوان سمے علاوہ لانبا ا ورجيه والمتعدد وتسم كاموالا أباج يشهوروالين - ا ورختلف تسمري معموني تركايال یہ سب ان فہرستوں میں ملوجو وہیں -ان کے علا و وگنا (موٹما اوریتلا و و نوں تسمر کا). ریشه وارفصلوں میں رونی اور بیٹ من معمو بی تسم کے روفن وارتخم ۔ اوٹرسیل خشخاش ۔ پان ا در سکھا ڑے جبیبی متفرق فصلیں بھی دلفرآتی ہیں ۔ حبوب کے بارے میں ہا سے پاس کوئی ہمعصر سرکاری سحر برین ہیں ہیں سکین متلف مسیاحاں کے تذکر واں سے ایک ایسی ہی فہرست مرتب کی طاحتی ہے اور یہ فہرست میں اگر <del>دیے</del> طور پزہیں تو کم از کم قربیب تربیب زمانهٔ جال کی فہرست کے مطابق ہوگی ۔ دونوں فرستوں کو الکر دیکھا جائے تو معلوم ہو گاکد صرف ایک فعل ایسی ہے جو اکتر کے بعد سُے غائب ہوگئی ہے اور وہ آل ایک تسم کا بو دہ ہے جس سے رنگ نکلناہ ا وجِس کی متوسط مند کے بعض حصول میں پہلے بہت اہمیت تھی لیکن گزمشہ مدد کا ۱۰۲ میں مصنوعی رنگول کی سابفت کے باعث اس ٹی کاشت موقوف ہوگئی ۔اس تعصان کی تلانی کے لئے بعض دو مہری نہایت نفع خمش چیزیں سوجو دہیں مثلاً چا سے اور کانی ۔ أتو - تنباكو -جعاليه ا درميته الوطبيع وسيع يهأن يركاشت مون والخرساص پیدا ورین اورجنی اورمکاصیی خوراک نی فقلین پس مند وستانی زراعت بطوی صدی کے بعدسے زیا و ہ سرسنبر ہو آئی ہے سکن اس صد تک نہیں کہ اس کے دایمی خصوصیات کوہنقلب کر وہے ۔

ابوالنفشل کے محفوظ کروہ اعداد وشار کی بدولت اُن نصلوں کی اضافی قدر کا ایک مسرمہ کی اندازہ کرنا مکن ہے جوشائی مزند کے اُن علا توں میں سپیدا کی جاتی تھیں جہاں مالگزاری کی شخیص اکبرکے وستوراتعل کے مطابق کی جاتی تھی بجبیا کہ ہم معلوم کر تھیے ہیں اس دستوراتعل کا نشایہ تھا کہ مکومت کے لئے کیٹ ٹلسش

ے نسینہ العن میں صرف ایک ہی فہرست دی گئی ہے جو آئین اکبری کی مندرجہ فہرستوں پہنی ہے۔ اس کے ملا وہ جبز بی مِندکی فصلوں کی مجی ایک فہرست ہے جو مجمع ہیا ناست سے مرتب کی گئی ہے۔ فام پیدادارکے مقدر زرِ نقدا دسطا ہے لیا جائے۔ اس طرح نختلف فصلوں کے مساوی رقبوں پرجو رتبیں طلب کی جاتی تعین ان سے سرکاری نقطہ نظر کے مطابق برفسل کی قدر کا تناسب طا ہر جو تا ہے۔ مثلاً گہو ل کے ایک بنگ پر ۲۰ دام اگرا کی تشخیص کرنے والوں کی نظر میں گہو ل کے ایک بنگ مسلوک کی اوسط قدر ۲۰۱۰ وام تھی اورا گر ہم گہوں پشخیص مالگزاری کی مقدار ایک سوکے مساوی قرار دیں تو پھرو و سری فصلوں کی شفصہ مقداریں بھی ایک نہا بیت ہمل طریقے برظا ہر کر سکتے ہیں جس سے تمام فصلوں کی ابا ہمی تعلق نمایاں ہو سکے ۔ بیمن فام فام فام فصلوں کے اعدا دحسب ذیل ہیں ، واضح رہے کہ مغلبہ صوبجات الد آبا و۔ آگر ہاور دبی کی جو ختلف شرخیں مروج سیں آن فیل وسط پر یہ اعدا وہنی ہیں ،

ذیل کے اسر ایکہ کے دورمی شخیص ماگزاری کی جو ختلف شرخیں مروج سیں آن فیل کے اوسط پر یہ اعدا وہنی ہیں ۔

قدیم اضافی

قصل قدس اضافی اسافی اسافی اسافی اسافی استانی استان استانی استان استانی استانی استانی استان استانی استانی استان استان استانی استان استانی استان استانی استانی استان استانی استان استانی استان استانی ا

بابع ] تغیر ہوا ہے ۔ جَو حوار یا چنے ہے ایک ایکر کی الیت آبکل اگر مسرمہری طور پرد کھیر جائے توگیبوں کےایک ایکر کی مالیت کے ۷۰ تا ۷۰ فیصدی کے مسا وی نبوتی ہے يبي ها ان أكبر كے زمانے ير بعی تھي ۔ ا درمونے اناج كي ماليتيں تومقا بلة اس ۱۰۴ مبی بہت کم دو تی ہیں گئے روفندار شخبو ل کی فلدرائس زیانے میں نسبتاً کم تی کنونگ یہ چیزیں نہ تو اسفدر وسیع پہانے بریا ہرجیہی جاتی تمیں اور نہ ان کی تجارت اسکی نف بَخِشُ ہی تی ۔ برنلا منداس کے کنے کی اصاری میٹیت میں کوئی تبدیلی واتع نہیں ں پوئی ہیے کیو نکہ اب بھی اس کی البیت کیہوں کی دوگنی تحدرہ ہے ہی زیا وہ ہے۔ یہ پاٹ فابل نمانہ سے کہ اکثر کے زیانے میں خشاش گئے کے سمقدر تھی ۔ سکیں اُسکی موجووه تعدر كنك بازار كے اقدر نامعلوم ہے كبيونكه كاشتكا ركوجوتنيت اواكباتي ہے ائس کومدت موی که حکومت نے باکل بلد اٹھانہ مصلحتد اس بنا زمین کردیا ہے ' لیکن اس میو دے کی فروخت سے حال حال سک، جوآر نی ماسل موتی رہی ہے اگراس کا لجانله کهاجات تو سنصل کی موجو د چینیت کو دیم کمرکو بی تعمیب ندم و کا - رونی کی تدرانشانی کی شرح جواسقدر مابند نظر آئی ہے اس پر ملک کی جسمی نرتی کے سکسے میں غور کیاجا ہے کا بیر واضع ہے کہ اماج کی حیتوں کا تنابلہ کرتے ہوے معولی پوشاک کی خام پیدا وارگران تھی بنیل کی قیمت مبھی بہت اعلیٰ نئی لیکن اس کی وجنعنعت میں نہیں ملکِ *ستجارت میں مضمرفتی یہ کیونکہ سو*لھویں سدی میں تھجی پیفصل خاصکر ہیرونی ممالک کیجہ لئے کاشت کی جاتی تنبی - ان است یا کی با نهی فدر و ب کو دنگیئی په نرخیب موتی ہے که اُن کی تقیقی ندرمعلوم کی جاہے اور اکبر کے زیانے ہیں ہرنصل کی ادسیطا پیدا وار کے امداد اس موا دے افتذ کئے جائیں ، اس طرح کاصلب کاغذیر توجے شک مکن ب لیکن اس مشت ابورنستِماً بهستنب زياءه بي لبذا جو كچه نتي نتكے كا اس كاانحصار زيا و منراك قدروں پر ہوگاج ہرمنفروصا ب لگانیوالا اِن شتبہ پینروں کے لیفین کرے گا -لہذا ہارٹی وا کی موجو د ، حالت کا لحاظ کرتے زوئے بہتریتی ہے کدان اعداد کیوجہ سے جو تزغیب ہوتی ہے

له اکترک تنخیص کمشسندوس نے باجرے کومیں طرح سطح پر رکھا ہے و مہماری توقع سے کم ہے شایداس کا باعث قیمت کا کچھ فرق ہو اس کو رو کاجا ہے اور صرف اس بتیجہ پر اکتفا کیا جائے کہ ممتلف فصلوں کی باہمی قدروں اپایک میں بہت کم نغیر وتبدل ظاہر مہو تاہے اور بہ کہ جن جن معدر توں میں کو بی تبدیلی خایاں معلوم مہوتی کئے اس کی توضیح زَ ما نہ ما بعد کے تاریخی حالات یے عام طور پر ہوجاتی۔ بس معلوم ہواکہ بجزا ک متشنیات کے جو ظاہر کر وی منیں سند وسان میں دیشیت مجموعی وہبی زرعی پیدا و اریں حاصل ہو تی تعییں جوا ب حاصل جو تی ہیں ۔ یہ بھی معلوم ہواکہ زمین ا وراآب و مبوا کے حالات کے مطابق نتلف نصلیں مختلف مفا ات کیے ساتھ مخصوص موگئی تنمیں به بنگال کاانحصار زیا و ، زربیا نول پر بنها به شمالی مهند کاجا نول کمپیموں عوتْ اللَّهِ ١ ور دالول پر - دکن کا جوارا ورر و ئی برسه جنوب کا چا نول ا ورموٹے اناج پر ۱۰ درخنگف د رانع سیرجو باتین معلوم بهوی مین و واس نتیجه کودی سجانب ماه یلایت کرتی ہیں کہ اُس زیانے میں نصلوں کی الیٹی سین*ٹن پیریٹی میں کہ* آجل یا بی جاتی ہے اہم میعس بانکل مفغو و نتھی کیونکہ مند وستان سے اکثر حصو*ں کے مشے شکر*لی ہیم سانی جکال سه بوتی تمی ا ورنبل کی پیدا و ار بزی حد تک صرف د ومقا مات میں مفسوس موگئی تهی: ایک بیان یں جا اگرے کے قریب واقع ہے ووسرے بر کھیج واقع گرات بران ، و نول مثالول سے اُن عالات پر روشنی پُرتی ہے حوط بِق تحسین پراٹر اللہ ہیں۔ تنگر زیا د ه ترتری کے رامستہ سے نتقل کی جاتی تھی خوا م وہ جانب مغرب آکرے میعی جا ہے اجانب میز ہے ملیبار کے ہند رکا ہو ں کو مگو ہا اس کی تحارت ُ بہت بڑی حدَّنگ خشکی کے رامستہ کے کشر مصارت ہے معنوظ تھی اس کے ب<sup>وکس</sup> نیل کی روا تلی آگر ہے سے کیمیے کی بند رگا ہوں کو یا سرجد کے اس یارابران کوخٹکی کے رام ہوتی تھی ، کیونکہ اس کی تدریر آند اس کی حیا سن کے تنامسب سے نیز مولی اور ریاق نهج ۔ ہیں ان مثالوں ہیں ہمہ کو طریق تخصیص کیے اس*تدا*نی آثار نظر آسانے ہیں جو گذششہ تا ایک صدی کے انتازیں ذرائع آمہ ورنت کی توسیع کے ساتھ ساتھ التقدرترتی رُکا سیعے سابوں کیمے برعکس اگر ہم زباننا موجورہ کئے، سے گیموں باہرو کی کیے قطعات کی ٰلاش کریں گئے تونفس ہے سود ہوگا ۔ کیونکہ بہ چیز فاصکر ریلوں کے قاروبار کانتیجہ ہیں ۔ تاہم ردئی کی کاشت اس زمانے کے مقابلے میں زیا دہ وسیع پیا ہے پر ہوتی تمی گئید اس کی محموعی ہیدا دار کی مقدار غالباً کم تمی بہجال نیتیجہ قرین عقل ہے کہ الک کے *اکتر بصح* 

باب این اگروه اخباس جو مبدی مروریات کے معالمے میں تقریباً کسی اور کے متاج نہ تھے اس اگروه اخباس جو مبدی ماری کا گئیں خارج کروی جائیں اور طریق تخصیص کی ترقی اور آبیاشی سے تعلقہ تبدیلیوں کا جنیرہم انجی بحث کریں گے مناسب کی اظ کیا جائے تو ہم مبند وستان کے کسی خاص حصے میں نصل بید اکرنے کے طریقیوں کا ایک عام تھور اس کا ایک عام تھور اس کا ایک عام تھور اس کے کسی خاص حصے میں نصل بید اکرنے کے طریقیوں کا ایک عام تھور اس کی کسی خاص میں نصل بید اکرنے کے طریقیوں کا ایک عام تھور اس کی کسی خاص میں نصل بید اگر کے سکتے ہیں ۔

جب ہم اس سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اکبر سے زبانے کے کاشتکار ل طرح کے آلات وا وزار استعال کرتے تھے تو ہیں فرا مسوس برو تا ہے کہ اس بارے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوسکتی تھی ۔ کیونکہ موجو و ، زیافیس ہی کا نشتکار کا ساز وسامان استدراد نی ترین سبے که به خیال کزاکہمی وه اس سے بمی انترطالت میں تھا نامکن ہے۔ مزیدبرا ل بیرخبیال کرنے کی کو نئی وجنہیں ہے کہ ایس و مدان میں کچے مغید آلات واوزار ا فائب ہو کئے ہوں گے ۔ إلى وركدال ياني تھنينے كے و ول اور و وسرے جيو شيجيو شے آلات وا وزاران سب کی تدامت ان کی صور توں سے ظاہرہے ۔ اب رہے ایج فرا فراسے فرق یہ فالباً نینجہ ہے اس بات کا کہ ہرمقام کے مخصوص حالات محمطان بنانے کے ای اُن میں سرد ریج روتو بدل کیا گیاہے - مزید برال اُن کی سب سے زیادہ نایا ن حصوصیت لوہے کی کفایت ہے اوراس کی توجیجہ بیمعلوم موتی ہے کہس زانے میں مند ومستان کو صرف اپنے ہی ہو ہے پر اکتفاکر نا پڑتا تھا اس کی قیمت بہت زیادہ تھی ۔ یہ ایک اتفاتی بات ہے کہ یا نی طینینے کے دُو روں کے بارے میں جار اس نتیمہ کی بدیمی طور پر تصدیق ہوتی ہے ۔ یا نی صنینے کے معمولی ڈول کی جرتشبریج ہے اُس کا ہم اور حوالہ وے میے ہیں۔اسی طرح ایرانی وضع کے موا کی بنت ہی جو پنجاب میں اُستعال کیا جا تاہے ویسی ہی معقول ہے یس اس با تسمیں شبہ نہیں ہے کہ موجو د ہ آلات وا وزار کمراز کماکہ کے بیدا ہونے سے قبل متعلی تھے ا وراگرجیں کے بارے میں اسی قسم کی کوئیرا ہ رالہ

لے مُرْتی کہتا ہے دیرجیس ہو۔ 9 - 444) وہ اپنی زمین بیلوں اورباؤں کے بلوں سے جو تنتے ہیں کا اس زمانے بیں انگلشان کا بیا وُں کا ہل موجو دہ مِندستانی ہیں کے بہت شاہر جو گا کیونکہ وہ جی زیادہ ترکش ی ہی کا جا ہوا ہو ناتھا اورس میں نے کونی پہتیا جوتا تھا اور نہ کوئی تخت رکیکن جیس ایسی کوی واضح کیفیت نہیں کی سکی جو یہ ظاہر کرنے لئے کافئ موکدا یا ان میں کوئی اجھ فرق موجو و تھا -

تا ہمراس کی قدامت پر کوئی اہم اغراض نہیں کیا جاسکتا ۔ اب ر بایہ سوال کہ آلات | ایک وا وزار کے مصارف فی ابجا کاشتکار گے حق میں زیا و ہ تھے یا کمراس کا جرا ب اعدا دکے ذرميه سينهيل وياجا سكتاليكن فرق عالباً وولؤل طرح مصبهات كم نفاء ايك طرف توكر ى بقا بله أجكل كزياده بولت سيطها تى تقى ليكن و وسرى طرف لوابعا وضداناج یقیناً ببت زیادہ گراں تھا اورجہاں تک ہنوائی کے مصارف کاتعلق ہے ان میں جمائی زرے حیاب سے غالباً مبہت تمور ی تبدیلی ہو ی ہے ، غرص بیٹیت ممبوعی صروری آل<sup>ے</sup> وا وزار کی رسد بر قرار رکھنے کے لئے بیدا وار کی جومقدار مطلوب تنی اس میں گذمشتر تین صدیوں کے دوران میں کوئی بہت زیا وہ تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ بہاں تک توت مُوکد کی رسد کا تعلق ہے اکبرے زانے میں کائٹکار مقابل مکل · تھے فائبا زیاد ، بہتر ہالت میں تھے ہر مگہ تونبیں کیکن ملک کے اکثر صول میں جرنے کے لئے برکا رزین زیا و ہ مقداریں میسرتنی ا ور یہ نتیجہ قرین عمّل ہے کہ موسٹی ارزاں قیمت پرا در مہولت سے دستیا ب ہوسکتے تھے جوا ب*ٹمکن نہیں ہے ج*ہا ل نک مویشیوں کی خوبی کا تعلق ہے اس بارے میں کو بئی ٹھیک ٹھیک اطلاع ہیں نہیں ایم منتلف بیاح کاڑی کے بیلوں کی مشہورنسلوں میں سے ایک نہ ایک کی کہ بغیت بیان لرتے ہیں لیکن یہ توصرف د ولتمند ول کے تنبشات ہیں شال ہتھے۔ اورجہاں تک ہمیں ملم ہے، اِس کھینیضے واکیے جا بؤروں کی کو ٹی کمینیت بیان نہیں کی گئی ہے ۔ خوابی کو ایمو میں اس کی بر اس میں ہونے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ چھ کڑے یہ تسلیم کمیا جاسکتا ہے کہ موجو و وحالت کے مقابلہ میں ہل کھینینے والے مویشی زیادہ مانی سے دستیا کب ہوجا تے تھے ا ورا ن کی پر ورش مبی مقابلة 'اسان تھی ۔ ہا رہے خیالِ میں یہ متیمہ حق بجانب نہ ہوگا کہ کھا و کی رسد مقابلتُه زیا وہ تھی ۔ اگریہ فرمن بھی کربیا جا کہ ایک مسا وی رقبۂ زیر کاشت کے لئے امش زبانے میں زیا وہ موشی موجو دیوتے تے تواس سے یہ متیجہ نہیں نکلتا کہ اُن کی کھا دہمی دستیاب موجاتی تھی کیونکہ اس زمانے میں مویشیوں کی پر و رش زیا ہ م ترجیرا کا ہوں میں اور کمتہ طویلوں میں ہوتی ہوگئ اورمونشي جهال کميس کها و دا التے وېرپ وه پري رېتي روگي پرېمي ايسي کو يې بات معلومنہیں ہوئ جن سے یہ کھا ہر ہوکہ سولھویں صدی میں گوبر کھ حالم یا جا تا تھیا ۔ایڈیمن کے طور کر تو وہ یعیناً استعال ہوتاً تھا ہیںاکہ اس زما نے میں خور اورپ کے کہشہ

با بھا مصوب کی مالت تھی ۔ نگین یہ تبانا کہ انجل کے مقابلے بین کس صد تک اس کار واج تھا

ممض ایک قیاسی بات ہوگی ۔ جب ہم آبیا ثبی کے لئے یا نی کی رسد کی طرف متوجہ ہوں توہیں جا ہے کہ آجل

بِشِي نهروں کا جوخطہ کہلا تاہے اس میں اور بفیہ ملک، بیں گہراا متیاز کریں ۔الہ آباد کھے شمال اورمغرب کی طرف جن سیاحوں نے سفر کیا ان سے تذکر وں کو ٹریسے وقت ہمیں فوراً محسبس مِو ناہے کہ اُن لوگول نے اس مضمون کا کسقد رکم حوالہ ویا ہے۔ اكثر و بشتر سیاح آبیا شی کے رواج سے غالباً ئاتمٹ ناتھے یہی وجہ ہے کہ وہ اس كو ب وغریب جیسے سمجھکر قلمدند کرتے ہیں انکی جقیقت بیر ہے کہ وہ اس بارے ہت، ہی کم قلم اٹھا نے ہیں بیض صور توں میں ان کے سکوت کی توضیح سم کی حالت سے کی ماسکتی ہے ۔ شلّا اشیل اور کر و تھے سطانیا ۔ میں آگر ہ سے ایران تک مفركرف كے بعداس آخرى لكب كے طريق آبياشي كاحال نهايت جرش كےساتھ تحله یه کرتے ہیں میکن لا ہو یہ ک ان کاسفہ ایرال اور می کے معینوں میں طے ہوا ہبکہ آبیا مٹی کا کوئی کارر وبار دکھانی نہیں ویتا ' ٹیکن اس توضیح کا اطلاق فتنج کے سے ساخوں کی حالت پرنہیں ہوسکتا جس نے آگرے سے لاہور بکے حبوری کے مہینے میں سفرکیا ۱ در صرف استعد ر و بگها که ایک جیمو ناسایا بی کا ناله شاجی با غوں میں سے ایک کا فع کی آبیاشی کے لئے کا ٹ لیا گیا ہے، اور تمامہ بیا نات کا مجد ی طربر لحافہ آر نے موے من ب**نت**یجے سے گر نر کر <sup>ایا ط</sup>یکی ہے کہ طلب نے اس جصے میں موسم پر آئی آئیاشی آفیل کی طرح نمایا ل ا درا بهم نمیس تھی ۔ آئین اکبری ہیں زراعت کے سے جالات و رج ہیں اُن سے تھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے ۔ اُس میں عام طور ہارش کی فنعلوں پرزیا وہ زور و یا گیا ہے ۔اوربار ہصوبوں کے حالات میں غامنگر آبیاشی کے تعملی معرف ایک ماگیہ ذکر ہے اور و دمی استقدر کہ لا ہور میں آبیاشی ۱۰۰ زیادہ ترکینو وٰک سعے موتی تھی ۔ با پر سوطھویں صدی کے اوا کل میں تحریر کرنے ۔ ہو۔ے مبند ومستنان کے ایڈ رمصنوعی نہروں کی عدم موجو وقی پر اُٹھا ررائے کرتا ا دراس کی بوں ترجیبہ کر تاہیے کہ یا نی بائش ناگز برنہیں اے کیو کڈزال کی فصلیس تواژش ے سیاہ۔ مہونی میں اور رر بہار کی نصلیں بارش ندہمی مہو توہمی پیدا ہوجاتی ہیں ۔

فلاہرہے کہ موجووہ زمانے میں بنجا ب کا کوئی سسیاح یہ رائے کیا ہرنہیں کرسکتا لیکین |مال<sup>ع</sup> یا نی حاصل کرنے کے ذرائعُ کا جوحال ہمیں معلوم ہے وہ اس کے باکل مطابق ہے۔ مروں کا تقریباً پورا انتظام ایک زباینا ابعد کی چیز ہے اکبر کے زبانے میں و یا ہے انڈیش پرچیند کسیلابی نالے اموجو و تھے اور فیرز شاہ نے اپنے بنائے ہوئے بانا اڈتیبروں کو مہار ہے کے لئے جو قبریاں بنائی تمیں ان ہیں سے کچھ باتی رہماکئی یں تیکن ان کینے وں کی اہمیت زیادہ ترمقامی تھی ۔ اور ملک کا انحصار حیثیت مجموعی با تو کو وُں پر تھا یا مجھوٹی حجبوٹی ندیوں برمن کو عارمنی بشتوں کے ذریعے سے كاميس لاياجا ما نتفا ولهذا بهيس يتعجد ليناج بنئ كدأس زاف يمرشابي مزي حالات قريب قريب اليب بي تقع صيب كه أجل وسط مندمين موحو وسي أيميني بڑے بڑے وسیع رُقبوں پر ڈشٹنگی کا شت کیجا تی متی جس پرکہیں کہیں زیارہ پیاداً زمین کے قطعات نظرا نے تھے ۔یہ وہ مغناات سوئے نصے جہاں یا تو کوئی ندی کامرمیں لائی جاتی تھی یا زیا وہ کار آمد کوئمیں بناہے جاتے تھے۔ نکه وممسیتان کے دوسرے مقایا ہے میں حوشمدیلیا ل ہو تمیں وہ استے مھی بہت کم ہیں۔ دیہات کی ظاہر کی صورت سے اس بات کا کا نی ہو سے لنا ے كە كوۇل يا يانى ئے فىلىرون كى تعميركونى نئى بات نىسى جە درياد ظابق قیاس ہے کہ آباوی کے تناسب صحب رقبہ کی اکبرے نمانے میں آبیا شی **بوتی** تھی وہ قریب قربیب اتنا ہی تھا بتنا کہ موجودہ صدی کے آغا<sup>،</sup> میں ۔ مكن ہے كہ وہ اس سے ہرنے كم ہو پاكسية درزيا وہ مولىكين جا رہے خيا ل مېں فرق بہت زیا وہ غایا النہیں دوسکتا ۔ مبند وسستان کے جزیرہ خاطاتے ہیں۔ اِنْ کَا صدیوں سے بیٹتے تعمیر ہوتے ، در ٹوشتے ہیں ۔ کوئیں کھو دے جاتھے او خرامہ۔ ہوتے ریشے ہاں ۔ بیں کہا ں تک یا دی عالا شاکا تعلق سٹھ ہوکھے مساویا سٹیاپ میسرمین اگن سے بی ظاحر موتا ہے کہ اُس زیائے کا طریق زراعت اِنع مِرْقِيْ کے مروج طریق زراعت کے مشابہ ظاآ پیندہ فصل میں ہجرہ س کا روار کے کھر اپنے يزجو كام كرسنے و انوں كى حالت مصفعلق ميرہ خور كريں شجے ۔

# منيريضل

### كاشتكارا ورمردور

سولھویں صدی کے مروج طریق زراحت کا حال معلوم کرنے کے بعد زرعی اہا دی کی تعدا دئے بارسے میں ہم میندنتائج اُنذگر سکتے ہیں ۔نمین اس د وکر کے واقعات برغور نے سے قبل ہیں اس عام تعلق پر ایک نظر ڈ النی چا ہئے جکسی توم کی تعدا وا دار سے زر کاشت، رقبے کے مابین قایم رہ تاہے ۔اگر ہم زمین کے سجارتی اشلمال کی متالوں كوغلُّمه ، كه وين و دايني توحه صرف أنس زراعت تكنُّه، عمد و وكر دين جويرا ، رامت ذريحً معاش کے طور برجاری رمتی ہے تو ہم دنمییں گئے کہ کسی علاتے میں جو کوئی خاص طریقت اختیار کیاجا تاہے اس کا انصار کھے توزین -آب و ہوا - ا در تعدر تی نواح سے و وریدے ویریا و ناصر پر ہوتا ہے اور کچہ زرامت کا کا روبار جلانے والوں کی الميتوں بريم یہ مبی محرسس کرتے ہیں کہ جو رقبہ اس طریق *کے قت کاشت* کیا جاتا ہے اس کی وسست<sup>ا</sup> کا انصاراس بات پر ہوتا ہے کہ ممنت کی کسقدر مقدار دستیاب ہوتی ہے ۔ اور مقدار منت کی وجه سے بوحد مبندی عائد ہوتی ہے اس کا ظہور انتہائی مصروفسیت کے موسموں میں ہوتا ہے ۔ اکثر ووسرے کاروبارے برعس موسفے کی ت ہما رہے زیر غورہ ہے اس میں سال بھر یکسا ں مصروفیت کے مواقع موجوہ نہیں ہوتے بلکہ بیکاری اورمصرونیت کے ور ریکے بعد ویگرے آتے رہتنے ریں ربھن صور توں میں تخمہ ریزی کے وقت سب سے زیادہ مصرد فیت رہتی ہے ببض صورتو آرمین فسل کا شنے کے وقت ۔ اورمفن صورتو ن میں سی نیکتی دمیانی زانے میں لیکن 'نتجہ ہرحالت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ زیر کاشت رقبہ کھیجی آننا وسیع نہیں ہو**گا کہ نبھل نہ س**کے مکن ہے کہ نا وافق موسموم میں و واس معیار سے بہت ہی کم موجات سکن جب تک کہ کاشت کرنے کی نیت ذائعی موو مبوتی ہے مبلان بی مو گاکہ منتنا فرار قبہ تیا رکھیا جاسکتا ہے بویا جائے لیکن اس سے زیا و نہیں اب گرد دسے تعلم حالات تو زیاد ه نرغینتونیررمین او زرعی آبادی کی نعداد گھٹ جا ہے تو رقبہ زیر کاشت بھی

م موجائ گا۔ اور اگر آبادی برمے تو بر رقبیمی وسیع بوتاجائ گاختی که مزید دمیں وستیاب نہ ہو سکے۔ اور ایس طرح جو گنجا نی بیدا موگی اس سے و ربار ہ تو از ان فائم بروجائے گا. خواہ کرکے طن کے ذریعے سے یا ہاکت میں اضافہ موجانے کے باعث ملکی گنانی کی حالت کو چھوڈ کرتنسد ادا با وی اور رقبہ کاشت کا باہی قعلی تربیب قربیب کمساں رہے گا۔ بموجوده ز مانے میں بھی ہیت بڑی حد تک بیند دُسّانی زُراعت کا «عہد ذریعۂ معاش " بى جارى بے ربينى برمنفرد كانتكار كو ابھى تك سب سے يہلے ہي ظريرتى جرا ال کہ اپنے اہل وعیال کیلئے غذا بیدا کرے ۔لہذا ہم بجا طور پریہ نتیجہ نکال سکتے ہی کرگشتہ تین صدیوں کے اثناء میں تعدا د آبادی اور رقبہ کاشت کا باہمی تعلق بہت زیا و ہ تغیرزمیں ہواہے بشرطیکہ ہا رے پاس یہ خیال کرنے کی کوئی وجہ موجوہ مرد کہ دوسرے عالات میں کو بئی بڑی سَبدیلی واقع نہیں ہوی ہے اب جہاں نک زبین اور آب ہوا کے وائمی حالات کانعلق ہے یہ زِرِض کرنے کی کو ئی وجہ زُمیں ہے کہ ان میں کسی قب ، ئی تبدیلی واقع ہوئی ہے ۔اورگذمشتہ نصل ہیں ہم معلوم کر کیے ہیں کہ نصلوں اشت کے طریقوں کے تغیرات ممی ایسے ٹایاں نہیں ہیں ۔الب یہ دریافت کرنا آتی ہے کہ آیا خو د کائنٹ کرنے وا کول میں مھی کھیہ مبدیلی واقع ہوئی ہے بانہیں ، کو ٹئ تثبها وت ایسی موء دنبیس بهیمین سیر نظامهر بیوکه بیند ومیسینتانی کائنتنگارا ورمز دورنفال آ کبل کے اکبر کے زبانے میں زیاوہ یا کمر کارگز ارتبے ۔جیبالد کسی آبیندہ باب میں سلوم مو گا و ہ اس وقت بمبی وہی عذا کھا گئے تھے جو اُکبل کھاتے ہیں اور قیاس یہ ہے **کہ یہ لما ظامقدار کے اُغییں کھانے کے لئے زیا د انہیں بلکہ کچھ کمیری ملتا ہوگا۔مزیرال** مُن زمانے میں ایسے اسا ہے موجو وہیں تھے جن سے اُن کی شجھے اُور وا تعنب میں اُنتاخ ہو سکے ۔ جیسا کہ آ گئے چکر معلوم ہو گا اُنھیں اِس بات کی بہت کم تو تع ہوتی تھی کہ مزیرسمی وممنت کے تمرات سلے تھ ومتمتع ہوسکیں گے ۔ او ۔ براہ راست شہا و ت ی عدم موجو و گی میں یہ نیتجہ بالکل ٹرین تقل ہے کہ سمو بی ہو گوں کے کام کی مبغدار **ا ورخوبی موجو و ہمعیا** رسے کمراز کمرئبتر تونہیں تقی <sup>ع</sup>لی مثنالیس بیکر دیک<u>یں ک</u>ے توجایے خیال میں ایسی کونی وجہ نہیں بنائی جا اسٹنی جس کی بنا پریہ کہا جا کے کہ ایک ایکر مین مع تنے یاجا نول کے ایک ایکر پر یو و لگانے ۔ یارونی کا ایک ایکرما ف كرتے ہن

بال<mark>ع</mark> یا گئے کا ایک ایکر کا شنے ایک ایکرگیہوں کی نصل اکٹھا کرنے میں جو و نت مرف ہوتا ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہوی ہے ۔ اور اگر اسقد تسلیم کر لیا جا سے تو بھر پہنیجہ نکلتا ہے کہ گذرشہ تاتین صدی کے اندر مند وسیتان کے اُن صوب میں جہاک زامت کے عالات زیا و ہ متغیر نہیں ہوے ہیں زیر کاشت رقبے کی ایک معینہ وسمت ز رعی آباوی کی کمروسی ایک ہی تعدا ویر سمیشد و لالت کر نی ربی ہے۔ اس بیتے میں جس مکیسانیت کی کرت اشا رہ کیا گیا ہے اس سے مرا و دست کاشت کی کیسانیت نىيں بلكەصرىنە وتت كى كىسانىيت سے چنانچە اېچلىمىچى ئىتلەپ ىتھا ماستە مېرى تۈگۈن كى جو تعدار در کار ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے فرق نظراتنے ہیں۔ اور خیال بیہ کہ یہ و ت بلاکسی اہم سدیل کے اب تک برابر موجو دہیں ۔موجو دہ صدی کے ١١١ ] آغاز مِیں صوبہ جانت کمتحد ، کے بعض مغربی اضلاع میں مقممہ یی کا شت " کے ہراک سواکر کے لئے بانمشیند وں کی تعداد ۱۰۰ سے ۱۲۰ تک تھی ا ور دور میرے اضلاع یں جوجبوب کی طرف واقع میں ہرسوایکرے لئے یہ تعداد ۷۰ سے ۱۰ تک ہم کی ان اعداد کا فرق قدرتی نواح کی و وای خصوصیات پرنظر داینے سے کانی طور پر واضع ہوجا گائے۔ اور نتیجہ بیہ ہے کہ وہ باسی خاص تبدیلی کے فالباً ہرابر اتی ہے رور میر که اکتر کے زیانے میں ونیز سارے درمیا نی د درمیں ۱۰۰ ایکرزمین کاشت کرتے کے لئے مغربی اسلاع میں ۱۰۰ اور ۱۲۰ کے درمیان اور حبوبی اضلاع میں . یو اور ۵۰ کے درمیان آوی در کا رمو نے تھے ۔

جس نقطے پر ہم اب پہنچے ہیں و و یہ ہے کہ اگر پہنٹیت مجری ہند دستان پرایک وسیع نظر ڈوائی ہائے توظریق زراعت میں کوئی خاص تبدیل ہیں ہوئ و و مرے یہ کہ کمسی خاص خطے میں زرعی آباوی کی تعدا و قریب قربیب رقبہ زیر کاشت کے ساتھ بدلتی رہی ہے ۔ نظری طور پر یہ نتیجہ اس بات سے تنا قفن ہیں سبے کہ کھیتوں کی اوسدہ و معدت میں بڑے بڑے فرق موجو و مول یہ جواہ مبسلہ زرعی آباوی کے باس زاین موجو و ہو یا صرب بڑے بڑے کاشنگار وں کی ایک

سله يهان درمعه في كاشت " من مراو و واوسطار تب بي جوشوا تركئي موافق سال تك في الواقع زير كاشت الياكميّاة"

چهو تی سی نعداد زین پر قابض مبوا ور کشیرانتعدا دیے زمین مز و در و ل کو نو کررکھکر اما بک كام بے دو بوں سور توں میں یہ تیجہ حاصل ہوسكتا تھا ۔ نسكین جا رہے نیال میں ان د وز**ر**ں انتہا ئی با تو ں میںسے ایک بھی اکبری و ورکے وا تعاً ت کے مطابق نہیں ہے باکہ متعدد امورسے یہ ظامبر ہوتا ہے کہ ایک طرف تو بے زمین مزو ورکٹرت ے موجو پر تنجے اور دو مہری طرف کاشتکار و ل کی بڑی تعدا و آجل کی طرح مُثَیِّت ا ور محب رو د ذرا مُع والے اشخاص مِشْمَل تمی ، اب جہاں تک اس اخری طلقے کا تعلق ہے اکثر کی انتظامی مدایات میں گا وُں کے کمھیا کا بار بارحوالہ ویاجاتا ہے جس ہے طاہر ہوتاہے کہ ہرگا دُن میں کثیر التعدا د کاشتکا رموج و ہوتے تھے اور یمی نتبه جم حبو بی بهند کی زندگی کے مبترحبتہ حالات سے بھی اخذ کر سکتے ہیں. ایسکے علاده کعدیتون کوچیو الخیال کرنے کی ایک وجه یه بن ہے کہ اس زمانے کی تحریرات مِن برُست برُب أصل اركسا فول كاكبيل يتانبين جايّا مظاهر به كدان وكول کا اگر کو ٹی غالب طبقہ ہوتا تو یقیناً ان کا وجو دمحیوس ہوتا ۔ برخلاف من سکے جها <sub>ک</sub>ېمين هم کانت<sup>ه</sup> کار کا حال بژي<u>نت</u> بي و ه اُس زيانے بين همي اُتنا ہي *حقير نظا*ماً یے متبنا کہ آجل ۔ اس کے علاوہ عام طور پر وہ زر نقد کا بھی متباج نظر آنا ہے جیا اکد کے اپنے مال کے مهدہ واروں کو بدایت کی تھی کہ حاجتمنید کاشنکار کو لکوزنقد رمن ویں - ان بدایا ن کو ہمراسل کی کمی کا نبوت تعدور کرسکتے ہیں گو ہمران سے یہ نیجے اخذنہیں کرسکتے کہ مہرکا ملی ترفعوں سے یہ ضرورت پورے کو ریزم کہ باتی | تمجي اس کے ہلا و وجو آمر کا بیا ن کیا ہوا قصد بمی موجو رہنے کہ کسط ہے کا جورکے ۔ ب رہنے والے کانشکار ا دائے مالگزاری کے لئے رویبیرحاسل کرنے کی فرض سے ضانت میں اپنی :یو ی بچے سا ہو کا رول کے حوالہ کرنے کے عادی تھے اس تنصیر سے جو مالی حالت طاہر ہوتی جو وہ وہی ہے جس سے ہم آبکل آشاہیں ۔ گرم م اس غامن قسمہ کی ضمانت میش کرنا اب متر دک جوگیا ہے۔ امل کے علا ومحب الكس الكريز المراعلال مي بل فريد في ك الحراك ي وسب وجوار م وبہات میں گیا تو الک کے وستور کے مطابق اس نے بیٹی رقمیں تقسیم میر مِن کاحیا ہے انسونت شمیک ہو گاجب کہ حوالگی کے ملے نیل تبار ہوجا کیے گا

بالكا تقريباً انسي زمانے ميں ايك اور ناہر نے احرابا وسے ننحر بركرتے ہوے يہ مشورہ ديا كہ ر بہات کے بوگوں سے روز کے روزنیں خرید نے کے لئے سرمایہ مہتیا کر ناضروری ہے کیونکہ در بیر لوگ نگہل صرو ریات کے لئے رویبیہ کی قلت سے مجبور ہو کر تھوک خریداور کے ہاتھ نہایت اونی قیمتوں پر فروخت کر ویتے ہیں " اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ یر نگانی شنر یوں نے تھانے میں اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اپنے نئے میسائیوں نے لئے نباس اورغذا مجنم به موتشی اور بل غرض وہ تمام اصل فراہم کر دیں جواُن کواپنا میشد جلانے کے قابل بنانے اکے لئے ور کار ہو۔ یہ مثالیں گوہت ہی تھوڑی ہیں تاہم و ایک کا نی وسیع رقبے پرعا وی ہیں اور ہمیں تو کو ئی ایسی عبارت یا ونہیں پڑتی ہے۔ اس کے برطس نتیجہ کوکٹا ہو۔ نتہها ویت بلاثبہہ بہت ہی تلیل ہے لیکن جو کھے شہاوت موجو ے وہ چیوٹے حصوبے کھیتوں اور حاجتمند کاشترکار وں کی موجو و گئی کے موافق ہے بڑے بڑے کسانوں کا جِواپنے اپنے کاروبار کی وسعت کے کا فاسے حب صرورت ررمایه فرا ہم کرسکتے ہوں کہیں تیانہیں جلتا ۔

وکمہری طرف ہمیں اس بات کا نقین ہے کہ آبجل کی طرح سولھویں صدی ہر بھی زرعی آیا وی کی ایک کثیر تعدا د بے زمین مز *د ور و*ں پرشتل تھی - یہ سیج ہے کہ ا*س* ہمرکے ملبقہ کاجمعصر تحریر وں میں کہیں کو ٹی ذکرنہیں متاتا ہم اس صورت میں سکوت سے لیہ نتیجہ نکا لناکہ زرعی مزو و ر کا وجو د ہی نہ نتھا حق بجا نب نہلیں ہے ۔ اِس ۔ صرف یہ ظا مبر ہوتا ہے کہ جن اہل علم کی تصنیفات جا رے پاس موجو و میں اگن کو دن سے کوئی دلیمیں نہ تھی ۔ لبے زمین مزدور وں کی موجو دگی **کی تائید میں** جوانندلال موجو دہے و م<sup>و</sup>نتصراً حسب ذیل ہے ۔ تہم حانتے ہیں کہ ان**ی**سویں **صدی کی** ابتدامیں مند دسستان اس تسمر کے مزو وروں سے خوغلاموں کی حیثیت رکھتے تھے یا اس میٹیت سے نکل آئے تھے بھرا روا تھا۔ یہ کمینہ طبقہ یا نواکبرے وورمیں موجود (۱۱۳) موگایا بعدکے ور میانی زانے میں وجودیدیر مواہوگا ، آخری مفروضہ بہت زیادہ فلات قیاس معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کا تعدنی انقلاب اس زمانے کی تاریخ پر لازی اینا کچه نه کچه اتر میورو تا آورجب تک کمه اس ی صحت کی کو بی شها وت بیش نه موجین تقین کر لینا چاہئے که ویہائی غلامی ایک بہت ہی قدیم چیز ہے اورو واکر تی

کہیں قدیم تر زمانے سے اس کا وجود ہے ۔ ونیا کی ّا بیخ تلان کا مام طور پراور ہندو تنان لائک ں طور کر ہیں جو کچھ علم ہے و جمی اسی تقین کے مطابق ہے ۔ ایک تو وہ بجا ہے نو و قرین قیاس بے ووٹرے اس کا کوئی قرین عقل بدل ہیں ہے۔ ج*ِي وا* قعاتی شهاوت پریه اشدلال مبنی ہے وہ زیا دہ تر مد غلامی کی *رپورٹ* یں ملے گئی جس کاکسی گذمت تصل میں حوالہ و یا جاچکا ہے۔ رپورٹ سے وراصل صورت عال مکمل طور پیش نظر نہیں ہوتی ۔ اراکین کمیشن نے زیا وہ تر عدالتی عہدہ ہار سے حاصل کی موٹی اطلاع پراعتما دکیا ا ورصرت چند مقا مات ایسے ہیں جہاں انہوں نے ایسے اثنخاص کے مشا ہدات تلمینہ کئے حکمفیرں نے بذا شدخو واس مُثِلے کامطالو کیا تھااٹ کی تحقیقات اٹس کل رقبہ پر حواب برطا نوی ہندکہاتا ہے حا وی نہیں مقی ا ورحبقدر رقیدیر وه عا وی تقی خو د اس میں معی بہت سے مفایات بیموٹ عکئے۔ ہیں ۔ اراکین کمیش نے با ضا بطہ غلای اوراس کی مشا بہصورتو ں میں امتیاز کیااور ان صور توں کو انھوں نے نتلف مواقع پر مختلف نام دیسے ہیں کیمجی توا کستے متعلن اراضی غلای کہاہے ۔ کہی اُ سے زرعی نبید سے مولموم کیا ہے اور کھی اُس تما بنون کی لافینی اصطلاح جس کامنعبوم فلامی متعلق به ارامنی کلمیے عرا د مت جے انتعال کی ہے۔ اوران کی تحقیقات کا نتیجہ یہ نگلا کہ جہاں جہاں تلاش کی ٹئی زری نلامی یا اس کے نشان یا نے گئے میناسنچہ نبگال کے نعبض اضلاع سے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ زرعی غلام عام طور پر زمین کے ساتھ فروخت ہوتے تھے اور مترولیم سیکنا شی کا اِن كَه مُورُواتَيْ غَلَامُو ل يربمِي انميس تو أنين كا اطلاق مويّا بيه جواتًا باليُّجا نُدا ح سے متعلق ہیں قابل لحاظہے۔ سرآیہ ورڈ کو لبروک نے ذکر کمیا ہے، کہ بها رمئین زمبیندا رون کو اینے مور و تی غلاموں پرُ حوِیقو ق حاصل تھے و ہ اس دقت نقريباً ناييد موييكي تنفي - مغربي صوبول دليني صوسجاب متحده مح معبض حصوب میں اَس اوار مکے حالیہ وجو و گئ وئی تنہا و ت سے اراکین کمیشن کونہیں کی ۔لیکن اُن کے خیال میں یہ بات قرین قیاس ہے کہ او اِس مَسمہ کی حالت کم ومِش اُس زمانے تک جاری تقی حب کہ وہ برطا ہوی حکمرانی کے ماتحت الآ محنے تھے کیا فراب کے دورکوئٹ میں جو لوگ ہرجا نداد کے ساتھ محق ہوتے تھے و مزیا دہ ترمنسلق بر اراضی

بابج الشمِمه بلاتے تھے رافظم گڑھ میں اونی ذات کے دیہاتیوں کواب تک بھی اپنے ر میندار کے در بہت سے زائی خد ات بجالانا بڑتے تھے بچھا ریکومتوں کے اسمت و مفلا ارانتی تھے اب ہرچار اپنے زمیندار پر فوجداری عدالت میں نانش کرسکتا ہے خیالخہ ہمار ہے سارے انتظامات میں زمیندار وں کے لئے کوئی بات استعدر پرنشان کن ١ ورتكليف وه نهيل به جفدريه بات كه مكاؤل مي كولي آزا و مزو ور وستياب نہیں ہوتا نعا ۔ نیکن دربل جلانے والے ملاموں «اور گھر بلوغلاموں میںام**ت یاز** کیا با تا تنا ۔ آسام میں بہت سے غلام مزد در موجو و تھے لیکن زراعت میں کسی آزاد مزدورے کامزمیں لیا جاتا تھا ۔ یہاں کیک توشا بی مبند کے بارے میں کہا گیا ۔ رب مدراس مل بور و آف ريونيون اطلاع وي جه كدر سارے الل علاقے وينرايبا لاا وركنارامين مزد ورى مبثيه طبقو ل كابيت بژاحصه زما نژ قديم سيمتل فلای کی حالت میں رستا چلا آیا ہے اوراس زبانے تک سبی اُک کی بی حالت جاری ے'ئے پریزیرشنی کے نیمال میں غلامی کی موجو دگی کا بورڈ کو کوئی علم نہیں تھالیکن ن گمیٹن کے یاس وہاں اس کی موجو و گی کایقین کرنے کی وجہ مولمو رتھی بحوگ میں بھی تہ بم زمانے سے غلامی موجو دتھی میمبئی کے بارے می*ں جو شہ*او<del>ت قلم</del>ن کی گئی و دبیت ہی قلیل اور نا قابل اطمینان تھی تا ہم رئس سے یہ انکشا ن نوہواکہ سورت اورجنویی مرمیه علاقے میں غلامی کا وجو و تھا ا

ان وانتیات سے یہ نابت ہوتا ہے کہ برطانوی عکم انی قائم مونے تک اوراس وجہ سے اکبرے زمانے میں بھی غلاموں کا طبقہ ملک کی زمی آبادی کا ایک عمولی جزو تھا راس خیال کی مزید تصدیق بشکل فلّہ اجرت او اکرنے کے طریقوں سے بوتی ہے جو کہ گذیت مصدی میں اسقد رکٹرت کے ساتھ مروج تھے او جواب تک بھی پورے طور پرنا بیدنہیں ہو ہے ہیں ۔ ان طریقوں کی یہ توجیہ ہالکل قرین قال ہے کہ وہ اس زمانے کے عالات سے قدرتی طور پر منو دار ہو ہے ہیں جبکہ ہر کا شنگار کو

له بآر بوسا دهنی ۱۳۳۵ اور سولهوی در شرحوی صدی کے دور سرے مصنفین بھی ملیبار کے کاشکارو تبند مِزوں کی کوغلام کہتے ہیں۔

تحض اپنے فلاموں کو کھانا اور کیٹرا دینا بڑتا تھا۔ کسی اورمفروضے کی بناپر پیمکل پیم |باہی ان طريقيون كى توجيد كى جاسكتى ب موجود ومعاشرتى نعلقات بهى اسبي جانب اشاره تے ہیں اور جاری رائے میں یہ خیال حق سجانب ہے کہ اکبرے زمانے کی زرع آبادگا بھی آبکل کی طرح دیباتی کانتیکاروں ۔ دستکارو ب مزو وروں اورا دنی طازمین میر تتل تمي - البته خاص فرق بيتها كه مزدور در اورملاز مين كواس زماندميں بيانتيا رحامس نہيں تھاکہ بنی مرضی سے حبِل قاکو جا ہئں بیند کریں ۔ بلکہ وہ اس کا شتکاریا انعیں کا شتکاروں سیلئے 🛮 ہما ا کام کرنے پر مجبور تھے جن کیساتھ وہ گاؤں کے دیم ورواج یا روایات کی بنا، پروابستہ کر دیئے ماتے تھے۔اب رہابیسوال کہ مجوعی آبادی کے لحاظ سے ان میں سے سرطیقے کا تھیک تناسب کیا . تھا اس کا جیس کوئی انداز و نہیں ہے ۔ مکن ہے کہ کاشتکار کم ہوں او مزدرز اور۔ لیکن پیمبی مکن ہے کہ خو و کاشترکار و ل کی تعدا و مبقابل آئجل کے زیا وہ ہو۔ ا در رصورت ہم یہ نیتجہ افذ کرتے ہیں حق بجانب ہیں کہ کاشترکار وں ا در مز دور و ں کو للكركام اوكام كربيوا يوس كے تناسب بيس كو في خاص تبديلي نبيس جوى ہے۔ اب ہمیل جا ہیئے کہ زرعی آبا دی کو برشکل اسٹ یا جرآ مدنی حاصل موتی تھی اس کا اندازه کرنے کی کوششش کریں۔ یہ ایک ایساسا لمہ ہے جو کا شتکاروں اور مزد وروں کے ابین پیدا وارکی ٹھیک ٹھیک تقیمے سے بہت کھے غیر تعلق ہے جِهاکَ تک انسان کی سعی وممنت کا تعلق ہے جم اس نتیجاً پر پنیج کیکے کاس میں گوئی تیٹیوں ہوا سے بیضا نبیہ وہ برسیٹیت مجموعی و ہی نصلیل انھیں طریقوں سے پیدا کرتا ہےاور غالباً کار و بارم طاقب و توت بھی اسی مقدار میںصرف کرتا ہے .بیں اگرزی آادی کی فی کس ا وسط آمدنی تیں کو نئی خاص تغییر دا تع ہوا ہے تو اس کاسبب زمین کے حالا میں وسونڈ ناچا ہئے۔ آیا گذسشتہ تین سوسال کی مدت میں زمین سے جو پیدا وارکل ہو تی ہے اس میں بہت بڑا تغیر ہوگیا ہے بانہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فوری جواب وینے کے نئے رائے عامہ تیارہے ۔ نیکن بعض اورمعا ملات کی طرح اس مالایں

یه ثلیدید واضح کروینامناسب ہے کہ اس عبارت اور اس تسم کی دوسری عبار توں میں مغدامہ آمدنی سے مراد زر نقد نہیں جلکہ استعباریں ۔

ہا ہے | بھی رائے عامیر بیجیح تعور و نوش پر مبنی نہیں ہے ۔ لبذاقبل اس کے ہمراس عام خیال کوکہ زرتغیزی کھٹ گئی ہے تسلیمہ کریں جند صنر دری فرق فرمبن نشین کریسینا کیا ہیئس! اگرایک طویل مدّت پر نظروًا تی عائے تو زمین کی آ دسط پید اوار نمین <sup>تس</sup>یم کی تبدیلیو <sub>اب س</sub>ے ۔ متاثر ہو تی ہے ۔ دُلی اس کل مدت کے اندرزیہ کاشت زمین کی زرخینری کی تیو بی ‹سب› مختلف ا و قایت میں زیر کانست زمین کی نوبی کی تبدیلی یا رہج، فصلوں اور کاشت کے طریقول کی تبدیلیاں ۔ رامے عامہ نے اِن عاملین میں سے سرت پہلے عالی کو مضیو کمی ہے ساتھ پکڑ انیا ہے اور اس بات کی مری ہے کو اگر نی ایر مساب کیبا جائے نوز مین کی پیدا وار پہلے سے گھٹ گئی ہے کیکن پیر دعو پُک کسی واُقعی خارجی شہان<sup>ے</sup> پر ببنی نہیں ہے اور رُفتار وہ زرخیری *س*ے متعلق جو کچے علم حاصل ہے اُس کے لحاظ سے وہ خلا ف قیا من معلوم میو تا ہے ۔ اور متھا مات کی طرح ہنددیتاً ۱۱۰ میں نبی کا نشتکار زمدر و سامیین سے میشد لی کوشکے که ان کی زمین کی پیدا وار گمدث، گئے ۔ اس تسم کے بیا یا ت واقعی صوریت قال کی تبهادت نہیں م یکتے لکیددہ مهرت سان کرنے اوالوں کی نعبیا تی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں ۔اور جب نک أِ عہدزتریں کی الماش نین ماضیہ میں کی جائے گی اس قسمہ کے بیا ناسے برا رجاری پڑتے المبينة أكر زرعي ببعدائش كي رفتار برنظ وثوالي جام عنه تراسيّةُ دبانا ت سك سلط ابك المرح كالغدر وسنياب تبوسكنا يبير به قامه وسب كه جب كوي نني نزير كاشت لايي عِانَيَّ مِنْ تُوابِنْدانْ سالون بيركُواس كي بييدا وارغيه إموني طوريرزيا وه موتي هيئه ا دراس کے بعد وہ ایک اونی سطح پر آ رہتی ہے اور جب تک کہ زراعت کے طریق میں کو ٹی تبدیلی نہ جودہ قریب تریب اُسی سطح پرتائم رسنی ہے ، ابس کاشکار ى نظر ب اسى فدم زائے بر لكى مروب ؛ بكر اس كى نرون غير تنايات بين تنى و سوا في كے سأته

یاه در ابتدا فی ساندن به سے مراویہوا یا و دسرا سال نہیں ہے جبکہ کمیتی باڑی کی بتدائی و تقول کیوجہ سے عامراؤ کر پیدا و اُر کم ماصل دوئی ہیں بلکہ اُن سے مراد و دبیند سال ہیں جو دں و تقول کے رضی ہوئی کے بعد آتے ہیں واکر کئے اپنے طراحی کشنوں میں ان دبتدا کی و تعدّ ل کا کواط رکھا تھا ہے اپنے جس سال کوئی نئی زمین کھو دی باتی تھی تو دس سے برائے امرست ہی تھوڑی الگران کی بیاتی تھی۔ در اپنچریں سال میں کہیں تو رہی اُگر تاری دمول کی جائی تھی۔ بہاں تک دورہ ما مل کا تعلق ہے حالت بالکل نمٹلف ہے یا۔ اکبرکے اور توسیع کاشت بعد سے سند و ستان کے اکثر صول میں کا شت بہت ہیں گئی ہے۔ اور توسیع کاشت کا لازمی نتیجہ جبکہ قدیم وجدید کل رقبہ کو طالبیا جائے اوسط پیدا وارکی شفیف ہے۔ کیو نکہ بدیجی طور پر سب سے پہلے دہی زمین زمیر کاشت لائی جاتی ہے جربہترین ہوتی سے اور اونی زمینوں کو لوگ صرف اسی وقت کا شت کرتے ہیں جبکہ بہترین زمین

له جوزین اسقد رنتیبی جوکداس کی مئی بتدریج کم جوتی جائے تو ایسی صورت میں زرنینری کی تخفیف تیز رنتاری کے ساتھ جوتی ہے ، جہاں تک ایسی زمینوں کا تعلق ہے جارے ندکور ہ بالا نیتجہ ہیں ترمیم کی فور ت ہے ۔ لیکن اس ترمیم ہے جارے عام استدلال پر کچی زیادہ اٹر نہاں بڑتا ۔ کیونکہ ایک بگیر مئی کم بر نے سے جو نقعما ن بہنچت سے ووہری جگر کی زرخیزی ٹرسے سے اس کی کائی ہوجاتی ہے ۔ خیائے ایک طرف توہر سال بھی مٹی کٹرت سے سمندر کوچلی جاتی ہے ور دو مسری طرف بلند زمینوں کی مٹی بر بر کر نیسچے آتی اور قابل رسانی مقابات پرمبتی جاتی ہے جب زمین اسقدر خاتی ہوجائے کہ تابل کا ٹست نہ رہے تو نتنجہ یہ بڑا ا

باب ایکانی تابت ہونے گئے ۔ بس ہم اس بات کو مانتے ہیں کم اوسط پیدا وار کی تخفیف میں اس عال کابھی مصد ہے ! اب رہا یہ سوال کہ یہ مصد کسقدر ہے اوراس عال کی کیاا ہمیت ہے اس کامرسری انداز وکرنے کی کوشش کریں محے اس غرض کے لئے ہم تبی اُس طریقے کی تقلید کریں کئے جاکتر نے شخیص الگزاری میں اختیار کہا تھا۔ اس لم کینے کے مطابق زمین کے بین و رہے قرار ویٹے جاتے ہیں ۔اعلی <sub>و</sub>ا وسط ۔او نی۔ اور یہ فرض کر امیاجا تاہے کہ ہر شعبے کے اندرمیاً وی رقبہ شامل ہے۔اگر کسی خاص نصل کی پیدا وار اعلی زمین پر نی بیگه ۱۴ من - ۱ وسط پر ۹ من ۱ ورا د بی پر ۷ من ما ن بی خام ۱ دریه فرض کر بیاجائے کہ مردر جے کی زمین کار قبہ مسا وی ہے توایسی صورت میں ا ا وسطیبیداً وار 9 من موگی - اگر کاشت ۲۰ فیصدی پیل جا سے اور پرسب زمین ادنی ہو توادسط گھنگرہ و من موجا سے گا ۔ اگر توسیع س سفیصید ی مو تواوسط ه ۲ و مر موگا اگر ۵۰ فیصدی تو ۱ وسط من موگایس معلوم بواکه کاشت کی ممر بی توسیع سے ( اورجیسا کہ ہم باب اول میں دیکھ آئے میں اگرے اور لاہور کے درمیان اس طرح کی توسیع قربن تیاس ہے) اوسط پیدا وار میں کم ومیں افیصد تنفیف موسکتی ہے اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ صبقدر نئی زمین زیر کاشت لائ مکئی میے وہ سب کی سب او بی ترین ورج کی جےجن ت زیا د ، بوی سے جیبی که بهار اور صوبہ جات متحدہ کھ رق میں وہاں یہ مفروضہ نا قابل قبول سوجاتا ہے ۔ کمیونکہ ہے کار رمینوں ر بڑے بڑے رہے ما ف کرنے میں ہر ورجے کی زمین نکل آئے تی اوراوسط منیف مقابلةٔ بہت ہی کم ہوگی ۔ ظامیر ہے کہ مذکورۂ بالا اعدا ومعن بطورشال ے میں کئے گئے ہیں مین اگر ناظرین تقلیف اس کرز راعت کے مکنہ حالات کے مطابق ان میں کمی بیشی کریں اور اس طرح جو نتائج حاصل ہوں اُن سے عام جان کا پتاطِلائی توانھیں معلوم ہوگا کہ اضا فہ کاشت کے معلیے میں اوسط پیڈا وار ي تَفْيَفُ ببت بي تَهُورُ ي أَبِي م بالفاظ ومُكِرا د في زمينو آير توسيع كاشت كا اثر بیان کرنے میں مبالغہ آمیزی کا بہت زیاد و قرینہ ہے - ا وسط بیدا وار میں اس كادم سے تخفيف تو دراصل مو تى ہے سكين اتنى نہيں متنى كدايك سرسرى

شاہرہ کرنے والافرض کرنے گا۔

اس کے برعکس تبیہرے مامل مینی فصلوں یا کا شت کے طریقیوں کی تبدیلوں ا کا اثر سبت زیا دہ موسکتا ہے کے چنانچے ہم صرف ایک شال سے کراس کو دیکھتے ہیں۔ ز ض کر د کہ جب کاشت میں ، ۵ فیصد تولمبیع مروباتی ہے تو ایک نہر جاری کی جاتی ہے ج*س سے مجز*می رہے کے ایک تہا بی حصر کی آبیا شی ہوتی ہے۔ ہم فرض کئے لیتے بیں کہ بیرحمد پہلے خٹک تھا ۔ جیا کہ ہم دیکھ تھلے ہیں توسیع کاشت ہجاً سے خود پیلا دار لو ایمن سے گھٹاکرین کردیگئی لیکن مزید یا نی کی بہمرسا نی کی بد و لت اِس تخفیف کی فور<sup>ت</sup> سے زائد تلانی بوجائے کی ا وران اعدا وکی بنا پر حدید ا وسط تقریباً 9 امن موجالیگا۔ ا در اگرمیاک قربی قیاس بے نہرکی بد واست طریق کاشت میں بھی اصلاح ہوجاسے ق پھرا وسط پیدا وارمیں با دھ واونی زمینوں پر کائشت بھیلنے کے بہت زیا وہ اضافہ ہوسکتا ہے ۔ ان مثالوں کو بیش کرنے سے بھارامقصداس واقعے کو نایا *ل کرنا* بے کہ جو د ورہارے زیر غور ہے اس میں و ومتضا و توتیں زمین کی ا وسط پیداوار برا بنا ابر والتي رسي بي إيك طرف برك فرك رقبول يركاشت يسكن سے فنیف ا وسط کی مقدار نببتاً کم رہی ہے ۔ ووسری طرف نصلوں اور بہر سانی آب کی تر تی جن جن خطوں میں رو نمالمو کی وہاں اوسطا کی مقدار میں بہت کا فئی اضافیہ ہوتا رہا ہیے ۔امی مالت میں تام مہذوستان کے بارے میں یوں ہی بلا<sup>تا</sup> اُل کوئی را مے قامیم کر لینااوریہ دعو کی کراناکہ اوسط پیدا وار بڑھ گئی ہے یا تھٹ گئی ہے ایک خلا منعمل بات ہوگی البتہ یہ کہنامیج ہے کہ ان متضا و قو توں کے نتائج الک کے مختلف حصوں میں مختلف رہے ہیں تینائے آیند قصل میں ہم اسی ضرف یر مزید معلو ہا ت بھم پہنچا نے کی کوشش کریں گئے تاکہ لک کے جن جن حصول کے بارے میں مزوری کموا ومیسر ہے وہاں زرعی کاروبار کی طالت کا زیادہ صب یم اندازه پوکتے ۔

## 200

#### خاص خاص عامات می ارزاشت کا است

مند ومستان کے خاص خاص حصول میں زراحت کی حالت ظاہر کریسنے کا مہل طریقہ بیر سبے کہ مربار وصوبوں کی *کیفیت "* کا جوعنوان اُنین اکہہ ی میں شاتل ہے اس کی ترتیب اضیار کی جاہیے ۔ یہی ایک ایسی کیفیت ہے جوبا وجو واپنے تام نقائص ا ور خامیوں کے کسیند ربا قاعدہ کہی خاسکتی ہے، اور جس سے زیاد ، با قاعِدہ ہمیں اتبک لوئی کمیفیت نہیں ال علی سب سے پہلا صوبوس کی حالست بیان کی گئی ہے وہ نبگال امرا وڑایسہ ہے اوراس کے بارے میں ابوالفضل نے صرف استعد تغمین ۱۱۹ کمباسے کہ جا بول کی پیدا درسب پر غالب مہوتی تھی اورنصلیں ہوٹینہ بہت از اِکھت تیار سوتی تعین اور بدایک الیسی اطلاع بسے جڑی عد تک آئبل کے مروج عال کے مے مطابق ہے ، ووسرے ذرایع سے بہیں معلوم ہوتا ہے کہ گنا ایک عام اور قیمتی نعس تھی جیسا کہ اب کک سبے ۔لیکن ان وانعا کت سبے آسکے ہمیں کوئی ٹھیگ اطلاع نہیں ملتی ۔ اورجہال تک آبا دی کی تعدا د کا ہیں علم بنے وہ ر نوبُہ زیرکاٹت کے امدا و وشمار کی عدم موجو دگی میں اسقدر میہم سے کہ اس کسے کوئی مد وہیں ملتی ۔ بہرمال استعدر یقینی ہے کہ مکا اور تنباکو کو اُن کی لموجو وہ اہمیت اکبرے زبانے کے بعد حاتمل میوی ہے۔ اور جہال نگ جہ ٹ کی نصل کا تعلق ہے اس کے رہے کی ترمیم ا دراس کی نندر کا اضا فہ اس قد رحال کی باتیں ہیں کہ ہم فوراً ان کی تحقیق کرسکتے میں ، بہال تک ہیں عمرے کسی مجعصر مصنعف نے اس لیٹے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن قیاس به سبه کدا کبرائے زیائے میں اس کی کاشت موتی ہوگی ۔کیونکہ اوالفسل بین به که جو مقام اب منطع رنگیرو کهاو تا په و بان در ایک تسم کا تا سف «تیارسونا تھا۔ اور چونکہ اندلی صدی کے آنا زیک بھی سن سے کیٹرے غرب طبیتوں کی معوبی پوشاک تھے لہذا ہم یہ متجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ کیڑے بنانے بنتی ہواتھا۔

CL

میکن ایک ایک او فی ورجے کے رہشے ہے ترتی کرتے کر بقے جوکہ مقامی رہنہ گایگا کے تلئے پیدا کیاما آماتھا ونیا کی ناص فاص اسٹیامے تجارت ہیں اُس کا شامل ہوجا نا ر*س صوبے کی زرعی تا ریخ میں ایک بہت ہی نایاں دا قعہ*ہے ۔ اور اس بات میں کو بی شبہ نہیں کمباجا سکتا کہ اس تبدیلی کی بدولت زرمی آبادی کی فی کس اوسط پیدا وار میں بہت کا فی اضا فہ ہوا ہے ۔ بها ریحے حالات میرتوامِن سے بھی زیا و ڈگہری تبدیلی کا اظہار ہوتا ہے ۔ آئین اکہ ی کے مندرجہ اعدا د وشار کے مطابق زبر کا شت رقبہ آمکل کے مقابلہ میں بہت ہی کم نفا۔ بحنیبت مجبوعی و ، فالباً کل صوب سے یا پخو*ں* حصے سے زائد نہیں تھا ا وٰریہ ضال کرنے کی کافی وجرہ موجو دہیں ۔ کیٹھ ٹیر يبيد ايجا تي نخيس ونيستاً اعلى ورجے كى مو تي تعيس ينيل كى كاشت تو ربط بقت تفقو دخمی <sup>یا</sup> و رآنو به تمها کو به یا مکانهیں پیدا کئیے جا <del>سکتے تھے ۔ سکن خش</del>فاش لشرت سے بُو بی جاتی تھی اور رجا نول کو چھو کر کر مجیہو ں ۔ گنا اور۔ مائی خام خاص پیدا دارین معلوم موتی ہیں ۔ فیٹے کہتا ہے کہ روئی احراس سے زیا و ۵ شکرِ ۱ ورائس سے بھی زایا د ه افیون کی **یفنے سے برآ مد سو تی تھی ۔آئی**ن | ۱۲۰ اکبری میں کئے کی فراط اور اعلیٰ ورہے کی خاصیت کا ذکر ہے اوراگرجہ اس کیہوں کا کوئی ذکرہبیں ہے تاہم جس بقین ہے کہ مغلوں کے وارائسلطنٹ کو سے بہت زیا وہ کرسد حاصل ہو تی تھی ۔اس آخری کقیلمے کے ىلى كىي<u>قىدرتىشە ئىج كى حرورت ب</u>ىيە بەجما ن تكب بىمى*س على-*نٹیکال میں آئے اُن میں ہے کسی نے نہجی کیپو پ کی بہت زیادٰہ افراداُ کوممؤں نہمں کیا لیکن ہیند وسمستان کے و و مہائے مقا بات میںاکٹر ازل نظر سُگال سے میہوں آ۔ میں کا ذکہ کرسگ ہیں، جنا عجبر مدنعانس رو مغلبہ وربار کا ذکر کرستے ہوئے كِتَنَاسِيْنِ كُرِيرِ إِسْ مُكْسِبَ كُوكِهِا ﴿ فِي سُنِ لِيَعْ كَبِهِو لِ اورجا بؤل ﴿ مَبُكَالِ سِن طِنَّ

مله بهارین نیل کاشت کی ترقی باکل حال کی ابت بچد ملافطرامبرین گزیمیر آزاد - . .

مِنَ - اور سورت کے کارندوں نے تقریباً اس زمانے میں بیگعت کہ مدجم

اعلی اس بات سے انکارنہیں کر سکتے کہ مہند و شان کو گھیبو ں ۔ بیا نول اور شکر بھال سے آتے ہیں " فلاہر ہے کہ اس جلہ میں لفظ مہند و شاب اینے محدو ومعنی میں استعال مواہے جس سے مرا دمحن مغربی ساحل ہے۔ اب یہ مکن ہے کہ اس ز مانے ہو کھ گیبوں کی کچھ مقدار برآ مدی غرض سے بنگال میں پیدا ہوتی موسکین زیادہ ورن تیاس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میہو ں درائس بہا رہے آتا تھا اور دریا کے راکھتے سے ایک طرف آگرے کو اور و وسری، طرف نبکال کے بندر کا جوں کوپنہا یاجاتا مے کارند وں کو اس مقام کا نام تونہیں معلوم ہوتا تھا جاں گیہوں پیدا ہوتا تھا بلکہ وہ صرف اس مقام کاٹا م ساکرتے ہوں گے جہاں سے وريائي سفرشروع موتاتها - لهذا بيس مرف يه فرض كر ليناميا سِنے كه تقامس رو نے اجابی طور پر بیسن لیا تھا کہ اسٹیا ہے خوراک کی رسد ڈبگال کی جانب سے آتی ہے کی غرض اس کی جو کھے بھی تقیقت ہو جا رہے خیال میں اس بارے بر کمن کا تثبه نہیں موسکتا کہ جرنصلیں بپیدا کی جاتی تھیں اُن کی اوسط قیدر آکجل سے اگر زیادہ نبیب تو کم از کم برا بر صرورتمی - ا وریه که نی ایکر ا وسط بیدادارآبکل سے ببیت زیادہ فی کیو که طبب بلت تفور ا رقبه زیر کاشت موتو زمین کی خوبی اوسطالازی طور پر بہتر ہوتی ہے ۔ لبذاگان غالب یہ سے کہ بہار میں نی کس پیدا دار کا اوسط . سنے صَریحاً لمبند تھا ۔ گومجموعی پیدا وا رمقا لمۂ بہت ہی کم ہو ۔ مغلوں کے زمانے کا صوبہ الہ بار آھکل کے صوبجات متحدہ کے مشرتی اصلاع سے کم و میں منطبق ہو آیا ہے جو کہ اب ایک خاص طور پر منجان ر تب ہے۔ اکبر کے زمانے کمیں جبکہ کاشت موجو دہ معیار کے صرمت تقریباً پانچویں حصے تک پنجی تی زمین یقیناً استندر گنجان هوریرآبا زمین تنی ۔ ا دراس کماظ سے بہا ن کے حالات بھی

له تقریعاً نصف صدی مبدر نیر لکھا ہے کہ نبگال میں مقای صرف کے لئے اورجہاز وں کوخو لاک بہم پہنچانے ا کے ایکائی گیہوں پیدا ہوئے تھے لیکن اس خیال کی تائید میں کہ دہاں برا دکے لئے بھی کوئی بڑی مقدار بھی تھی وہ کچھ نیس کہتا۔ سکا فغا بٹکال کے اسمیم استعال کی ایک مثال باکنس نے ٹیٹ کی جرکیفیت بیان کی ہے اس پیر ملتی ہے جنانچہ وہ اس ٹہرکو "بٹکال کی مروز پی واقع بجت ہے چند سال ہدائی ہرکے تعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تمام نجالایں ہے بڑا اور تاہم کے بہار کے مروج حالات کے قریب قریب تھے۔ گو ماگزاری کے اعداد وشمارے فاؤسے اہلکہ وکھا جائے مروج حالات اور جائی نفسلوں کی عدم سوج وگی سے جی معلوم سوائٹ کہ زراعت کی حالت اور جی تھی کمیکن بجر جوارا ورباجرے کی فصلوں کی عدم سوج وگی سے جی ایس صعد ملک میں اب جبی بہت کمیا ہے، ہیں کوئی اور خاص بات اُس سے معلوم نہیں ہوتے اور جو تی ۔ خوشی ایس مضمون کا کوئی حوالہ ویا گیا جو تی مرح میں ملم نہیں ہوتے اور جمیں ملم نہیں ہے کہ آیا و و مہرے جمع عدا کے خاص اور ال جندان خالی کی خوالہ ویا گیا جو ۔ بہر حال استقدر تو یقینی ہے کہ اونی ورجہ کی مٹی کے بڑے بڑے بڑے وسیع خطے جو کہ اس حصد ملک کی ایک خصوصیت ہیں اکبر کے زمانے میں زیا وہ ترب کا شمت تھے۔ این دمین و میں ایس مضمون کا کوئی اور ہوجا تھے۔ این دمین و میں میں اور ہوجا تی ہے ۔ اور اُن کے خارج ہوجا نے سے اوسط خوالہ اسے نیا وہ تھا ۔ کی مقدار بہت زیا وہ موجا تی ہے یہی وجہ ہے کہ بہار کی طرح یہا ل بھی اوسط خالبا اسے نیا وہ تھا ۔

معوبہ او وجہ کے بارے میں ہیں ہیت کم معلو بات ماصل کی ہیں۔ بہاں ہی ابوانعنسل میں کہتا ہے کہ زرا مت سرسنبر تنی ۔ سکین و مصر بنا نول کی اعلیٰ تسموں کا جو کہ شالی افعلاع میں حاصل ہوتے تھے ذکر کرتا ہے ۔ کنووں کی آبیاشی کے جیب و غریب انتظام کی طرف جو احجل حبوبی اور دو کی ایک نمایاں خصوصیت ہے ابوالعنسل نے کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں کیا ہے ۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ و بال مکا کا وجو و شرشا۔ اور باگر اری کے اعاداد و شار سے پتا چلتا ہے کہ بتقابل سرم انی فضلوں مثلاً کمہوں سے بالگر اری کے اعاداد و شار سے بتا چلتا ہے کہ بتقابل سرم نی این فلیل معلومات سے کوئی فاص نویجہ نہیں اخذ کیا جاسکتا ۔ لیکن ہم یہ خیال کرنے پر ائی ہی کہاس صوبے کے ان حصوں ہیں دہاں کا شرت مدت سے جاری تھی پید اوار کا اوسط غالباً اب سے کی کھر تھا۔

منلول کے زبانے کے صوبہ آگر ہ میں کیسا نیت نہیں تھی کیونکہ اس میں کچھ حصہ توگنگا کے میدان کا شامل تھا اور کچہ مصدائش علاتے کا بھی جو ا ب راجپہّانہ کہلا تاہے ۔ ہما ر سے موج دہ مقصد کے لئے سہولمنٹ اسی میں ہے کہ اس آخری رقبے کونظر انداز کر دیاجا ہے اور صرف شمانی صبے پر مع محقہ صوئہ دہلی کے غور کیاجائے۔

ہا؟ اس خطے میں جو تبدیلیا واقع ہوی ہیں وہ قریب قریب ایک زرعی انقلاب کے مساوی ہیں - مبیاکہ ہم معلوم کر چکے ہیں جر رغبر اکبر کے زمانے میں کاشت کیاجاتا نهاوه موجِ ده معیارک تقریباً تین چوتهایی تهانیکن فسلیں نسبیاً او نی درجے کی معلوم ہوتی ہیں یکسی خاص قابل لحاظ پیدائش کا ہذا توانفضل ذِکر کر ٹاہے اور نہ کوئی اور منت تنخس - اورحبب ہم اسِ واقعے پر نظر ڈالتے ہیں گرگہوں اور شکر کی درآمد ۱۲۲ مشرقی صوبوں سے ہوتی تھی توہمیں مسوس ہوتاہے کہ اس مصلہ ملک کی آجل جو و وفاص استسیائ برآمد میں ائس زبانے میں وہ خو دمقای صروریات کے لئے معی نا کا نی تھیں ۔ اس تبدیلی کا باعث زیا وہ تر نہروں کو سمجھنا جا ہئے ۔ کیونکہ رس کی یه ولت و د تیام تر قیال مکن بهوسکیں جن پرآدبکل اس خطے کا وار و مدار ہے ۔خیانچہ ا مجل بہاں ہمیں گیہٹوں اور ایکھ کیاس اور مرکا کے دسیع میدان نظر آتے ہیں **وہاں** بچیلے زما نے میں غالباً جوار با جرا۔ دالی*ں اور روغند ارتخم* ننام یا ورا ہم پہیرا وار**ین ثما**ر بوتى مول كى - بسينيت مجموعى إس خطے كى يدراآ ورى كا كھ اعدا: ماس واقعص مبوسکتا سے که و م**ا**ل سے اکبر حو مالگزاری طلب کرتا تھا وہ نی بنگیہ ، ۲ سے ۳۰ دا**م** تک هموتی تقبی میله حالهٔ تکه المه بأو بین او مطوندرمی وزه وا م سنتیزا مُدا در بهب مارمین غالبًا ٤٠ وام سع معي بهبت زيا د وتقي به ناظرين كويا وليوكاكه بيرثه رمين بيداوار کی قبہت کا تخیدنا کرنے کے بعد اُسی کے تنا سب سیمیس کی جاتی تھیں ہیں معلوم ہواکہ محصول لگانے والوں کی نظریں نبارس ا درحونبور کے قریب ایک بیگہ کی بیدالوار ا تنی ہوتی تھی جتنی کہ آگرے اور سہا رنیو رکے درمیان و دَبگیہ زمین کی ۔ پس اس بار میں فیک آگو ٹی سنسے نہیں کیا جا مکٹا کہ اس خطے کی اوسط بید اوار اکر کیے عور سے بهبت بزره آئئ سبنے ، اور بہی نتیجہ گو شاید اسی حد تکے زندیں تا ہم لمحفہ صوبہ لا ہورکے

شن سفن ؛ پی فلفیوں کو « در کرنے کے لئے یہ شرندں ایک ناص طریقیہ یہ ترتیب وی گئی ہیں جس کی آشر سے موآمف کے ایک مضمون بیں کی گئی ہیں ۔ ایس مضمون کا معنوان ساکبرگی سلطنت کے زرجی اعدا ووٹھا گا بہت ور آس کا حوالہ با ب 1 کی فہرست اسا و بیں ویا گیا ہے ۔ اگر این شرعوں کا شخیبتہ ماست اُن روز و سنا سے کہاجائے نوشر نی صوبوں کی موافعت ہیں ایس سے می زیادہ فجراؤق نفر آیا ہیںے ۔

بارے یں مجی صحیح ہے کے اس مدیک تو پیکن ہے کہ اکبر کے زمانے میں زراعت کی مالت کا ےعام تصورحاصل ہوجائے ۔لیکن جب ہم اس مصنہ ملک۔ کی طرف متوج ہوتے ہیں حال بڑے بڑے میدا نوب محجنولب میں واقع ہشہ تو پھر ہارے ذرا بئع معلومانت با کا فی نیابت ہونے لگتے ہیں ۔ اجمیر کے با رے میں ہمرسر*ٹ* یہ کہہ سکتے ہیں کہ زراعت بہت حرا ب حالت بیں تھی اَ ورموسم مرا کی تصلیم ہی پیدا کی عاتی تعیس ۔ نیس قیاس پیرسے کہ اس صورت میں اوسلط پیکدا وارکو ٹی تا بل لحاظ حد تک متغیر نہیں ہوی ہے ۔ ما تو ے کی حالت سے بھی مالیاً کوئی تغیرطا ہزہیں ہوتا ۔ کیونکہ اس کے موجودہ نظام زراعت کی قدامت ہرمشاہرہ نے رامے کو نظر آتی ہے ا ورجومند بیا نات اُس کے بارے میں اتوالنفنانے ۱۲۳ کئے ہیں وہ اب بھی درخیقت صحیح ہیں۔مغلول کے زمانے کاصور برار و صدیوں کے اندر ترتی کرتے کرتے ، و ٹی کاایک وہیع خطین گیا ہے ۔ نیکن ہلیں کو نئی موا د ایسانہیں طاحب کی بنار پر اکبر کے زیانے میں اس خطے نی ا دِ سط بیدا و ارکا سرمهری انداز ه تعی کیا جاستے ۔اس کے برعکس گجرات میں کاثت یقبیناً اعلیٰ بھا نے پر کی جاتی تھی۔لیکن بیا ل بھی متعابلہ کے لئے موا د کی ہے صد تلت ہے۔ دکن اور وجما نگر کے یا رہے میں توشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان تلت ہے۔ دکن اور وجما نگر کے یا رہے میں توشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان مقا مات سمے لئے آئین اکبری سی کوئی چیز موجو دنہیں سہے ۔ لہذا ہم اجا بی طور پر صرف بهر کهه سیکتی بین که آنجل و بان سے جوخاص خاص پیدا واربل حاصب ل ہو تی ہیں وہی اس زِمانے میں بھی پیدا ہو تی تھیں ۔ تھیّیو پؤسٹ بنے وکن میں چا نول آور رو کی جرهگه ا ور ایکه د نبعش تبض متما ماست بین دنگیری به اور

لے پیٹے مہل ذراشکل سے پیتین ہوتا بیچے کہ اس رقعہ میں ایسا ٹراتغیر واقع برواسٹے لیکن وربیانی وورکی انتخ سے اس صورت مال کی تومنیع ہوجا تی ہے۔ اٹھارمویں صدی کی سیاسی بدامنی کے دوران میں وہی کے اطراف واکنافٹ سے ملک کا قدیمرنفا مرزاعت کلیما مشاکلیا ۔ (در برطانوی حکومت فاٹمر ہونے کے بعد ملک نے از ریہ نوآغاز کہا *ایک کیا ا* کے فریب جوحالات مرج و تھے ان کی ٹہایت واضح کیفیت وننگ کے سفر ناممہ مبند میں درج سیے۔

بالله ایر تگانی روایتو ن سے بیس معلوم موتا ہے کہ وجیا گھری اونجی زمین سے چانول ۔ روی م جُوار ا در دور سے اناج اورولیس من کسے اسوں سے را وی یا واقعت تھے صاصل موتے تقے۔ اور اس محے علا وہ سامل پر ناریل اور لمیباریس کا بی مرچ کا ہم اکثر وکر سنتے ہیں۔ اس وسیع خط کمک کے بارے میں ہم صرف استقدرجا نتے ہیں کد دہرزا ک چند بیداً واروں ے جو بعد میں جاری کی گنیں جیسے کہ چھا لیہ ) یہاں نہ زراوت کے طریقوں میں کوئی تبدیلی فلا برر ہوتی ہے اور نیز زرعی ہیدا و ار و ل میں ۔ ہم نہیں کہدیسکتے کہ آیا اوسط پیدا وار وِید کئی ہے یا کھٹ محمیٰ ہے ۔ البتہ شالی علا تو <sup>ل</sup> میں جس تسم کے تغیرات کاحال ہم معلوم کر چکے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوے ہیں ہرگزینہیل وض کر کا چاہئے گہ ی رخیں می حرکت کیساں ہوی ہوگی ۔ شال کے بارے میں ہم و کیے چکے ہیں کہ متعنا و تو توں محے علد را مر کا نتیج ملک سے مختلف مقا بات میں مختلف رہا ہے۔ شالی ہند سے تو بندنیآ زیا وہ پیدا وارحامل ہوتی ہے اور غالباً نبگال کا بغی نیم مال ہے۔ لیکن ورسیانی ملک کے تامزہیں تو کمراز کم اکثر صفح میں اوسطیبداوار بقابل اکبر کے زمانے کے ایجل اونی ہے۔ اگوران حدکو وعلمے اندرا ندر مختلف ویبات یا پر گئے افزار کا طور پر خالمباً مختلف طریقیوں سے متاثر ہوئے ہیں ۔ یہ نتیجہ قرمین عقل ہے کہ کمروثی کے اسكنىم كى باتين جنوب مين ممي واقع بنوئي بين جناني جهال اسك بيف حصے اوسطاً زيادہ زرخیز ہیل وہیں اس کے دوسرے حصابنی سابقہ مالت کے مقالہ میں کم زرخیز ہو گھئے ہیں۔ اسى تشريح كا آخرى نيتو عُميك مُعيك يا حسابي شكل مين بنين بيان كميا ماسكتا. ہم نہیں جانتے کہ سو طویں صدی کے اختنام بر سند وستان سے بٹیکل اشیا ، کسقدر (۱۲۲) آمدنی ماسل موتی تھی لبدااس کی مقدار کے بارے میں کوئی منتقل را مے فا مرکزنا درست نه بهو گا . نسکن جوموا د موجو و ہے وہ جا رہے خیال میں یہ ظا ہر کرنے کے نئے کا نی ہے کہ اگر ملک پر بھیٹبہت مجموعی نظر والی جائے تو فی کس اوسط آجل کی تقدار سے بہت زیا وہ مختلف نہیں ہوسکتا۔ زرائست کے خاص خاص طریقے نہیں بد میمیں

ے ان تذکر وں کے ترجہ میں (سیول صغر ۱۳۷۰ و ۳۳۳) دمبندو تنانی فلا س کا ذکر کیا گریا ہے۔ لیکن میں پڑنگائی اصطلاح کا یہ ترجہ کیا گیا ہے اس سے باتیر جوار مراوی مبیاکہ ہم نے خور وہ میں واضح کیا ہے إ در مقدار میدا واریراثر والیے والے رجمانات کا ملد را مدشضا وسمتوں میں ہواہے۔ ابائل ایک طرت توکیپرانها مذآبا وی کاخپرشته وا تعه ہے مب کی وجه سے او فی در ہے کی زمینوں گو کاشت گرنے کی ضرور ت لاحق بیوی اوراس کی بد ولت نی کس بیدا دار کا ۱ وسط گفت گیا - د ومسری طرف نئی نئی اورزیا د م نغر نبش فصلیں جاری موثمیں ۔ آبیاشی کی سبولتوں میں اضا فد ہیوا اورو گرتفقیلی تغییرات رونتا ہو سے جن کی ہدولت فک کے فجرے بڑنے حصوں کی اوسط آمدنی میں اس حد نک۔ اضب فہ ہوا کہ وہ اول لازکر رجان کے ملدراً مدیریروه و النے کے لئے کا فی سے زیا وہ ہے . ہم اپنے نتائج کوتقلابی ک شکل میں بیا نہیں گر مکتے تا ہم یہ بدیہی ہے کہ نی اجملہ تغییبہت بڑانہیں ہے بنیدونتا کې زرعي آيا د ی کې پيد اکړ و ه امت پاکې شکل ميں بېا پ کې اوسطا آمدني آيا سا بق سيم کچه . زیا و ه به با یکوه کمریه ایک ایسا سوال به میں محمتملق مرمنغروتنفس بجا طور پرایک جداگان رائے قائم کرسکتا ہے لیکن جوکی مواد میسرے اس سے تو بین فل ہر ہوتا ہے مقدار بیدا وارمیل کو ٹی بہت بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوی ہے ۔ کا فتکا روں اور مزه و رون کو طاکر لوگون کی ایک معینه تعدا و اب مبی کمیر و بیش اتنی هی مقدار پیدوار تیارگرتی ہے جنی تعدا داکبرکے زمانے میں پیدا کی جاتی عی ور آگر پیدا کرنے والمے اس قابل تھے کہ اپنی پیدا کر و ، تا م مقدار خو د صرت کریس توہم اس نتیجے پرہنیجے ہیں کہ ان کی معاشی حالت میں کوفئی ٹرئی تبدیلی واقع نہیں موی پیملے لیکن اس آتا پرہنچکر ہا رہے گئے ضروری ہے کہ ہم ہا حول پر بھی نظر دالیں اور پیھیت کریں کہ دور زیقوں کے مطالبات یورے کرنے سے بعد خام آلدنی کا کسقد رحصہ ررعی آبادی کے لئے بچرستاتھا۔

باع

### یانچوس فیصل با چوس ماحول کا اثر زراعست پر

یہاں نک توہم نے اس و ور کی زراءن پراس طریقے سے نظروالی کہ کو یا و ه بجامنے خو وایک مکل چیز تھی ۔ لیکن اب ہم کسی قدر وسنتِ نظرتے کام کیکے اُن تعلقات کا حال معلومه کرین گے جو کاشتکار وں اُ در قومرکے و وہیہ ہے کمیٹول ۱۲۵ کے مابین قائم نفے اور بیتھیات کریں گے کہ سوطویں صدی ہیں ار باب شہرا ورظم وی کے ذمہ وارکسل صرتک اس کار و بارکی کامیابی میں مدو ویتے یا اس میں رکاوٹ يهد اكرتے تھے ، ويد وُ و دانسته پراه راست اصلاحات كرنے كامال بس حوبير طربینہ اختیار کیا گیا ہے اس کی تو ہمیں اس زمانے میں تو تع نہ رکھنی جا سِئے کیونکہ وه ایک خاص و ورجدید کی چیز ہیے ۔ اکبر کے زیانے میں نہ ایسے سائینس واں موجو و تنصے جو کاشتکاری کے مسائل کی تحقیق میں لگے ہوئے ہوں ۔ نہ ایسے اہر انجنبر تھے جو کائٹنگا رو ں کی صروریات کے لایق آلات واوز ارتجویز کرنے میں نغُوَّلَ ہُوں ۔ اور نہ مالیات کے ایسے قابل افرادِ تیجے جواُن کے بازار وں کی لمیمریں یا ا<sup>ن</sup> کے لئے ب<sup>ا</sup>تسانی سرا یہ ہم پہنچانے کی ترکیبیں نکا بنے میں مہتن مصرونك رميتے مهوں ۔ اس تسمر كى جد وجهد كى گنجائش ہى غالباً صرف فررائع آباتى ی بهم ُرسانی یک محدو د تھی اورائس بارے بیں بھی ہمار امیلان اس خپ ال کی جانب ہے کہ گو اصولاً اس طرح کی جد وجہد کے فوائد تسلیم کئے جاتے تھے تاہم علاً بہت کم کام کیاجا یا تھا۔ اکبر نے اپنے صوبوں کے عالمواں کو حکم دیا تھاکہ دہ ردتا لاب بہلونیل ۔ نا ہے ۔ باغات ۔ نمرائیں اور دوسرے نیک کامول شے سانی میں " خاص طور برحیتی و کھا ئیں اور بلاکشبہ اس کا یہ حکم حکومت کے بارے میں اس کا نصب العین طا سرکر تاہے۔ مزید براں اتوانفسل اُجا بی طور پر ذکر کر تاہے

کہ دو بہت سے کوئیں اور تا لا ہے کھو وسے جارہے میں بیونیکن اس کے سکوٹ سے آبائل یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس مقصدے لئے کو بی خاص انتظام وجو دہیں تھا اور نه کونی مفصل تواعد وضوالط نا فذکئے گئے تھے ۔ جمر دیکھ نیکے ہیں کہ ش کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس کے شمت السے عہارہ دار و *سِکنے کتھے جو* رس قسمہ کے گا مو ب میں دلچسی لیں پاکو ئی خاص جد وجہد نظا مُرکز**ں** ا در گما ن غالب بیسهٔ که ایسے جو کچه کام شئیمبی جاتے تھے و محض اُتفاقی موقّ تقے۔ا درجیاں کہیں کوئیں،ا ورتا لا ب مرکاری خرچ سے نیائے جاتے تھے وہ مه لا كانتكار ول كے بغر وريات كے خيال سے نہيں ملكہ باشد كان نهرادہ انزو کے آرام اور بہولت کی عُزنن سے تعمیہ کئے بائے تھے ۔ ایپ چیاں تُک دلن' کی حکومتوں کاتماق ہے سیں ایبا کو ٹی سوا ذہبیں طاحیں سیمے پیرظا ہور ہوگہ اس بارسے میں وہا ں مے حالات شمالی شد کے حالات سے ختلف تھے ، حبوب کے ایسے میں منٹر سیویل کا بیان ہے کہ سوطھویں صدی کے نصف اول میں شآبشاہ کڑتا ہا اپینے واراَسلطنت کے گر د و نواح میں آبیاشی کی تر ٹی و اصلاح ہیں شغول رہا۔ اور مکن سے کہ مرکزی حکومت کے زوال کے بعد وجیا نگر سے بیف سرواروں نے اپنی دینی جاگیروں کے فائنسے کے لئے اس قسم کا طرزعمل انتبار کیا ہو۔ وُلِیّا و إِل نے منگلور کے قریب، آولا کا کمے مقام کو جانے کی جو دلکش کیفیٹ بیان کی ہے اس کے لے مر، وہ نگھتا ہے کہ ملکہ ایک تالا ب کی تعمیہ کی نگرانی میں شغول تھی۔انغرادی الم ششوں کی ایسی رہی شالمیں بلا*سٹ بہند و*ستان کے دوسرے حصوں میں جبی ملتی ہیں<sup>۔</sup> کین مک کے ضروریات کی با قامدہ تکمیل کے لئے کوئی تنقل طرز عمل اختیار کیا گیا ہوہ گا کہیں تنا نہیں چلتا اور نہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجو وہ فررایع کو ٹمیاک والتہ بین رکھنے ۔ اپنے كونيُ انتظامه كما حا" اتها به

الی کے بعد ہم یہ معلوم کریں گے کہ زراعت یرائن زانے کے طریق تمارت كاكبا الريرا الما - أزراف أى نوشمالى كهاي اس إن كى بست الهيت **یے کہ کیا کاشنکار کی کھیے باز ارتک رسائی ہوتی سے اور دہ اپنی پیدا وار کی خوبی کے** مطابق قیمت یا سکتاس بی یا به که و مسی اجازه وار کے چکرمی سینسا ہوا ہے برکی

له دوباره دوبوں کی کیفیت بہشمولہ آئین اکبری میں وج ہے کہ بگال میں انگزاری سکر بہا اوا کی جاتی تھی۔ اور بہار بہ کا شدکار زردا و اکر تا تعامی سے مراو ہارے فیال میں سکہ ہی ہے۔ اجمیر میں نقدا وائیاں شاز نہیں تعین اور جہال تک بقید صوبوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں ہے لیکن ہیں یہ یاد کھنا چا ہے کہ متای دید وواروں کو اپنے حاصل کا صاب مقدر و شرح ل کے مطابق بشکل نقد دینا پڑا اتھا لہذا یہ بات ترین تیاس نہیں معلوم موتی کہ وہ بشکل مبنی ادائی الگذاری کوئید کرتے ہوں گے ، الله اس صورت کے جبکہ فرونت کے نقصان کا خطرہ کا شکار پر بڑا ہو۔

پښ معمولي حالات ميں تو کاشتکار کو اپنے ماحول کيوزياده مدونهيں ملنی اختى - ليکن بارش کی کمي سے زراعت کی انبری اور مام تنگی و کليف کے جوغيمولی وور آتے تھے ان کے متعلق بھی اسی تسم کی رائے ظاہر کرنی پُرتی ہے ۔ ہم جانتے ہیں کہ سوطویں اور سترصویں صدیوں کہے اثنا ویس مہند وستان کے اکثر جھے کسی نہ کسی وقت صرور قوط زوہ و ستے تھے اور اس سے اس بات کا يقين ہوتا ہے کہ اس ورميانی وورميں مهند وستان کی آب و ہوا میں کوئی خاص تعنیر واقع نہیں ہواہے ۔ لیکن ان و وعہد وں میں قوطوں کی کثر ت کا باہمی موازنہ کرنا

یه بخلبند شده تعطول کی ایک نهرست مرشرکفتک کی تصنیف موسور دسبند وستانی تلول کی تاریخ وسما شاہد وستانی تلول کی تاریخ وسما شاہ تا دیما ۱۹۱۷ سے تصمیم شالف میں وی ہوی ہے۔

بالله المكن نہيں ہے كيونكه اس مدن ميں نفظ قحط كے معنى ہى متبغير بہو كئے ہيں المجاقع سع مرا د ایساز مانه بهے جبکه مصیبت اس حد تک پہنچ جائے که رسرکاری مرافلت کی منرور ن لاحق ہبو ۔لیکن اگر سوطھویں ممدی کے واقعہ نگاروں پر نمیروسہ کیا جائے توائس د ورمیں تحط سے مرا د ایسا زبانہ ہوتا تھاجیکہ مر دا ورمورتیں بھوگ کے ارب المانوں كا گوشت كهانے يُرمجبور بوجاتے تھے عضائحيہ برا آيوني سے اعلام تحط كے تتعلق يوں لكھتا ہے كہ ، مرمصنف سنے خو د اپنی انگھوں سے اس د افعے كو ديكهاكه لوگ اينے ہى ہم عبسوں كو كھاتے تھے۔ اور قحط كے ستامے ہوؤں کا نظار واسقدر مہیب مقاکر بیشکل کو بی ان کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ ایک طرف بارش کی قلت مقط ا ور بربانوی به و ورسری طرف متواتر و وسال تک حبنگ و حدل کاسلسلہ المخصر سارا ملک ایک ویرا مُدین گیا تھا اور کاشت کرنے کے لئے کو فی کسان باتی ندرہا تھا ہے۔ اس زبانے تیے متعلق الوالففیل لکھتا ہے کہ «بوگ ے د وسرے کو کھا جانے کی حد تک بہنچ گئے تھے"۔ اور مبداز ا*ں لافھاج*ے کے کے متعلق تھی یبی علم ہوا ہے کہ لوگ آپس ہی ہب ابکد دسمرے کو کھاتے تھے اور کلی کویے مرد وں لیے یٹے رہے تھے ۔ اکبرنے اس آخت۔ ری موتع پرمصیبت ز و و آ کو مدِ دمینجا نے کی کوشش کی تنگین اُس ز یا نے کی تنظیمہ کے نخت نالباً ای<u>ں سے زیا</u> وہ کچھ مکن نہ تھا کہ نصبول اور شہر و ں می*ں قبط ز*وہ لوگو<sup>ا</sup>ں کے لئے فذا بیم بہنچائی جا کے ۔ اور این باربار آنے وائی آفنوں کے اثر سے زراعت میں لازی البینی ابتری بھیلہتی ہوگی کہ اس النے مین شکل ہی سے اس کا تصور کیاجا سکتا ہے مزید براں ہمیں یہ یا در کھناچا ہئے کہ مفائع نگار صرف انتہانی مصیبتوں ہی کا ذکر کر کتے ہیں۔ چنا نچہ معمولی طور پر جو نا موافق موسم اکثر واقع مہوتے تھے ان کا ذکر کرنا وہ بے سو دخیال کرتے تھے حالانکہ اگریہی الموافق موسم اس ز مانے ہیں نمو دار ہوں تو مدوہیم پہنچانے کی مختلف تدبیریں اختیار کی جائیں کے لہٰدا ان کے سكوت كوامسس بأكث كاثبوت نبين تجمعينا جا ينبئ كوئي ناگوارصورت مال موجو و بهی نه تھی عسب رض زرعی کارو بارکی حالت کے متعلق کو بی رائے قائم کرتے وقت نہ صرف انتہائی قسم کے اتفاقی حوا دٹ کاجکہ کٹیرالو قوع مقامی یا

خرنی کمی پیدا وار کامجی لحاظ کرناچاہتے اور یہ نسلیم کر نا جا سپنے کہ مصائب خوا ہ کڑے ابا ب پیوں یا چھوٹے کاشتکاروں کو مہیشہ تن تنہا بلا مد ، غیرے اُن کا باراٹھا نابڑ تا تفاسواا مرکے

ر اس سے مالگزاری کے مطالبے میں شخفیف کر د کی جائے ۔

یں جہاں تک علی تدہیر وں کاتعلق ہے زراعت کی ہرسنری بڑھا نے ۔ ۔ ب نتہ مایت میں اگر نند کر یہ کتبہ کر سے سے کر دور

کے لئے توم کے بقیہ طبقے تقریباً کھے نہیں کرتے تھے بلکداس کے برمکس کا شتکاروں کا اسالہ کا ان کی کا فردید میں تھو کی باز شداری و سالہ کا میلو

کے پاس اس بات کی کا نی وحبہ موجو دھی کدائل نبہرا ورعبدہ وارا ن حکومت کے ساتھ میں بات کی معلق واحمی

حامل نہیں تھی جو کانشتکاری کی کامیابی ہے گئے شرط اولین ہے۔انیسویں صدی اور کے اوائل میں اس سوال پر کہ آبائسی کا شتکار کو اپنے کھیت پر قابص رسنے کا

قا نونی حق حاصل ہے اِنہیں بہت کمویل مباحثے ہوے لیکن بہاں ہیں قانونی تیات سرک کی کے کہ نہوں جہ کا مدار کر علا بہا کا کہ دور یہ کہ ایک کا کہ ایک کا کہ اور ایک کیا ہے۔

سے کو ٹی سہرو کارنہیں ہے بلکہ معاطبے کے علی ہبلو کو دیکیفنا ہیے ۔ آیا کاشتکار وں کو یہ جھروسہ تھا کہ وہ آرام واطبنان سے روسکیں گے ۔ یا و ست اندازیاں درامل ۔

اس کشرکت سے واقع ہو تی تھیں جس سے ایک مام بےاطبینا نی کا احساس پیداہوجا۔ اس بارے میں جو شہا دیت موجو دہے گو و ہ بہ لحاظ مقدار بہبت تھوڑی ہے ناہم

صرف ایک وا تعد ایسا ہے جواس بارے میں بالک تطعی معلوم ہوتا ہے جہا گیر کھٹا میں بغیر دیچکی ورد کو کٹرنا نہ ہی ہدیوں اور بیان کے بازن کی کی درنتا ہے ذریا

ہے کہ اپنے و ورحکومت کے آغا ترہی میں اس نے یہ حکم نا فذکیا کہ وہ شاہی زمینوں کے عہدہ وار ا ورجاگہر دار رعایا کی زمینیں بہ جبر نہ لیں اورائمیں اپنے طور پر کاشت

ے مہدہ وار اور جامیر دار رہایا ی رئیس بہ ببرتہ کی اورا یں اجے حور پر ہائیں نہ کریں۔" یہ حکم منجلوان احکام کے ہے جن کا نشاعوام کی شکامیس رفع کرنا تھا۔ پیریر سر نہ

جَهَا گیرے نظمہ ونگتی کی بابتہ جو کھیے واقعنبت ہمیں حاصل ہے اس کاماظ کرتے ہوئے یہ فرض کر ناحق بہ جانب ہو گا کہ اس حکم کا اثر ہمہت ہی خفیف ا ور بحض عارضی رہاہوگا

یہ زری کار دبار کے معمولی خطرات کی ایک اونی شال کے لئے میورنیر کی رائے کا اقتباس بیش کیا جا سکتا ہے۔ صغیہ 18 پر وہ رقم طراز ہے کد دہی بس سرکاری ہاتھیوں کی کٹیر تعداد و خِتوں کی شاخیں بنیکر۔ باج ار دباجرا دغیرہ وجرف کے لئے ہرروز باہرلائی جاتی تھی۔ جس سے کا شکار وں کا بہت نقصان مؤناتھا ۔ خیائخینتل وحل کے مرکاری جا نوروں کے لئے مغت خوراکیہم مینچانے کی روایت بہاں و نیز ملک کے دو مرسے مصوں میں بیمتی سے اب مک موجو د ہے۔

بابع الميكن اس سے بہيں اس بات كا توصرور بقين پروجا تا ہے كہ ييژسكا بت استدر تينقي اور عامر تعی که ایک نے شاہنشا ہ کوجور عایا کو ایناگر وید ، نبانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اُس کمی طرف توجہ کرنی بڑی ۔ یہ بان قابل لھا ظیسے کہ اس حکمہ کا اطلاق تنا مزدمیوں یر تنهاخوا ، و ه برا ه راست با دشاه کے زیرا ننظام میوں یاماگیرکے طور پر و و مهرل كوعطا كى گئى ہوں - ىس ہم بے تھنكے يەنتىجە ئىكال كىكتے ہیں كە كاشتكار وں كواپنيمېن یمن جانے کا جیشہ خطرہ لگا راہنا تھا اور آئی سیٹ کے بیان سے می اس نتیم کی ہت کا فی تصدیق موتی ہے خیندمشہورجا گیر دار و ں کا نعضہ حین جانے کی کمینیت بیان کرتے ہوے وہ لکتاہیے کہ عوام ہے جدیریشان کئے جاتے تھے ۔ بسا او تا ہے اُھیں ہر کو یں اپنی زمنیں بدلنی بڑتی تھیں کمبھی تو اس وجہ سیے کہ حکومت اس کوچا ہننی تنبی اوکھیا اس وحبر سے کہ اس زمین کاکسی ا ور کو ویاجا نامفصو و ہوتا نخیا نمتیجہ بہ گہ میا رے لگ یں کاشتکاری کا کار و بار ناقص رہ جاتا ہتا ۔ جو گاؤں انتظامی عبد ، وار وں کے ور ہو تے تھے یا جن کھیتو ں میں کو ئی خاص خوبی نہیں ہو تی نفی و ہاںالت دستُ اندازی کاخطرہ کم رہتا تھا ۔لیکن جرکو ئی خاص محنت کر کے اپنی زمین کو ا وسط ببیدا آوری کی سطح کے بیند کرنا چانتا وہ اچھی طرح جانتا خفاکہ اگر کوئی بھی عہدہ دار باجاگیروار انفا تا اس کے پڑوس میں آ جائے تو میراس کی ملکیت کا وار ومدار اس کے رحم و گرم پر ہو گافلامبر ہے کہ اس تسم کا اٹساس ہی ہجا ہے خود ا زراعت کی نفع بخش ترقی کے لئے مہلک تھا۔ مندهی اور برنبر مبیع د در ما بعد کے متیا حوں کے مشا مدات سے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس زما کے میں راعت ورہ عِبّت غیرتر تی یا محتہ حالت میں تھی ۔خیا خیرا ول الذکر کا بیان ہے کہ اگرے کے تربيب كاشتكار ون سيے ويساہي سلوك كياجا تا تھاجساكەرد ترك عبسائيوں تحيسانھ سلوک کرتے ہیں " «جو کچھ و ہ اپنی ممنت سے حاصل کرسکتے تھے وہ سب ان سے چھین لیاجا تا نخفا*ختی که بجزم*ٹی کی دیوا رو*ن اورعیوس کی حییتون والعے م*کا 'اتاور جِند مویشیوں کے جن سے وہ بل چلاسکیں ان نئے پاس اور کچینہیں رہتا تھا گہ برتیہ بیان کرتا ہے کہ عہد ہ وِ ار وں اور جاگیروار وں کے طلم کے باعث یہ ما لوقع اگر جب تک زُبردستَی نه کی جائے زمینوں پَرِشا و ونا در ہی ال جلا یاجا تاتھانہ تو الوں کی

مرمت ہی کرسکتانها اور نہ اس کاخواہشرنہ ہی تھا ؟ ۔ اور سارے ملک بین نہایت ابنی مائٹ ہی کرسکتانها اور نہ اس کاخواہشرنہ ہی تھا ؟ ۔ اور سارے ملک بین نہایت کا فلیت زمین کی بے طینانی کے قدرتی نہتا گئے باکل بدیمی تقعے ۔ اس شہداوت کا اطلاق صرف سلطنت منلیہ پر جو تاہے اور یہ مکن ہے کہ وکن کی حکومتوں اور وجیا تگر میں حالات زیا وہ موافق رہے ہوں لیکن ان ملا قوں کی حالت کے متعلق ہیں کوئی وا تفیت نہیں ہے ۔ لہذا پنیال کرنے کی کوئی وجز ہیں جنوب سے کا فترکاروں کرنے کی کوئی وجز ہو ہے کا فترکاروں کرنے کی کوئی وجز ہیں جنوب کے کا فترکاروں کرنے گئے زیا و ، اِطینان حاصل تھا ۔

مخصرید کو گرد و نواح کے حالات کا اثر زراعت کی ترتی کے لئے برمیتیت بمبوی بدیمی طور بر نا موانق تھا۔ تو م کے دو ہرے طبقوں سے کاشگار کو ہمبت کم علی مدوحافسل ہوتی تھی ۔ بازار کے ساتھ اُس کے تعلقات جیساس کے تقی میں نقصان و م ہوتے تھے ۔ اورا ولوالعزمی کا جو کچھ میلان موجو دمجی تھا و م نظم ونسق کی نوعیت کے باعث بے نتیجہ تھا ۔ اس کے بعد ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کاشتکا رکی آمد فی کا کتنا حصدا بیا ہوتا تھا جس کی توم مرحی جدا وار بھی جو تی کھی ۔ اس باب کی پہلی نعسل میں ہم و کھے چکے زیں کہ اکبر بمبری بیدا وار کھی ایک شخص مندا درمعلوم نہیں اس حصے تنب کے ایک شخص میں اس حصے تنب کے ایک شخص مندا درمعلوم نہیں کی جاسکتی ۔ کے ایک مطلوم نہیں کی جاسکتی۔ بیشنا اس سے زیا وہ تھی گو اس کی شخص مندا رمعلوم نہیں کی جاسکتی۔ اکبر کا مطلوم نہیں کو منبد و و ل کی تقدیل

سله جونا فرین شائی مہند کے حالات سے نا واقف ہیں ان کے فائد کے لئے شروح لگان اور شرح الگان اور کا تنظار کا کافری واضح کودینا شاید نامناسب نہ سورگا ۔ آبکل آسامی کا تنظار لگان اور اکر تاہے میں ہیں سے اس کا زمیندار مالگزاری اور کا گزاری کے زمانے میں بالعموم کوئی زمینداز ہیں تھا۔ اور کا شتکھ الگرادی کا مقابلہ والمست مسرکار کو اواکر تا تھا۔ مالگزاری کے بار کامواز نہ کرتے وقت اگر ہم لگان اور مالگزاری کا مقابلہ کریں سکے تو یہ ایک بدیمی غلی ہوگی ۔ فیکن موجورہ فعمل میں ہیں اس سے مروکار نہ ہیں کو مرکار کوکیا تھا۔ لہذا آمد نی وصول ہوتی تھی بلکہ ہا راتعلق اس سوال سے ہے کہ کا شتکار کوکستند رادا کر تا بڑتا تھا۔ لہذا ہیں اکبرکی مالگزاری کا مواز نہ آس لگان سے کر تا ہے جو آبجل کے زمیندار وصول کر تے ہیں۔

باب کتا بوں سے جانیا جائے یا اُس کے پیشہ ومسلما ن حکم انوں کےمعیارے دیکھا تاکہ ا ١٠٠ مند و وُں کی کتا بوب سے طام ہر ہوتا ہے کہ لے سے لیے تگ معفول حصہ تصور کیا جآیا تَعْما أَكْرِيهِ صرورت كے وقت ایك چوتھا فى بھى ليا جائىكتا تھا مىليان حكمہ انوں مے مطالبات و ایکد و مرے سے بہت ہی مختلف بہوتے تھے لیکن بالمرم اُن کی ٹسرح اونیٰ رکھی جاتی تھی اورجہا ں کِ علاء الدین فلجی کے نصف مطالبے کا تعلق سبے وہ ایک مشتنی صورت تھی کیونکہ اس کا مثاب صول آمدنی نہیں تھا ۔ وه تو دراصل ایک انتظامی شجویز تمیی جو بدیهی طور پر اس جامع نظام کا ایک جز وتنمی حورر میند و دل کو بیسنے اور انعیس د و کت وجا کدا د سیمے جو بیر دلی اور بغاوت کا گہوارہ ہوتے ہیں مووم کرنے کے لئے " قائم کیا گیا تھا ۔ اُہم رکی تخیص ہیں اس طرح کا کو نئی نشامخعل نہیں تھا ۔ بلکِہ میرشخص جواحکل شعالی ہندمیں لگان کی ا وسط مقدار و ل سے وا تعف ہے اس کی پنتی کومحسویں کر ہے گا۔ اورجن ناظرین کو بہ واتفیت حاصل نہیں ہے اُن کی خاطراس معاملے میں کسیقدر تعليل سے كام لينا فيالى از منعوب نه بوگا به فامكر اس كئے كه جومئله اسوقت زیر محث سے اس کا تعلق سلطنت کی آبادی کے کثیر ترین حصے کی روزی سے بیمہ ونیزاس کئے کہ جب اکبر کی شخیص ہی اسفد ربلند تھی تو پیر سنبد وستان کے بقبیر ملاقے غالبانس سے بھی زیا وہ اواکرتے ہوں گئے۔ الگزاری کا بارسب سے زیادہ نوشیع کے ساتھ زر کی شکل یں بیان کیا

الگزاری کا بارسب سے زیادہ توضیع کے ساتھ زر بی سل یں بیان کیا جا سکتا ہے۔ رو پید کی توت خرید کے متعلق جن تعینوں کا حال کسی بچھلے یا ب میں بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق جو کا شتکار ایک رو پید حاصل کر نا چا ستانت اس کو مغلید مارالسلطنت کے قر ب وجاریں طلت الحاث کی تعیمتوں کے معیارے متعلق جیزوں کی حسب ذیل مقداریں بیش کرنی پڑتی تھیں، اناج سات کمنے

بقیر حاست بیمنو کدست ، بیاک بین معلوم بوئ اکتبری مالگزاری کی تعداد آجل کی گان سے توب فریب قریب دگئی تھی از آجل کی الگزاری کے مقابلہ میں جرکہ نصف لگان سے بھی کم بیرتی ہے وہ کو یا بیمارگنی زیا و وہتی ۔

سے بھی زیاد و ۔ روغندار تخر تقریباً گیار و گئے ۔ نامرشکر تقریباً سات گنی پارو ڈکی ایا ہد غالباً کستغدر کمتر مقدار جو موجوً و ، موا دیے ٹھیک ٹمپیک نہیں تبائی پاسکتی ۔ لبذا بحاط ر یر میر کہاجاسکتا ہے گہ ایسے مبر کافتر گار کو ایک رویبر کے موض پیدا وارگی اتنی مقیار ۔ وینی بڑتی تھی ختبنی کہ قبل از جنگ سانت روپیوں سے خریدی جاسکتی تھی ا ورجو مقامات وارانسلطنت سے کمیقدر فاصلے پر ہوتے تھے و ہا تعیمتوں کا فرق فالباً اس سے بھی زیا وہ ہوتا ہوگا ۔ بیں اگر مواز نہ کی غرض سے توت خرید کا معیا رسات زار وياجات تو يومهم كاشتكار يرج اوسط بارية انفاأس كوسمجه سكت بس وينانياس إس مسار کو استعال گرانے سے اور الہ بار۔ آگرہ۔ وہلی۔ ان مین صوبوں میں اکبر کی شروح مالگزاری کا اوسط نکالنے سے پتاجلتا ہے کہ فی آیر جو مقدار طلب کی جاتی تنگی . و م<del>رکت اوا و کے</del> رر کی شکل میں حمب ذیال تھی ہے اکټر کے نی ایکرمطالبُہ الگزاری گانخسب بینه موجو د ه زر کینکل ہیں۔ باحرا باندوا

له اکبر کے بیگر کی شیک دسمت فیرنینی ہے لیکن وہ ۲۵ وہ ایکر اور ۱۹۲۵ء ایکر کے بین بین تھا۔ متن بیں جواعلی اور او فی مدد و مے گئے بیں وہ انہی اکثر واقل البیتوں پر مبنی بیں۔ تیاس یہ ہے کہ تقیقی مطالبہ حدو و مند رجۂ مین کے ابین رہتا تھا کیو کہ بیگہ کی وسعت پرستعد سیار ہائے بیایش کے مقامی اختلافات کا اثر پہر تا مقالمیکن و وجیو نے اعداد سے نہیں بلکہ بڑے اعداد سے توہیب ترز برقاتھا۔ دائیر کی سعنت بی زعی اعدادہ شار کے فوان سے بیلے باب کی اناد کے تمت جرم ضمون کا حال ویا گیا ہے اس بی اس کر پہو گئی۔

ساوال

پالت

۔ بات یا درکھنی با ہئے کہ یہ شرصیں نصل سے متعلق ہیں مذکہ سال سے مثلًا اگر کو ٹی کاشتکارا دنیٰ درجہ کی نصل یعنی سا داک کاشٹ کرے تو وہ فی ایکر تقریباً ہم روس ا داکرے گالیکن اگروہ اس کے بعد چنے کی نصل بوئے تو اس کو باتی نصف سال میں مزید ۱۰ یا ۱۲ روپیہا واکر نے یژیں گے ۔ غالباً یہ کہنے کی صرورت نہیں ہے کہ موجر و ہ زما نے میں ان اعدا د کے مطابق لگا ن طلب کرنے کا خیال تک نہیں ، کیا جاسکتا ۔ یہ مکن ہے کہ کو نئی زمیندار قا بؤن کو بس کیشت ڈوالکر کسی غیر معمولی زر نميزا وروسايل والے كا وَلِ سے ايك مختصر زيا نے کے لئے ان اعداد کے مطابق جبریہ طوربر لگان وصول کرنے ۔ لیکن یہ شرحیں ستثنیا ت سے نہیں ہیں بلکہ شمالی ہند کے ایک بڑے جصے کا اوسط ہیں ۔ فلاہر سے کہ کو ٹی عہدہ چار بند و نبت اس زما نے میں ایک لمحہ کے لئے می یہ خیال نہیں کرے گاکہ اپنی شخیص کسی ایسی بنیاد پرمرتب کرے۔ مطالبات مالگزاری کامزید فرق معلوم کرنے کی ایک صورت میمی بے لدین علاتوں میں اکبر کی شرصیں مروج تقیب و یا ل اج نصلیں انجل پیدا کی جاتی ہیں ا

ائن براکبر کی شرحول کے مطابق کسقد راگزاری مائد ہوتی اس کا تخیینہ کیا جائے۔ ۱۳۳ یخینے اس قدرطویل ہیں کہ ان کی تفصیل نہیں وی جاسکتی لیکن بہ طور مثال کے میر طے و ویژن کے چار بڑے بڑے اضلاع میں ملات اول یو میں جفصیس بدائی جاتی تھیں ابن کے نتائج بیش نظر رکھتے ہیں۔ اگر ان اضلاع کی مالگزاری اسی طرح شخیص کی جائے جس طرح کہ اکبر کے زیافے میں قاعب و تھالیکن جس تدر شنتبہ امور ہوں و ہ سب کا شکا رکے موافق تصور کئے جائیں اوا سرطے ابک نظری طور پر ماگذاری کی تقدار بہت کچھ گھٹا کر بیان کی جائے تو بھی زہیں تقبوضہ کے نیا کیر کے لئے جورتم یمغل با دشاہ طلب کرتا و ہ موجو وہ نشرح لگان کے الاط سے نی صدی حسب فریل شرعہ جاتی ہے۔ ضلع ضلع کا کیری ماگزاری کا فیصداضا فہ

منلع اگزاری کافیصدانه سهارنبور ۱۱۲ منطفر ۹۹ میرشر ۸۸ بینتهم بانتهم بارون اضلاع بارون اضلاع

واضع ر بے کدان اعلی نیصدی اضافوں کا باعث کوئی مقامی سبب نہیں ہے اس کا ثبوت اس بات سے لمتا ہے کہ او وجہ کے ضلع اُنّا دُیمی اضافہ کی تداو ہو ہے اور اگر شرق کی جانب اور آگے بڑھیں تو غانہ ی پوریس اضافہ ۱۲۸ ہوتا ہے ۔ ورج نبور میں اضافہ ۱۲۸ ہوتا ہے ۔ فرض جارے خیال میں ایج نبول کی بناپر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جن جن مفایات میں وستور العمل کے مطابق مالگزاری مضخص کرنے کا طریق مروج تھا وہاں اکبر کے مطابق مالگزاری کی مقدار زبانہ موج و مرکے زمیندار وں سے مطابق لگان سے کماز کم وکئی ہوتی تھی۔ وستورالعمل سے

له یرصابات مفر تخینی میں کیونکہ فاہر ہے کہ اکتر کے بدسے جونسیس جاری ہوی ہیں اُن کے سے کوئی شفرہ شرحین نہیں ہیں ۔ امیں صورت میں ہم نے کسقدر کہ تر البت والی فضل کی شرح افتیار کی ہے شکا مکا کی البیت قریب قریب جواد کی شرح سے مقرر کی گئی ہے ۔ روئی کے لئے ہم نے اکبتر کی شرحیں ترک کر دیں کیونکہ اس میں یہ امکان ہے کہ اس نفل کی خوبی گھسٹ گئی ہواور اس کی فالبیت گیہوں سے بھی کسی قد رکم مقرر کی ہے ۔ اورجن صور تول میں کسشر حیں اس کی البیت گیہوں سے بھی کسی قد رکم مقرر کی ہے ۔ اورجن صور تول میں کسشر حیں فوبی کے سابق ساتھ بدلتی تھیں دشان چا نول اور ایکھی کو بال ہم نے حزت اونی شرح استمال کی ہے تاکہ کسی غلطی کا اندایشہ مدر ہے ۔

اس بات کابتا چلتا ہے کہ ماتحت عہد، داروں سے ماز بازکر کے مطابعے کی مقداریں مخفیف کرا لینا مکن تھا میں اس صورت ہیں یہ بات مشتبہ ہے کہ آیا اس طرح سے کاشتکار کو کو ئی بڑی بچیت ہوتی تھی یا نہیں ۔ ماتحت تواش زمانے میں بھی وہیے ہی مہر تاہیں ہوتے ہوں گے جیسے کہ ان کے سوج وہ قائم مقام نظر آتے ہیں ۔ لہدندااس دھوکے بازی سے جس قد ترخفیف جوتی تھی وہ تقریباً کل بھی لوگ لیتے ہوں گے اور کاشتکار کے لئے صرف اتنی مقدار چھوڑتے ہوں گے جس سے اس کاروبار میں ریکر اس کی بروش ہوسکے ۔

ان تخمینوں میں وہ قانونی اور غیر قانونی ابواب جو کا شتکا راس رائے ہیں اواکر باہب شال نہیں ہیں۔ ان کی شمیک شیک مقداروریافت نہیں کی جاسکتی۔ لیکن مناسب یہ ہیے کہ پہلے دور میں اسی قسم کی جوادائیاں ہوتی تھیں اُن کے مقابلہ میں اُن کے مائد کئے ہوئے مام ابواب میں سے کم از کم ایک چینر بعنی دس سیری کا تو ہمیں علم ہے جس کی باتبہ ہر زیر کا شت البر سے تقریباً ہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم مرکز مقامی ابواب کا بھی ذکر سنتے ہیں مثلاً اُگر ہے میں قلعے کی تعمہ کے مصارف اس کے قرب وجوار میں رہنے والوں برعائد کرنے گئے تھے نصلوں کی کیفیت قلب کرنے کے متعلق میں رہنے والے کی مہر وسم میں بیا بیش کرنے والے جو توا عدنا فند تھے ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وسم میں بیا بیش کرنے والے عمیدہ واروں کی مہر برا ہی کے بائے کا فت تھے ہے۔

یه آئین اکبری دمبد ۳) میں ہم ضابطاند اور جربیاند کا حال پڑھتے ہیں بَوْشَخِص (ضبط) اورِ پیایش دجریب، کرنے والے بہدہ واروں کوبر طور تحتاند اوا کئے جاتے تعے یمکن ہے کہ یہ مختانے نزانہ سے اواکئے جاتے ہوں لیکن ہارے خیال میں زیاوہ قرین تمیاس یہ ہے کہ وہ باشذوں سے وصول کئے جاتے تھے بویٹ کا نفظ صوبجات متحدہ کے لبعن صوف میں اب تک باتی سے لیکن اب اس میں نفط معنی بیدا ہو گئے ہیں ا کا نشکاروں کے نزویک جربیانہ سے مراد آبجل ہر ایسا جرمانہ ہے جو کومت کی طرف سے عائد کیا جائے۔ اور خواہ یہ صنعت دیدہ و والت تر مویا ہے خبری میں بیدا موکئی ہو ہمارے خیال میں اس سے بہتا چیا اوربېرصورت اِس بارے بیں تو کو ئی معقول شنبیر کیا جاسکتا کہ یہ لوگ دکا وُں والو | ایس کی ممنت برزندگی بسرکر نے تھے " چنا نخیہ اکل بھی اس قسم کے عہدہ داریہی تو تع کھتے رمین حوز نینین به طور جاگیر کے عطائی جانی ختیں و بان غیرا نونی مطالبے عالبًا اور مجی زیا و ہ ہوتے تھے خاصکرا ن تدبیروں کے بیدسے جو اکبر نے اس طریقے کے گھٹا نے کے لئے کی تعیں ۔ ہاکش حرب نے برصیبت ایک باگیر دارے (گوناکامیا " ہی سہی) واقفیت حاصل کی تھی اپنے ساتھ ہوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ غریوں كونوب يوارت تم الد جاكيرجان سقبل بن قد رتعي ل سكي ماسل كرلين -اس کے ملا وہ جہانگیر کے اُن فَرا مین میں جوائس نے اپنی تخت کشینی کے موقع پر صا در کئے تھے اورجن کا ہم اور کوالہ وے چکے ہیں تسم تسم کے بار بیان کئے گئے بن "جو ہر صوبے اور ضلع کمے جاگیر داروں نے آپنے زا تی نفع کے ! تفحه " - کاشته کار و ل کومجموعی طور پر حوزگیس ا دا کرنی پُر تی تعییں ا ن کی م مقدار تو ہم نہیں نبا سکتے لیکن ہم بجا طور پر بیقین کرسکتے ہیں کہ مجوز ، شہروں کے نہیں ہے کہ اس کا تنا سی تعبی کمبھی تین چوتھائی بیدا وار کے توبیب قربیب بہنیج ما آنا ہو ۔ خِنانحیہ ہم و کیھ چکے میں کہ ڈوٹی لینٹ کے لیے بہی نسبت کہاں کی ہے۔ زمیندار ول تلمے زیر انتظام جوزمینیں ہوتی تھیں اُک پر ٗ ہا شتکار و ل لوکس قدرمطالبات ا داکر ناپڑتے تھے اس بارے میں ہیں ہرا وراست کوئی خبرنہیں ملی ہے لیکن قیاس یہ ہے کہ وہ اپنے ا<sup>ک</sup>ن ساتھی<sub>و</sub>ں سے جوجا گیرداروں مے تابع ہوتے تھے کسی قد رہتر حالت میں تھے ۔ جاگیر دارعام طوریر ایک۔ اصلا اجنبی ہوتا تھاجس کو صرف اپنی جیب بھرنے سے سرو کاربوتا تھا۔اس کے برعکس زمیندار کی اُس مفت ام میں د وامی حیثبیت ہو تی تھی ۔ ملکہ سفر اوفات تو وه مورو تی سلسلے یا فرقه وارلی *تعلق کی بناپران سے والبسته ہو*تا تھا ۔ مزیرا

ستسته . وصولیا بیان میں - اور جوجر اند از رو کے فا مذن عالکہ كيا بائے اس كے شان كى اس كى يبى رائے ہے ۔

بابد اگر وہ کھی باغی ہوجائے یا بغاوت کرنے پر مجبور ہوجائے جائس زانے ہیں ہہت ازیا وہ بعیداز تیاس نہ تفاتوا سے نازک وقت ہیں اُس کا دار و مدار اُضیں کی تاثید اس ہوتا تھا۔ لہذا گمان غالب یہ ہے کہ معبولی زمیند اراپنے کاشتکار وں سے مقابلۃ اچھاسلوک کرتے تھے ۔ چائج اس خیال کی تائیدائس واقعے سے ہوتی ہے جر بہرے نصف صدی بعدان الفاظ میں تلمبند کیا ہے کہ در اکثر کاشتکا راس تعداک کمر دہ ظلم وستم سے مایوس ہو کرگا وُں چھوڑ ویتے ہیں "اوربیش اورائش واتا سے ملائلہ کم مہوتے ہیں اورمقابلہ کم ماتھ میں ہجاگ جاتے ہیں کیونکہ و ہاں ان پر منطا لم کم ہوتے ہیں اورمقابلہ نام کاشتکار و ساتم میں کچھنے کا جو خو و ن لگا جواتھا تواس سے سلطنت منلیہ کے عالموں کاشتکار و ساتم میں کچھٹے نے جو فو ف لگا جواتھا تواس سے سلطنت منلیہ کے عالموں کے ظلم وستم میں کچھٹے نے دیا وہ خرا ب حالت تھی تاہم اب بجی ہم بیشی بین ورزین ظلم وستم میں کچھٹے نے دیا وہ خرا ب حالت تھی تاہم اب بجی ہم بیشی بین کہ سے نیا م لمتی تھی ۔ کہ سے نیا م لمتی تھی ۔ کہ سے نیا م لمتی تھی ۔ کہ سے نیا م لمتی تھی ۔

بس معلوم ہواکہ سلطنت معلیہ ہیں جہاں جاں طریق وستورالعل کے مطابی شخیص کی جاتی تھی وہاں کاشتکار کو اپنی خام آمدنی کا جوصد بشکل الگزاری چیوڑ دینا پڑتا تھا وہ اس مقدار سے کہیں زیا وہ تھا جواجل اس کا جانشین ٹبکل کی نادا کر تاہدے ۔ اب رہب وہ صوبے جہاں و و مرب طریقوں کے مطابق شخیص کی جاتی تھی ۔ این میں سے سندھ کے متعلق ہیں معلوم ہے کہ وہاں کا شکار ایک شخیص کی جاتی تھی ۔ لیکن اجہیزی جہاں نظم ونسق ایک شخیص کی جاتی تھی ۔ لیکن اجہیزی جہاں نظم ونسق کا فی مو ترنہیں تھا اس شرح کے نصف سے بھی کم مالگزاری کی جاتی تھی ۔ نبکال برار اور خاتدیش کی حالت غیریقینی ہے ۔ ان علاقون کا حال میں الحاق کہا گیا تھا اور تشخیص مالگزاری کے وہی قدیم طریقے برقرار رکھے گئے تھے جس کے یہ تعنی کہا کہ یا تو تبدیلی سے کوئی ریا وہ آمدئی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصافہ سے اسی دجھ کہا تو تبدیلی سے کوئی ریا وہ آمدئی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصافہ سے سے کوئی ریا وہ آمدئی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصافہ سے سے کوئی ریا وہ آمدئی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصافہ سے سے کوئی ریا وہ آمدئی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصافہ سے سے کوئی ریا وہ آمدئی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصافہ میں مالگزاری کا بار بھابل دستور العمل والے صوبوں کے برکا مقالیکن بہت زیا دہ بلکا نہیں۔ کا بار برتا بی دھور کیا جا بار بھابل دستور العمل والے صوبوں کے برکا مقالیکن بہت زیا دہ بلکا نہیں۔ کا بار بھابل دستور العمل والے صوبوں کے برکا مقالیکن بہت زیا دہ بلکا نہیں۔

ایک اس بارے میں ہارے پاس کوئی شہادت موجو دہیں ہے۔ مہند وستان اب کے دو مدے حصول کی حالت کے متعلق ہارے پاس پیقین کرنے کی وجہ ہے کہ مالگزاری کا مطالبہ اگرائس کو فام بیدا وار کے ایک حصے کی شکل میں بیشیں کیا جائے تو حبو بیس بیقابل شمال کے بہت کا فی اعلی تھا ۔جس سے بینیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دکن اور وجیا گریں کا تشکاروں کی حالت فالباً مغلیہ علاقے سے ہی اس باری خیب کا آخری نتیجہ بہ ہے کہ مہند وستان پر تیبیت کا آخری نتیجہ بہ ہے کہ مہند وستان پر تیبیت کی جموعی نظر ڈالتے ہوں ہے دبیاتی آباوی کی نی کس زری پر بیدا وار کا اوسط تو فالباً المجموعی المجموعی نظر ڈالتے ہوں و در اوسط آبکل سے بہت کم ہوتا تھا۔ اس وقت بھی اتنی ہی اگر کے اوسط درجے کے کاشتکار کے باتھا۔ اس وقت بھی اتنی ہی فام ایک کا شرقی بوگر ہو تا تھا۔ اس وقت بھی اتنی ہی فام ایک کا شرقی بوگر ہو تو اس کو خاص اس بینے استعال کے لئے مقابلة بہت کم حصر ملتا تھا۔

جھٹی ک

ویہات میں زندگی کی حالت

زراعت کی طالت کے متعلق ہم جن نتائج پر پہنچے ہیں ان کا آنندہ یا بول میں پیرحوالہ دیا جائے گا لمکین اس و تت اس مضمون کو حیور نے سے قبل منا رِم ہوَ البرے کہ جو مروا درعورتیں اس کار وبار میں مشغول رہتے تھے ان کی ز ندگیلوں کے بارے کیں ہم اینے معلو مات اکٹھاکوئیں معمونی دیہاتی مزدور توغالباً معمولی موسموں میں تقریباً اسی قدرخوش یاخست مال تھامیں قدر کہ وہ ۔ ہے جہاں تک ہمیں معلوم کے اُس کے فرائع معاش کے متعلق کوئی نُّدت ٔ ہم عصراطلاع قطعاً کموجو ونہیں ہے تا ہم یہ فرض کر لیناخلاف متیاً بے کہ بہ شیکت ایک غلام کے گذرا و قات کرنے کئے لئے جو اقل تقدار زیر تھی اس سے صرف کچھ ہی زایا و ہ اس کو ملجا تا تھا ۔ البتہ نا موا فق موسّموں میں اٹس کی حالت منفا بلتا ہمہت زیا و ہوا نتر بہو تی تھی ۔ اب تو اس کونقیین رہتا سے کہ اگر گھر پر کو ئی کام کرنے کو نہ رہے تو گار باے ا مدادی میں ضرور کو ئی نوکری ملجائے گی ۔لیکن کو طعویں بلکہ انسیویں صدی میں بھی بہت زمانے تک مالت یہ تھی کہ یا تو وہ مُھرپر بِکُراپڑا فاقے کرتا رہے یا سٹرک کے کنا رے یا کسی جگل میں مبوکوں مرتاریخ ۔ کیا اس کو اپنی حالت سیصار نے اور ونیا میں ترتی کرنے کا کوئی عقول موقع حاصل تھا با نہیں، یہ ایک ایساسوال ہے جس کے بارے میں برا ہ راست کو بی شہا وت موجو ونہیں ۔ بیحیثیبت ایک غلام سے اس کونلاش مهاش میں اینائکا وُں جھوٹر نے کی آزا دی حاصل نہیں تنبی ۔ اور کما رہے خیال میں ً امش کے اُتا حدیث اُسی مالٹ میں کا وُں جیوڑنے کی امازت دیتے ہول گئے۔ جب کہ مزو در کوں کی تعد او گا وہ کے مزوریات سے زیارہ ہوجائے ۔ عام ممنت کی طلب بقیبناً موجو و ہ زیانے سے بہت کم شمی ۔ اس زیانے میں نیٹری کیا

· نیکٹریا ں تمیں اور نہ رملییں اور بہ جزشہر وں اور مبندر گا پروں کے بازارمنت کی |باہی موجود کی کئی بھی علامتیں نہیں یا ٹی جائیں ۔ ہمار سے خیال میں ایک تو گا ؤں جیوارنے کی وقت تک اور و و مهرے کسی اور گرکام ملنے کا ٹیک این با توں کی وجہسے کسی کورک ولمن ماہما، لی مهمت هی نهی*یں بڑتی مَهو گی به چنا سخیه انجال هی زرعی مز* و رول می*ں جو پنجیزقل بذیری* مراً تی ہے اس کی عرایں اُن صدیوں کے اندر مضمریں جبکہ کسی شخص کواپنا گاؤں چھوڑ کر ہا ہرجانے کی کوئی نزغیب نہیں تھی سے ہیں صورے کے جبکہ اُسے اینے گاؤں میں روٹی میسر نہ آسکے ۔ البتیہ یہ بالک مکن ہے کہ انفرادی طور پر ہرمز د ور ٹر قی کرکے کا شتکار بت پر پیخینے کی تو قع رکھ سکتا ہو ۔ اور زما نۂ جدیدکے مزوور وں کیامید بھی اُن کے اند نیشول کی طرح صدیوں کے تجربے پر مبنی جو اس مفلامی کی ربورٹ میں جس کا پہلے حوالہ ویا جاچیکا ہیے اس ام کی شہما دین موحو دیہے کہ تعفن مالات میں غلام مزوور وِل کوقطعا سِّ زبین پر قبضه رکھنے کی اجاز ننہ وی جا تی تھی۔ جب کلسی ا در جگه ان کی محن<sup>ن</sup> ور کارنہیں ہوتی تھی تیہ و ہان فطعا سن*ے کو* رسکتے تنعے ۔ مزید برال اگر گذمت نئین سیدیوں کے انتہاریں لوگول کا طرز ہی بدل گیا ہو تو و و سری بات ہے ور نہ بہا رہے خیال میں توکسی معمولی گا وُں کے انڈر ۔ کمراز کمرشالی یا متوسط سند بیں ۔کسی شخص کو شندریج اینے وسیج کرنے سلےنہیں اُر و کاجا تا ہو گا بشہ طیکہ دیا اِ فالتورمین موجو دیمو ا ورممنت کی رسید کا فی ہیو ۔ اسی قسم کی تر ٹی کئے لئے ہر عکبہ تو نہیں سکین سندوشا کے اکترصوں میں خالی تا ہل کا ثبت ٹرمین کی موجو دگی سے بڑی سہولت ملتی ہو گی ۔ ملکہ ہمرشاید بہ مبی فرض کرسکیں کہ متواتر موا نق موسموں کی بد و سیے ایک ت شعار الومی فرا نهمی بِسَرا په کی د قدتو ل پرهبی غالب اسکتا غیا - پس بیمکن ہے کہ ایک غیرمعمولی مزّ و ور کے کئے تر تی کا رائست کھلا ہوا ہوںکین اس بارے میں برا ہراست کوئی شہاوت ہیں معلوم نہیں ہے ۔جہاں تک معولی مزو ورکا تعلق ہے وہ جس صیرت میں کہ بید اسوتا تھا۔ غالباً اسی بر قانع رستا تھا میا کہ

اب بھی کیا او قات اس کی عاوت ہے۔

جال تک و رحقیقت زمین کاشت کرنے والے کا تعلق ہے ہم و کمچہ کہ معمولی موسمہ ں میں ائس کی حالت یہ مقابل آبکل کے ببیت زیاوہ انتر تھی۔ کیٹر وں ۔اشیائے راحت ا ورتعبیثا ن پر خرج کرنے کے لئے اسے ز رکی کمتہ یسیر تھی لککہ ملک کے معض حصو ں میں توائ ہے کیھی کہجی غذا کی بھی کمی محسوس ہوتی ہو ٔ اموا نُق موسمول میں اس کی حالت معمولی مز و ور سے *کسی طرح بہتر نہیں ہوتی تھے۔* معید ست کے زمانے میں دیماتیوں کو کام سے کگا رکھنے یاجب معیبت گذرجانے تو انھیں و وبارہ سابقہ حالت پر لانے کی کئی با قاعدہ کوشش کا کہیں کوئی نشان*ی ہی*ں ے مینا بچہ جب خوراک کا وخیر ہ فتم ہو جاتا تھا تو بجزاس کے کوئی چار نہیں تھا كه مثركوں ياحككا، ب كار امسة ليس أور اپنا آخرى اثاثة بعتى اولا وتھى فرونىت کر ڈالیں .پہرصرت تحط ہی کی تنہامصیبت نہیں تھی جبکا کہ انڈیشیہ تھا چنگ وجال اور بغا وتیں ہر وقت دیہات کی زندگی کو درہم برہم کرسکتی تھیں۔ اس کے ۱۳۸ علا وہ میہ کاری عہدہ وار وں کا ظلمہ وستم خو و کا ٹسکتاکار اوں کو بغا وت کر نے پر بجور کر وئینا تھا ۔ سیکن یہ واضح رہے کہ کائٹنگاروں کی ندگی کے صرف تا ریب پہلورنظ ڈ الناغلطی ہو گی ۔قمطوں اور و وہمہری صیبتوں کے ورمیانی وتفوں میںانگ گفایت شعار آ وی جوعہد ہ واران ماک کے ساتھ برتا **وُکرنے کی ترکمیت**ے بتاہو تبديري ايني حالت سدهار سكنا اور اپنے كھيت بيں توسيع كرسكتا تھا تاكه امسے ارام کی زندگی سبرکرنے کے لایق آمدنی حاصل بیوسکے - اس کے علاوہ شدت يرزا بين زيا د ه بهت والے كم ناموا فق حالات ميں منتقل ہوسكتے تھے يا پر آبير كے تول تحے مطابق <sup>44</sup>ر شهروں یاکلیمیوں میں کو ئی زیاد ، قابل برداش*ت طربق معاش* تلاش کر سکتے تے "۔ لیکن ہرمکنہ لحاظ کر لینے کے بعد بھی جو نتیجہ سب سفنیادہ ترین تیاس سلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معمولی کاشتکا رہقابل اجکل کے ہمت راو ابتر الت میں تما المسے اپنی موجود ، آمد نی کا مقابلة براحصد اپنے کا روبار کے تُركُ كُ خُذِهِيه كے حواله كرنا چُرتا تھا ۔ اور تنقبل كي غيريقيني حالت كے باعث وہ

کسی نسم کی ا د لوالعزمی د کھا نے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا ۔ نبیندارول کی جالبت کے متعلق کو یہ لیارہ کہ زنامکن سر جزون ل

مایه الرانفنس نکورند استه که در مهند و مستانی زمیندار و ن کاعلم قاعد و بر سینه که و وافعاص ویکستانی کارامسدند هیواز کر برج نسب پر نظر رکتینه بی ا درج کوئی فاتح مویا زیاده و آن بل کرے است فی جائیجی کارامسدند هیواز کر برج نسب پر نظر رئیس معلوم نہیں کرمسیاسی معاملات میں ان کے طوق کل بر کس بر کرم برک کر مارمائی شاملاء در بر تا تھا۔ اسا دہرائے باب جہارم

فصل ۱۱- شمالی بند کے طریق مالگزاری کے متعلق آئین اکبری در مخبطان سے بہت کچھ وا تغییت عاصل ہوتی ہے ۔ اِن معلومات پر میٹریو سعف علی اور مونف نے دائل ایشیا الک سوسائٹی کے جرنل با بتہ حبنوری سلا اللہ ہمیں بحث کی ہے۔ اس کتا ب میں جو کیفییت ورج ہے وہ ائس مضمون پر بننی ہے ۔ اور تا رخ ہند کی بعض عام کنا بول میں جو با تیں لکھی ہیں اُن سے وہ بعض اہم تفلیسلی امور میں مختلف ہے ۔ جبنوبی ہند کے حالات کے متعلق بہت کی راست اُٹھ ہادت ہیں۔ مختلف ہے ۔ جبنوبی ہند کے حالات کے متعلق بہت کی راست اُٹھ بادت ہیں۔ میتوبل دصفی ہے ہوں ایسی اتفاقی اطلاعوں پر مجروسہ کرنا پڑ انہا ہے ہیں۔ اُٹھ کی اُٹھ ہے ہیں۔ اُٹھ کی اُٹھ ہیں اُٹھ ہیں۔ اُٹھ کی سے اور اس معنفہ ہے اور بار اور بار اور بار اور بار اور بار اس کی کیفیا پر جو میزا دی جاتی ہیں۔ کا اختباس صفہ ہے ایر ہے ۔ زمین کا شت نہ کرنے کی بنا پر جو میزا دی جاتی ہیں۔ اس کی کیفیت دو اُٹھ ش سے میٹرین سے اللہ تا ساس الناؤں ۔ صفحہ سے اس سے اللہ تا ساس الناؤں ۔ مسفحہ سے اس سے الموروں ہے ۔

اخوندے فصل ۲۰ ــزراءت کی رفتار کے منفلق جومٹنا بدات ہیں وہ بالعرم
منتشرا ورجزی ہیں ۔شابی مبند کے بارے میں تو اکثر و بٹیتر وافقیت آئیں سے
منتشرا ورجزی ہیں ۔شابی مبند کے بارے میں تو اکثر و بٹیتر وافقیت آئیں سے
منو ذہ وع ہوتے ہیں ۔ فیج نے جو خیالات فل ہر کیے ہیں وہ اس کے جرال مذہ ا
پر جاس میں منتشریں ۔ تر ی کے لیے الاضل جو پر جاس ہ ۔ ۱۳۶۸ و ماجد
وکن کی کاشتکاری کے لئے الاضلام وگریشیا ڈی ا ور الصفی ۸۰ س ا وراب برائی این موجد و میں (ترجم مورد می ایک اور شروح الگزاری این
میں موجد و ہیں (ترجم مورد می اللہ ال) ۔ اور جونس کے بارے میں ہی معلوات
میں موجد و ہیں (ترجم مورد می اللہ ال) ۔ اور جونس کے بارے میں ہی معلوات میں موجد و ہیں د نیز کے لئے موافقت میں میں می ماخوذ ہیں ۔ می و فیز کے لئے موافقت ماصکر گریشیا و ی اس را اور اور میں سے ماحوذ ہیں ۔ می و فیز کے لئے موافقت

آب وہواکے بارے میں طاحظ ہو ڈی کینڈ ول مختلف ضلوں کے تحت گو بر کو برطور کا با ایند عن استعال کرنے کا ذکر ڈی کیسٹ دصفحہ ۱۱۱) ا ورشت ٹری د ۲- ۱۱) نے کہاہیے ۔

شابی مندیں آبیاشی مے متعلق من مشاہدات کا حالہ ویا گیا ہے وہ پر جاس دا۔ ہم ۔ اس موروں کی اور آبر (۲۰۸۷) میں ملیں گے ۔ نہروں کی تاریخ کے لئے طاحظ ہو امیروں گزیٹر ۳- ۱۹ سو وما بعد ۔ ونیز بیجر کا تون کا ایک مضمون جو ایشیا تک سوسائتی نبگال کے جزئل بابتہ مارچ سسم کے میں طبع ہوا ہے ۔ کو وُں اور وخیرہ ہائے آب کا ذکر سیویل تعلیق نوسے اور و دسری اساویں موجو ہ ہے ۔

، وبود ہے ۔ • فصل س ۔ ۔ اس نسل کے ابتدائی نقرات میں جن واقعات کا

والدویا آیا ہے وہ یا تو آئین اکہ ی سے ماخوذہیں یا جبزب سے بارے یں سے ماخوزہیں یا جبزب سے بارے یں سے سے بار کا استدلال خاص خاص واقعات کے بیان پر استعدر مبنی نہیں ہے جس قدر کہ اِن تمام صنفین سے عام طرقمسل پر۔
دیمائل کی کمی کی جومثالیں وی گئی ہیں وہ مندرج زیل است نا و میں لیس کی انجین اکبری دیر جمہ ۲ - ۱۹۱۷ - ایلیٹ ۔ تاریخ دہ - ۱۳ ایلیٹ کے متعلقہ وا تعا ت رپورٹ خلامی و دری اب کہ اورٹ ملامی سے اخوذ ہیں ۔ جوکوئی اصلی حالت معلوم کرنا چا ہے صروری ہے کہ وہ اس رپوٹ مؤلوں کو شروع سے آخر بک پڑھے اس معلوم کرنا چا ہے صروری ہے کہ وہ اس رپوٹ کو شروع سے آخر بک پڑھے اس معلوم کرنا چا ہے وہ صفالت و سے گئے ہیں وہ صفالت میں جو احتباسات و سے گئے ہیں وہ صفالت میں جو احتباسات و سے گئے ہیں وہ صفالت میں جو مقبلہ کی کتاب در اصول کی تا ب در اصول کو شام کری و شام پر میں موجو دے ۔

فصل ہم ۔۔ اس نُسل ہیں جنتائج ہم نے استعال کئے ہیں وہ ابوالفضل کے اعداد وشاری بینے کا ماصل ہیں جن کا حالہ باب اسے تحست رہا جا کا ساد و شاری بینے کا ماصل ہیں جن کا حالہ باب اسے مستعد سسے مانٹر و بینتر وا نعات کا بیان ووہارہ صوبی کی کیفیت سسے ماخو ذہرے ۔ د آئین ۔ ترجمہ فبلد ۲)۔ بنگال کے لئے لافظ جول صفحات ۱۲۱ تا ۱۷۳ مارہ و

باب (نیزامپیریل گزیمٹر ۳ - ۲۰ ۲) بہارے گئے صفحہ ۱۵۱ (نبتر قبیج وربر چاس ۲ - ۱۰ - خطوط موصولہ ۲۳ - ۱۳ س اله آبا دیے گئے صفحہ ۱۵ او دھ صفحہ ۱۵۱ – آگرہ صفحہ ۱۵۱ - دبلی صفحہ ۲۲۰ - لا بورصغر ۲۲۱ - آبسیسر صفحہ ۲۲۰ - گرات صفحہ ۲۳۱ - جنوبی بند کے لئے ملاحظ ہو دمثل تصیو نوط صفحہ ۲۱۹ و ۲۲۰ - گرات صفحہ ۱۳۳ - جنوبی بند کے لئے ملاحظ ہو دمثل تصیو نوط صفحہ ۲۱۹ و ۲۲۰ اور سیویل صفحہ ۱۳۱۰ - صفحہ ۲۲۰ اور سیویل صفحہ ۱۳۰ میٹھ ۲۲۰ و سیم ۲۲۰ اور سیویل صفحہ ۱۳۰ میٹھ ۲۳۰ اور سیویل صفحہ ۱۳۰ میٹھ ۲۳۰ میٹھ ۲۳۰

صفحہ ۱۲۰ جو فضل ۵۰ سے کا رہائے آبیاشی کے بارے میں ابوانفضل نے ہو حوامہ نے ہیں وہ آئین میں امین کے درجمہ ۱ - ۲۲۲ (ور ۲ - ۲۳) ، حبوب میں آبیاتی کا حال معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہوسیویل صفحہ ۱۲۲ اور ڈین ویل ۲ - ۲۳، منجلہ ۱ ورصنفین کے منڈی فرکر کرتا ہے (۲ - ۲ مر) کہ پانی کے فرخیرے اور اسی قسم کے وو مہرے ذرا نع شا ذو و نا در ہی مرمت کئے جاتے تھے معلوں کے بارے میں جو اقتباسات ہیں وہ آئیبٹ کی تاریخ سے ہیں (۵ - ۲۹ و ۲۹ اور ۲۹ اور ۲۹ میں کے دو میں کا میں خواہے کے متعلق مزید حوامے باب ، مصل ۲۷ کے تحت میں گے ۔ معافی مالگزاری کے بارے میں اکبر کے احکام آئین میں موجود میں درجہ ۲ - ۲ میں ) ۔

جبری ہے وظی کی جومانعت جمانگیرنے کی وہ ٹوز کہ میں مڈکورہ ۱۱ - ۹) اس بارے میں ڈی لیٹ نے جو خیالات ظاہر کئے ہیں وہ معنمہ ۲۶ پر ہیں جن اتخاص کوزمئیرے طاکی ہائی تیس ان کے مطالم کما کا حال تھیو کو شصفحہ ۲۲ اور ترمیر ۲۲۷ میں موجو دستے ۔ منڈی سے جو اقتباس نقل کیا گیا ہے وہ ہو۔ سوء سے ماخو ذہبے ۔ مالگزاری کے متعلق علی الدین کے مسلک کی توضیح آلیسیٹ کی تا ریخ میں کی گئی ہے ۲۷ –۱۸۲) ۔

روپی کی توت خرید کے بارے میں الافظ ہو مولف گائیک مفعر ن معلوع جرئل را یل ایشیا فک سوسائٹی با بتہ اکتو برسنا المام منوه، ۳ و بعد - مالکزاری کی جو شرص مختینول میں استعال کی گئی ہیں وہ آئین سے مافو و ہیں د ترمیہ ۲ - ۱۹ و ما بعد ) - زیانہ مال کا سواد ر بور سال سوسم مافو و ہیں د ترمیہ ۲ - ۱۹ و ما بعد ) - زیانہ مال کا سواد ر بور سال سوسم

ونصل اور رپورٹ نظر ونسق مالگزاری صوبہ جات ستی مرہ بابتہ سلنے الآسے اللہ ماخر فریق ہے۔ ابواب کے بارے میں طاحنط ہو آئین (ترجب ۱ - ۲۷۵)۔

بدایو نی ۲ - ۲ ، - باکنیس وربر جاتس ۱ - ۳ - ۲۲۱ اور توزک ۱ - ۷ - ۷ کاشتکار وں کے ترک وطن کے متعلق طاحنطہ ہو تر نیر صفحہ ۱۰ و ۱۳۷۱ و مائین سندھ و وراجمیہ میں جن شرحوں سے مالگزاری وصول کی جاتی تھی و مائین میں ندکور دیں (ترجمہ ۲ - ۲ م ۲ ۲ و ۲ ۲) ۔

## بالنجوال باب غیزری پیدایش بهافصل بهافصل

عامرحالت

امنانی اجمیت کے متعلق کوئی صبیح رائے قائم کرناکلیتاً آسان کامنہیں ہے۔ آئیدہ فصلوں بیں جمہ نے زیادہ ترائن اشائی طرف تو مبتعطف کرنے کی کوشش کی ہے جو متفد ارکے کیا طرسے اجم تعییں ۔ کیونکہ وہ یا تو عوام کے دن میں آتی تعییں یا ان جو متفد ارسے کیا طرسے اجم تعییں ۔ کیونکہ وہ یا تو عوام کے دن میں آتی تعییں یا ان تجارت برآ دکا دار و مدار تھا ۔ جنا نجہ اسی غرش سے ہم نے نہایت آزادی کے ماتھ ان معلومات سے کام لیا ہے جواندرونی صرف اور ضار جی سجارت کے بارے میں ایسرین ۔

اجابی طوریریه کہاجاسکتا ہے کہ اس ز مانے میں مندوستان کے ا نذر تربیب قربیب خود پر وری کا دورموج و تفا ۱۰ درائس کی درآمد میں صرت چند مصاتیں ا درَخام ہیدا واریں ا دران کے علاو ، کشر التعدا و اشا ہے تعیش شا ان نمیں جہ ایک ہبتٰ ہی تلیل حصہ آبا دی کے استعال کے لیے در کار ہو تی *تھیں-*خو دبر در قوم کو جونو ایر حاصل موتے ہیں اضیں بیض مقا بات میں است مدر اہیت دی جائی ہے، کہ ٹایدا بتداہی میں یہ کہدینا مناسب ہے کہ ہم نے یہ لغنط محض ایک، معاشّی واندها هر کرنیز کے بیجے استمال کیا ہے آ ورید انشار ہ کرنا نہیں جا ہتے له به واقعه ایھاست یا بڑا ۔ عام بوگ ملک میں پیدا کی جو ئی غذائمیں کھا نتے اور المک جی من نیار کئے ہوے کیٹر سے بہنشے ت<u>قدار سے ب</u>نیتی نہیں لکتا کہ نمی*ں کھانے ک*ے لئے کانی قدار عَجَانَى عَلَى يا يه كَدْ جُوكِيرُ مِن وَهِ يَتِنِيعَ تَقَطَ وه **أَمِين وسِم ا**نزات سے كافى طور يرم فوظ ركھتے تھے موجود ز مانے میں و ہ اپنے کیڑ و ں شمے لیے ونیا کے و مہرے حصول کے زیا و محتاج ہر مکریج تيبديلي اچي مويا بُري - اور معن او قات په کهنا آسان نهيں ہے که ان ميں سے کو ن سی بات سیج ہے۔ ملکن ہا رے موجہ وہ مقصد کے لیے اس قسم کے مباحث بالکل غیر تنعلق ہیں ۔ بہیں تو مرٹ یہ واضح کر نامقصور ہے کہ اصطلاح ودخو و يرور المكس حد تك قابل اطلاق ب - اس غرض سع بم خاص فاص اٹیا کے صرف کو بہت ہی سر مہری طور پر چند شعبوں میں تقلیم کرتے ہیں بعینی خرراک به لباس موهات کا سا کا ن - اورتعیش یا خایش کی چیزیں - اوربیایش ودلت کے لئے جاستیا، ورکا رتھیں وہ بیدا وارخام ا ورآلات یامشنری یس تقییم کی جاسکتی ہیں ۔خراک اور اسٹیا سے متعلقہ طراک جوعام لوگول کو

إن الطلوب موق تقيل: وسب لكه عين بيدا ألي جال تنس الن يُلا الله مذر ، يا منه أنَّ إن مَه عَهُ **جهیشه کا فینهیں بو فی عنی را سر بحیا ان کیے تخت درآ مدمہ بنے ایپارزی سیالوں اور نوامسے کا ، سردو** تملي السي طبيع مجله عمول كيرسيج مينه ومثان بي من بنائية جائية فقته ليكن تشيم مجل «ربا كان «سيسا (۱۳۳) سے مختلف عصول نسے آ۔ اُنہ انتھ اس کے برمکس و معانوں کی بلانٹ خال تا تھی۔ وصالت كاسامان توققة بباسب كاسب نك بين بناياجا تا تقالبكن بيها وارضام زياوه تروراً . كي دا تي تمجي جناز كمفيش یا نالیش کیمینروں کاتعلق ہے گوائن کی برولت بہت سے مندونیا نی دیمکار کام سے لگہ جائے تئے تا ہم جنگ تغيَّجيزِ والْ كاندا ق موجو ونها تقريباً برچيزج بابهرسته پيلي. رّبهاً تي نغي س كُه لَيْرِ بازارموج ومبوتا تقاگواس کی نوٹیست ہی ایسی بنی کہ ندتور ڈیاؤہ دسیع ہوسکتیا تھا، در نم ویریا ﷺ اب جرچیزیں بیدائیش و ولت کے لئے حضار ب ہوئی ڈیٹر ہاان بورٹیٹری کا تو اس و تت کو نی سوال ہی نہ تھا ا وراکا ت جو پند وستان میں اشوال ہوئے۔ تھے وہ زیادہ ترمنفای طور پر بنالیے جاتے تھے ۔ در آعد والی فاسر پیدا واروان ہا

له سلول كرميد ول كابوشوق تعامى كالفرية ببرايك مبعد مستند معنف في برا بأثر تونوه باحثيبته الكيب والتملكارسك فأكركها بتدعي ودائج شتاكة لكك وراجي بورادا . **کے جاتے** کیے ان کی تعلیمال آدیش اکہری میں موجو و ہے۔ بہا گیر سکے فرا او مند کوڑ اسا مند تھا، رجائہ مِن ميرنكاني يورب سے شراب اور ويكر مكرات الائد كند - اس كے الاور بدا سامى الله ورآ مد ہوتی تھی ۔ اور کانی عرب سے آتی تھی درآ مد شدہ مصالے اور نالباً دوم ہری نسر سُدیدا نج بھی مغلول سے با وربی فا نول بیں بھڑست استعال میونے تے، رم نگسہ ا در دا رہیم ، کو ایمی کہ ایمی کہ بیک مندرجيرتام نسخول ميں دکھا ئي دستنے ہيں ۔

شه المی خیمت کو: سیمنے کی وج سے انجر بز آجہ د ل کو انبدا میں بہت کچہ بایری ہوئ تھی تحوار العامال جربه طورا متحان کے روانہ کیا جا گاوہ توخوب منا خدسے فروخت ہوتا تھا ۔ کمبن جب د درسری مرتبه و بهی ال زیاد ، مقدار می میجاجا تا تر بیهملوم جونا تضاکه طلب، پوری هرچگی پیم اوراس کا فروخت کرناشکل موتا تھا ۔ لیکن ٹاور و کمیاب چیز لِی جیشہ مّا بی فرونست میرتی تھیں یا تمغوں سے کیم استعالی کی جاتی تعلیں بنا تھے مرخطہ یا سرصولہ س کی حامد وں میں اکہ عمیب وغرب ، حامے موجہ دہمیں جن سے پّنا چلٹا ہے کہ انگریزی ککتے ۔ کمیا ب نٹرست سطح نے بجانے کے آلات

114

دوسرفصل

جنگلات ا ورماهی گییری

مر دیکھ چکے ہیں کہ گو سرجگہ نہیں تا ہم ہند وسّان کے اکثر صور ہیں

غیر مقبوضہ تاکل کاشت زمین کا تناسب بمقابل آبکل کے زیا وہ تھا۔ آور بھہ زمن کر ناخلا ف احتیاط نہ ہوگا کہ ایسی زمین عام طور پر ایک نہ ایک قسم کے حبکل سے ڈھنگی ہوئی رہنی تھی۔ اش وورکی تحریر وں میں کہیں اس بات کا یتانہیں جاتا کہ مخاطب و استفا وہ حبکلات کے آبجل کے سے با قاعدہ طریقے

اُس ز اَ نے میں ہمی موجو و ہوں ۔ بہ طریقے تو صرب گذرشتہ صدی کے اُتناہ میں جاری موے ہیں ۔ اسُ ز مانے میں اگر کھیے رکا وطی*ں تقییں ہی تو گ*مان فالب

یں ہوت کہ وہ مرکزی یا مقامی حکام کی جانب میں محاصل وصول کرنے تک یہ ہے کہ وہ مرکزی یا مقامی حکام کی جانب میں محاصل وصول کرنے تک مر تقدم کا زالات کرنیا کا بعریز دلکوریوں کی مال مالیکارکی مار خالی میں

محد و وقعیس ۔ کہذا اکبڑے کے زمانے میں جنگلات کی حالت کا ایک عامر خاکہ ہمن میں جانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ مہند وسستان سے موجو و ہفیر کلیم اپنیة

جنگل ہے کا حال معلّوم کرلیا جائے اور ذرا نئے نقل جس کے فرق کا بھی لحاظ کرلیا آ نا قابل گزر حبگلات سے تو کوئی آمدنی حاصل نہیں ہوسکتی نئی اور یہ نا قابلیت

به تا بل ایکل کے بہت زیا وہ عام تھی ۔ اور جن حبگلات ایک شہر دِں یا دیہات سے بینجیامکن تھا وہاں سے باشند وں کے لیے چوبینہ ۔ ایندمین اور بعض جبو دیم جہ جو بیار میں مصل تا تھیں دیر کی تاریخ اور کی گاری کے این ہیں۔

جھوٹی پیدا داریں حاصل ہوتی تھیں جن کی مقدار آیا وی کی گبانی کے لاظ سے مختلف ہوتی تھی لینی ان نقد ار وں اور آبا وی کی گنبانی ہیں نسبت معکوس قایم تھی ۔ جنائج بعض خاص خاص پیدا و اروں کو بازار ارت میں شہرت حاصل میں کرجنائے بین مناسل اور میں میں میں میں شہرت حاصل

ہونے کی جو کچے شالیں ہیں لمتی ہیں ان سے اس خیال کی تابید ہوئی ہے مثلاً بنگال کے بہو جو جہاز وں کی تیاری کے لیے مطلوب تھے تری کے رہتوں

بارزا في مُقل كئے جاسكتے تھے ۔ اِسى طرح مغربی كھائى كى الكوانى كلوي سندرك زارے ان بڑے بڑے جہان بنائے جاتے تھے تربیب تھی۔ یا یہ کہست ازیادہ تصيك ميو كأكه جها زميازي كاكام اليسيرساعلى مقامات بيركيا جاتا تتعاجها رمزرك لکڑی کا نی مقدار وں میں دسٹیا ب موتی تھی۔ جب ہم یہ اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کومنگلاتی میدادار ب کے عمارارا مد کا نتیجہ ہو تی تھی ۔ جو نکہ جنگلا نٹ نسپتاً زیا و ہ اور کا نستِنبتاً رضی لېندا مهم نقین کړ سکتے ہیں که زرعی آبا دی کی نسبتاً بگری تعدا وکو اس مسم کی را واربلاروک ٹوک حاصل ہوجاتی تھی اور یہ فرق اس قدر بڑا تھے۔ اس کی وجہ سے ہم بجاطور پر یہ نتیجہ ا خذ کر سکتے ہیں کہ جنٹیبت محبوعی زرعی آباد ا ب سے کچھ زیا وہ سہو نتیں جانسل نہیں تھیں ۔ کیونگہ یا وحو و دہنگلات زیا وہ تربیب ہونے کے ڈرائع نقل وحل نسبتاً بہت زیا وہ خراب تھے۔ نه و ، کوور دراز مبقا ما سنه کی پید ا وار سستے جوہا تناعد ، طریقیہ برکارا ، بنائی گئی ہواستفا وہ کریںگتے تھے ۔ خو وزرعی آبادی کوجو فوائد حاصل شخے آر مقابل حنگلات کے دحتی جا نور وں سے فصلوں کو جو نعصان پنتیا تھا وہیتی (۱۳۵) نظر رہنا چا ہےئے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر کا نشتکا ریلا روک ٹو گر نٹکلائی پیداوار عاصل کرسکتا تفالیکن اس کے ساتھ ہی کھیٹروں کو حنگلات کی بد دات تھا سنجنے کا بھی اندیشیہ لگارستاتھا اورمن ناظرین کو اس معالمے کاعلی تجربہ ماصل شینے وہ غالباً اس بات سیے اتفاق کریں گئے کہ موازنہ کرنے پرکسی جانب بھی و نی خاص فائده نهیں تھا۔ بیں زرعی بیدا دار کی طرح اس صورت میں بھی اگرچ ہم تطعی طرر پر بہنیں کہدسکتے کہ اکبرے زمانے میں نی کس اوسط آ مدنی بقابل آبكل كے زیادہ تھی یا كم بھر بھی ہم بجا طور پر بدیقین كرسكتے ہیں كہ پیٹیت ب برنظر والتے ہوئے اس کی مقدار ترب ترب آنی ہی تھی۔

ماہی گیری کی اکم نی سے متعلق بھی قریب قریب ایسا ہی سیب، اخذ

باش کیا با سکتا ہے ۔آئین اکبری میں مذکورے کہ تھجلی بٹکال واڑلیہ۔ونیزرندھ میں باشدول كي غوراك كا ابك الهم جروهي - ا ورفتلف سياحول في لكما سيح كه وه جِنْ فِي مندجِّرِ عام طور إستنها ل كيما أي تفي مه ورقبض ا وقات اس كوسكها كرا ور**مُك لكاك**ر بهاز ول كي التيالي خوراك مير شركيب كياما تا متها يسنده مي مجيلي كاتبل تبا ركياما تا تَمَا ا ورالتِهِ لا يريب جب بتَعَيَوْ مَوْث سُوريَة عَلِيا تَمَا تَوْتَحِوات مِن مَجِعِلي كي كها وكا ، شمال جاری موچکا مختا بایس اجانی طور پر به نیر**ض کرنا قرین عفل سبے که ما ہی گیری** ۵ کار و بار زیا و ه نرا ۲ بازهنگ پر جاری تصاحبه که آجل معلوم سپی به به جرمام طور پر نُرَةِ بِتَ كَيْ مِا تَي بِيهِ كَهُ دِرِيا وُن كَي بِسِيدًا وارطلب. كي منالسبت مِيهِ مُحْمِطُ لِلَّا به نامن سبی که د ونسی قدر به حت پر مینی هو کمیو تکه طلب کا دار و مدارایسی آیا و **ی کی تعل** پرسے جو چھلیوں کی رسد سے قریب ہوتی ہے اور پر تھی مکن سے کسمندر کے کمانیہ جو مجعلیا ن پیر<sup>ا</sup> ی جاتی میں این کی مقدار میں کھیے کمی ہو گئی مو اگر حیا ان کی امکانی پیدا وار تو علاً نا قابل اختنام ہے ملکن اگر ہم یہ یا ورکھیں کمجیلی کھانے والی آبادی دسینی وہ بو کے جن کے لئے مجھلی محض ایک تعیش کی چیز نہیں بلکہ اہم ترین خوراک سے ) طک کی مجموعی آبادی کا محفی ایک جز و ہے تو چھریہ بات بہات ہی خلاف قیاس معلوم ہوتی ہے کہ ابی گیری کی پیدا وارمیں کچھ تحفیف ہوجانے سے کل تعداد کی اوسط آمدیٰ پر کوئی خاص اثریڈ سکتا ہے۔ صَنِهِ بِي سَهِ مَعْ مِي مُونِيهِ ل كي غوط كاه كيم متعلق حيندا لفاظ ضريدي

بیں یہ بیٹنیلداک واقعی حالات کے ہے جن کو اس مصلہ ملک سے ہیر (١٣٦) بياح نے محسوس كيا۔ فوظ گا ، كائمھيك مقام وقتاً فوفتاً بدليار ستاتھا.ً چند آبال و مهبنده شال یصهبند روب میں واقع موتا نخا اور ووٹریے ساله ن بس ساحل سلون پر ۔لیکن جہاں کہیں مجی وہ واقع ہوتا ایک انبُوم کثیراس کی طرون کھنچا ہوا جل جاتا تھا جس کی تعداد کا اندازہ ایک یا دری سیاج نے ماکھ ہزار کیا۔ بدء ۔ مر قص کیفینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ به کارد بارانتها وره جمینی نمیا - چناننی اب تک میمیاس کی کبی حالت ہے لیکن جیں کوئی تحسیر رائیبی نہیں ٹی خس سے اس کی معاشی اہمیت پر تونی

پڑسکے ، بلاشہداعلی طبقول میں موتیول کی طلب ہدت زیادہ تھی ۔لسیل اِث ہند وستانی سمندروں کو اس کی پیدا وار کا کو ٹی اہارہ ماصل ہیں تخفا۔ کیونکہ و وسرے مقامات اور خاصکہ تیہج فایں سے سی ان کی درا کہ ہوتی تھی ۔ غرض جو لوگ اس کا رو ہاریں گئے رہتے تھے ان کے حق بیر، تواس کی اسم کی اہم تھی لیکن وہ اس قد رنہیں تھی کہ ساری آباء ہی کی مالی حالت میں اس سے کوئی خاص فرق بیدا موسکے ۔ نيبريضل

## معدنيات اور دھاتيں

گذرے نامل کے مطالعے سے ناظرین پر واضح ہوگیا ہوگاکہ جار اس ببت كم تحريري اليي بي جن سے اس زائے بي مبند وسستان كي خو د روحیوانی ۱ ورنباتی پیداد ار دل پر براه رانست روشنی پژتی جو۔ لیکن دھا توں سے کام کینے سکے ہا رہے میں کسی قدر زیا و تعنمیلی معلو ہات حاصل ہیں کیو نکہ مولف انہن اکبری اسکو ایک ولجسیے مصمونِ خیال کرانے۔ خِهانمی سب سے پہلے میتی وصاتوں پر نظر طوالتے ہیں تو سونے کی پیدایش نا قابل النفات معلوم ہوتی ہے ۔جنوبی مبندگی سیاحت کرنے والوں کا سکوت اس امری قطعی شہا وت تصور کیا جاسکا ہے کہ مبسور کی طلائی کا نون پرامی لک كام بين تنمروع بوا نها - اورابرالففل صرف اس بات كا ذكر كرتا سب كه كيو كرشماني سُند تح معض جسول مين وريائي ربيت كو وحوكر سونا مكالاجا "انتحاء جنا سمچه اب جی اس کاعمار آمد جاری ہے ۔ بیا ندی می بہت ہی قلیل متعدار<sup>ی</sup> میں حاصل ہوتی تھی یضائجہ ابوالفضل بیان کُرٹا ہے کہ صوبی آگرہ میں *ایک* كان موجو وتقعى لىكين اس بر كام كرنا نفع غبش ثابت نهييں موا - اس نظرى افذ کے علاوہ صرف چند مبہم بانات سنتے ہیں جن سے واضح موتا ہے کہ دیاؤں ی تہ میں ری*ت کو و حد کر بھی یہ* وُھات حاصل کی جاتی تھی ونیز کما کو ن کے بہاڑو*ل*'' میں وہ کان سے نکانی جاتی تھی لیکن یہ ایک آیساعلاتہ ہے جس کے شلق مغلب عبده دارول كوببت كم تقيقي وأقفيت حاصل تقي بهُ ووسرى غاص دهانيس جوميند وسيستان بين صرف كي جاتي تقييس ياره - مين -سيسه كيمست "نانبا - نوهاتنسين - ان مين سيريس لي

چار و صاتیں تو زیادہ تر با ہر سے درآمہ کی جاتی تمبیں <sup>ہی</sup> انستہ سیسہ اور مست اباب كَى كِير كِيهِ مقدار راجيوتا نهيس بيدا موتى تفي - تانيا حبوبي مندكو توسمندريار (يمرر) علا قول سے متا تھا لگین شال کا وارو مار مقامی کا بوں کی رسد پر تھا۔ اور جہاں کے بوہے کا تعلق ہے سارے ملک کو خو واپنے ہی وسائل رپھروسہ کر ّایرْ تامّعها به این و و بوزن و حالتو ن کی پیبدا و ارکا ٹھیکٹ ٹھیکٹ عال معلومً ار نے کے لئے یہ یا در کھنا ضروری ہے کہ و ، سند وستان میں فاز ہی حالت <sup>ا</sup> میں نہیں ملتے ا در کچی دمعات گو صاف کرنے کے لیے و و نو*ں* صور توں میں <sup>ا</sup> ایندسن کی کنیر مقدار در کار موتی سے میناسنیرا بندسن ہی کی رسد پرامصنت كا ورحقيقت ببت زياده وار و مدار بوتاب \_ اب جان تك مند وستان کا تعلق ہیںے اس نہ مانے میں یہا ں کو کلہ کی کا نیں نہیں کھو وی جاتی تھیں۔ اور یو سیے اور تا نیے کی بیدایش کا آنصار لکٹری کی ائس مقدار پر بیوتا طفا جوخام ومعا توں کے مقا مات تک۔ لائی جاسکے ۔گذمت ترصدی نے انتئار میں جب لبھی نسبتاً بڑے پیانے پر ہو بابیداکرنے کی کوشش کی گئی توہند وستان کے مختلف حصوں بیں ایس رکھ ویٹ کاعملی انٹر نایاں طور پر نطا ہر ہوا۔ ابتیدائر تو بەصنعىت بالىموم ئىسى قدر تىرتى كرتى تىكىن ايندھن كى رسدىكے مقامى دايغ بہت جلاحتم موجاتے اور و وہرے مقامات سے مکٹری لانے کے مصارف روز بروز طر منتے ملے جاتے حتی کہ کاروبار بندریج غیرنفع نجش تابت ہونے گئا اب ربايه سوال كأنس نقط برينجي منافع حاصل مونا موتوب موما "اتحا إسركا وا*ر و مدار در آیدشد*ه وها تو<sup>ن ک</sup>ی مهابقت اور باز ارئ قیمت بربیوتانها -

سله خلوط موصوله وس س ۱۷ س گر و کے قریب سیار ، کی کان ۵ دریا فت بونیکا حواله ویا گیاہیے ،لیکن به بیان اس وقت کا بنے حبکہ انگریز تاجر اس دھات کی ورآمدخدہ متعداریں بیش کررہے تھے ۔ ابیدا جا رے خیال میں مص خربداروں کی ایجا دمعلوم ہوتی ہے جن کا خشا یا زار پر انڑ ٹھا دنا تھا ۔ ہیں اس بات کی کمیس کوئی ٹنہا دے نہیں ملی کہ اس والے ين من ديتان بن باره بيد أكياما أخمار

باه چنانچ ابتدائ وورك مقابل جبكه مصارف ورآمزيا وه بوت تصييدك و نو ن میں یہ صدریا و ہ جلد منو دار میو نے گئی ۔ تا ہم اس طرح صد بندی کا وجو و ایک بالکل بدیبی و اقعہ سہے جم کا کھاظ لو ہا گیائے والوں کو رابطنے میں لازمی طور پر کرنا پڑتا ہوگا ہاگر وہ بڑے پیا نے پر کام کرتے تو ایندس کی رسد بہت جلدیا کانی ہونے لگنی ا در کا روبار التوی کرنے بڑر تیے ہیاں تک كم ورُخِتُول كوا و كُفِيّه ا در برُ سه جوسف كا وتستشد لمجائب ادر أَكْرِمضَدا بُرِيداوار آنتی کم رکھی جاتی کہ قریب وجوارستے اینڈعن سی سالانہ ریبدا س کے رہنے کا فی ہو سکے توغیر کاروبار بُہت ہی چھوٹے بیما نے پریل سکتا تھا۔ تیہی زاسا میں اس کا روبار کے جرکھ حالات جیں کی سنگ بیں اس سے نیز گذار شد مے دوران میں جس طور پر پیشفت برقرار دی ہے اس میں مار دیکھیا لیہ (۱۳۸۸) میں یہ بات تابت ہوجانی ہیے کہ یہ رکا وٹیں ٹی الواقع صرین کے جاتی ہیں گئ چنانچرحقیقت بہی ہے کہ اس صنعت کی تنظیمہ فرے پیا نے یا سن کے بلار آئی بگر لوک فرداً فرد اُچھوٹی چھوٹی میشیاں ایسے مقالات پر قائم کر آیئے تی جہاں خام خلزاً ورا يَندهن وستياب مويت تھے ما ورجب اليا ين سياسي نام مِز واکی رسدمجی موقو نب مرہ سے مکنی وہ اپٹا کارہ پارٹر کے آر دسیتے کھے <del>گئے</del> **مِن م**عور **توں مِن** خامر تلز کی رسد کر ہو جاتی و ہا ای تو بدا <sub>تا ا</sub>غار بر کا حرائز کیا کتے ا **جا ًا تَصَا لِلْكُن جَنِ إِنْ قَا دَاسُتُ بِي فَا مُ فَلِرَ لُهُ كُثْرِ سَتَّهُ مُوجُودَ مَوْلًا و** وَأَشَكُل و و بالدُّ تَنها ر مو نے تک کھ مرت کے لئے چھوٹر وسیکھ جائے گئے گئے کی لیے انسس پیسنست

سله معلوم ہوتا ہے کہ معمد لی بھٹی سے لوسید کی جو مقدار عاصل ہوتی تھی وہ سالاندہ اور وس ٹن کے در میان کم و بیش ہوتی تھی - جدید منو نے کی جو لو بار کی بہٹی آجکل مبند برستان ہے احتمال ہوتی جے اس سے مرت ایک ون بی اس تعدر وحاست تیار ہوگی جس تارکہ رسی بیٹی سٹ کام کرنے والوا بنی ساری عرکام کر کے بیدا کرسکے -

مله قديم كارو إلى سن لخاط سع انهاز وكميام انه توسطور مؤاسية كرفام فلز مكم وستياسه جاسن كا وارد مناور إلى مركز إلى بريون ضاء بسيدكا نير ورس كرو في الرياني کسی ایک مرکز پرنشا نم نهمین تھی بلکہ نتلف بقامات پر نتشر تمی اور اگر زمائہ بدید اب کے معیار سے جانچا جائے مؤورہ بالکل نافص حالت میں تھی اور مدمایہ واری کی حدوج بدکے لئے نودہ الکل ہی فیرموز وں نقی ۔ تا ہم برحیثیبت مجموعی ۵۰ ملک کی پیدایش کا ایک اہم جزوقھی ۔

تانیج سم بارے بیں جیسا کہ جم اہمی وا نیج کر کیا ہیں شانی اور

جنو بی سند میں اتمیاز کر 'اپڑتاہے ۔ ہمیں کو ٹی 'تحریر ایسی نہیں کلی جس سے یہ طاہر سبو کہ امن زیانے میں یہ وصات بمبئی ۔ مدراس یا حیدر آبا و کے علا توں میں ملتی ہو ۔ اور نہ ہمیں یہ علم ہے کہ ملک ہے ابن حصول میں زیانہ توریمیں ایسے

سنتی ہو۔ اور نہ مہیں یہ علم ہے کہ ملک سے آئِ حصول میں زمانۂ عدیم میں ایسے وسیع کار د با رجاری تھے ۔ اس سمیے برعکس د د نوں ساحاد ں پر اِس کی دآمد

کے بومننار رحوالے ملتے میں اون سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وصات کی تجارت مضبہ طی کے ساتھ قائم تھی ۔ حتیٰ کہ تانیج کے سکوں کی رسد کا دار و مدار ہی

مبوں کے متابع ہوتا تھا جو گہن سے لائی جاتی تھی ۔ برخلاف اس کے شائی مندمیں وریا کے رائتے سے اس وصات کے درآمد ہو نے کاکہیں کو ٹی حوالے نہیں لتا

خواہ وہ بنگال میں سے ہویا خلیج میمیے کے رائمسند سے ۔ تا نبے اور جاندی کے سکوں کے مابین شرح مباولہ کے اختاا فات کی جو کیفیت میورنیرنے بیان

کی ہے اُس سے طاہر جو تا ہے کہ اُس وقت تا ہے کے خاص خاص با فند بھت! کی ساحل کے آگرے اور دبلی سے قریب ترقیعے ۔ اور زمانۂ تدیم کے کار و بار کی ساحل کے آگرے اور دبلی سے قریب ترقیعے ۔ اور زمانۂ تدیم کے کار و بار کی

شہادت سے قطع نظر جا رہے باس ابرالفضل کے قطعی بیانات اس بارے میں موجر وہیں کہ ملک کے خلف صوں میں تا نیے کی کانیں موجو وقعیں۔جو

اخذاس نے بتا مے ہی ان میں ایک تو جالیہ سے پہاڑ ہیں اور و و مدے چندا ور

بقیہ حامث میں صفحہ گذشتہ تو وہ بہت بلد پانی سے بھر جاتی ہیں مرع وہ زمانے یں پہپ کے واپید پانی با ہر لکا لئے کے انتظامات کیے جاتے ہیں لیکن اُس زمانے میں سبند و تاان کے دوگ بھی پہپ کو نہیں سیمنتے نفتے اور جب وہ اس سطح پر پہنچ جاتے ہماں پانی جبع ہرجا تا تھا تو بھر وہ کار وبار ترک کر دیتے تھے۔

باہ مفایات ہیں جو ایکل راجوتا نے میں شایل ہیں ۔ قدیم کاروبار کے نشا ایت المک کے ان حصول میں میر کٹرت بائے مباتے میں ۔ ان کے علا وہ حصو ٹا ڈاگیور اور مبند صیلکی فلیک مبعض حصول میں بھی وہ وسیع بیطانے پر نظر آتے ہیں اور ترین قیاس پر سنے کہ اکبر کے زمانے ہیں اپن آخری علاقوں کی رسامیم ثنال ہوئی تھی ۔ کیونکہ ابوانفنس نے ان کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ برہی طور نهایت هی ناکمل واقفیت پرمبنی به اوراس معایلے میں اس کا سکونت کطعی آ نہیں ہے۔ المتیہ راجیوتا نہ ائس زمانے میں اس کاخاص ماخد معلوم ہوتا ہے۔ تا نبے کی پید اوار کی مقدار کے متعلق کو نی اطلاع موحود نہیں ہیے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وصارت انتہا دریجے گراں تھی ۔ اکبر کے دالانہ ہ مں ایک من کے مہر وام و بے جاتے تھے ۔ اور اس تمرح سے ایک کا نستکار کواکی پونا تانے کی قیمت ہم یوندگیبول پر تی تھی ۔ عالانکہ مٹسٹالالؤ میں اس کی تیت صرف واو ٹکھیو موتی تھی ۔لیں *مرشنفس کی آ*مد نی زرعی ہیدا وار کی شکل میں حاصل کی حاتی تھی <sub>گ</sub>سیے <sup>تا</sup> نیے ا واکرنی پڑتی تھی لہذا ہمیں پرتقین کرلینا جا کئے کہ پیافٹیت ملاً مانع خریدتھی ا **ورشا بی مبند کے ا**و فی طبقی ں کی طرف سے اِس وحات کے لیے کوئی موثر طلب منو دارېپې نېيس مو تي تقي - نتيجه َ په که اس کې پييدا وارعبي به مقابل آنجل کے جبکہ میتیل اور تا نبے کے برتن عام طور پر شعبل ہوتے ہیں بہت ہی کم تھی۔ ہیں یہ مجی یقین کر بینا جائے کہ جنو ہائیں اُس کی قیمت بہمقابل شمال ایمے بہت زیا وہ او ٹی نہیں تھی ۔ کیو نکہ اگرا یہا ہوتا تو ورآ مرکرنے وا ہے تاجب اپنی اپنی رسد مغربی ساحل کی بندر محاموں سے کیمینے کی بندر گا ہوں کو منتقل کر میتے اوراش زَبانے سے تجا رتی حالات کا کا ظ کریتے ہوئے اگن کابہ طرزعل مبرلحاظ سيع مكن ومناسب تقيا - بس بهم اس نتيج پر پښتيتي بي كه موطوي صدی میں مبند وستان کے اندر برحثیت مجبوعیٰ تاہینے اور بیل کی بنی بیونی چیزیر کثیرآبا وی کی رسمی منروریا ت میں شامل نہیں تھیں بککہ وہ تنظمی طور رگزال تعيشاً شامح بهم مرتبه تعيل -

لو ہیے کی پیدا وار مقابل تا نبے کے بہت زیا دہ وسیع رقبے مینتنڈنجی اور **ا**باہ جارے نیال میں اس کی مقیدار بھی بہت زیا وہ ہوتی ہوگی ۔ اس بات کی شہار ت نہیں ہے کہ ہندوشان کے کسی بڑے شعبے کا انحصار درآمد پر تھا یے فام شیار کی مقداریں مکب بھریس منتشر ہیں اور قدیم کار و بار کے نشانات بخر دریا کئی مٹی کے ادرہ ا میدانوں کے مک کے تقریباً مرصے میل یائے حاستے میں محرکثیر تقداروں یں نہیں تا ہم حبنویی مندست کو ہے کی برآمد آیا بندی کے ساتھ جاری تھی اوٹیمال ك إرب ير الوالفضل كاليمتنديان موجو وب كدمغليه صوبجات بنكال-الدآباد -آگره - برار أيجرات - ولكي كشمه بين لول ييد الحياجاتاتها - بالظ خوبی کے یہ پیدار بسا او قات اعلی ورہے تی موتی تھی اور کم از کم جنوب کے وستيكارتو نولاد بنانے كاطر يقه جانتے تھے بيغا بجہ مغربی ساخل ملے خاصكر اس شکل میں برآ مد ہو تی تھی کے جہاں تک مقدار ہیںدار کا تعکق ہے اس کا ہسم صرف ایک مبہم تصور کر سکتے ہیں ۔ موج وہ زبانے میں طرح طرح سے بہ دھا استغال کی جاتی کہیے ۔ گلا ہر ہے کہ ایس کی اکثر ویٹیتہ صورتیں ایس زما نے ہیں علوم تمیں ۔ چنانچہ ہم اکبری وورکے ہند وستان میں لو ہے کے یل نالی دار لوستے کی مسیستیں ۔ تارکی باؤ ۔ لوسصے کے سفری مسندوق یا انہی تسم کی و و رمهری چیزیں، ونکیھنے کی تو تع نہیں کر سکتے ۔تعمہ کے مندوت نی طریقو ملک کی کیاں خصوسیت لومے کی عدم موجو دگی یا کفایت ہے گہذا ہم سیجتے ہیں کھرت در

کے نبا نے میں نبرتاً بہت ہی تعور الو وا استمال کیاجا تا نشانتیدید مشاکد پر لگا کی شنیوں کے مقابلین و و کمز و رجو نے تھے حالا کومیں فکڑی سے رو بنا سے جاتے تھے وہ نبیتاً اعلیٰ ورجہ کی ہوتی تھی ۔

یبیدا دارصاصل ہوتی تھی وہ زیا وہ نرآلات واوزاریا اسلونیار کرنے پاکیل پہنچ اور گھوٹرے کے تعل جبینی ممولی چنزیں نبانے میں صرف ہوتی تھی پنمالی ہندیس ان میں سیعف اشا کی تمیت کے تتعلق ابولففىل نے کچھ وا بهم پنيما يا ہے ليكن اكثه ومبشتر صورتوں ميں كو فئ قابل اطونا له موازند كا نا مکن ہے بہ ٹاؤنعیوں کے ایک بلہ ہے گئیں۔ دس دام ہوتی تھی یہ کین بیصارت فہیں کی گئی ہے كەن مىں لوسنە كى كتنى مقدار لكتى فنى - اور جبال تاكساكىل يا بىچ وغدە كاتعلق سے ان کی قیمت میں کا رنگری کے مصارف کا جز و نہا بیت اہم نیکن غیر عیبی ہے البتہ لابنی مینو ب کی تنهامثال سیے برن کے بارسے میں بائسی اندائیسے مواز ناکباجا سکتا ہے ۔ اس کی تبہت نی سیرتین وام ہوتی تفی جس کے معنی یہ ہوے کہ والساطنت ایں ایک پونڈ تو سے کی بالبیت حبکہ وہ اس شکل میں جو دس پونڈ حمیوں کے مسا وی ہوتی تنی میں ۔ طالانکہ سیماؤا فی میں اس کی تعدر مین یونڈ سے کیجہ بی زائد تھی گویا اس لحاظ ہے اکبر کے زیانے کے کسانوں کو اٹینے آلات واوزار کے لیے جو لو ہا ورکار ہوتا تھاائی کے لیے اُنھیں بدمقابل اُن کے موجودہ بانشینو ں کے اناج کی سہ کنی مقدارا واکر نی بڑتی تھی ۔ اسِ سے ملا وہ ابوانضل نے جوا ور اعدا و وید ہیں اُتّی سے اِس عام نتیجہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہا گرا *ں تھا نیکن اس قدرگرا ل*نہیں شناکہ تا نبا تھا ۔ لہسے اہمیں چا جئے کا مردیکا (۱۵۱) کو کو پی تعبیش نہیں بلکہ ایک گرا ں صرورت خیال کریں میں سے استعمال میں انتہا ور به کی گفامیت شعاری در کا رقعی ۔

ان دھا توں سکے علا وہ جو و در ری معدنیات اس زیا نے میں ہے نے ان دھ اہمیت رکھتی تھیں وہ نمک اور ہمیرے کی کا بیں تھیں چاہئے ہم پہلے آفرالذکر کا حال معلوم کریں ہے ۔ سکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ زیا وہ قیمتی پیدا وار ہے بلکہ اس سیے کہ ہمیں جو کچھ وا تفنیت اس کی پیدا بیش کے طریقوں سے تعلق حاصل ہم اس کے طریقوں سے تعلق حاصل ہم اس کا دوبار معدنیا ت کے متعلق ہم اب تک جو کچھ ہبان کر بھی ایس کسی میں اس کے دینے وہ ان کی طرح ہمیرے بھی ایک معربی کے ویسب ہوجا تاہے ۔ سہند وشانی خام نفر دس کی طرح ہمیرے بھی سطح زمین کے ویسب ہوجا تاہے۔ سہند وشانی خام نفر دس کی طرح ہمیرے بھی سطح زمین کے ویسب باٹ کے این میں استعمال کرنے کی حاجت بات میں میں استعمال کرنے کی حاجت

تہیں ہوتی میں کانتیجہ یہ ہے کہ اس کا رو با رپر و ہد بندی عائد نہیں ہوتی جوکہ اباب اینے اور بو ہے کی حالت یں نظرآتی ہے ا ذرجس کا ہم حال معلوم کر کیے ہیں چنانچه مېم د يکهتے ميں كه مهيرے كى كا نول پر مزد ور كثير تعداد بيں جن ملوتے تھے ا ور و بال حبتنظیم اختیار کی جاتی تنی وه گویا اس نه مائے کی کار دیاری تنظیم کا املل ترین منو ندهی کے فیورنیرنے حو بہتیات ایک ماہر جو بہری کے اس مفعول سے خاص دلیمی رکھتا تھا اس تنظیمہ کی نہایت کمل کینیت مُحرُیر کی ہے ۔ اور اگرچیہ اٹس کی تحریر کا آغا زستر صویں عبدی کے وسط سے ہوتا ہے تا ہم رتیا یہ کیا جاسکتا ہے کہاس کی سم خصوصیا ت کم از کمی اس وَ ورہے جس سے کہ ہمیں مہروکار ہے برابر تا ځېږېن ـ اس از ما نے بیس دائن بیل د دېږپ کې کانیس تصبر په ان بې سے ایک ملکہ تو ہیرے رتبیلی مٹی میں یا ئے جاتے ہے اور انھیں صرت حیاننے اور کاش کرنے کی صرور ک میہو تی تھی لیکن و ومسری حکید جکئی مٹی تھی شاکل رہتی تھی لبندا و با ب ان کامور سے قبل اس کو دصو ناہی پڑتا تھا۔ طاہر سے کہ اس آخری مفام پر مز دور زیا وہ تعداد میں در کار ہوئے تھے۔ اور اُس کیے وہیں مهمصنعتی نُظام کی زیا وہ مفید شال دستیا ب ہوتی ہے کیمیورنیر کی تحریر کے مطابق منظیمہ بر بیا نگر کبیر کی سی و ہاں کو ئی جیز موجہ و نہ تھی۔ ملکہ کو ئی تاجر تقریراً نصف ایگر کی وسعت کا ایک تطعیهٔ زمین علیحده گر دیتا اور اس پرایک خاص تعدا و میں مز رور نوکر رکھ لیتا ۔ کبھی کبھی یہ تعدا دمین سوتک پہنچ جاتی تھی کیا مر دسطح زبین گو کھو دینے تھے اور عورتیں اور بھے اُس مٹی کو ایک محصورہ جہار (۵۲۱) دیواری میں مے جاتے تھے جہاں وہ اُس یا نی میں جومٹی کے گھروں میں لایا جا تاتھا

ك هيورنيروه تعدادنهين بيان كرتاج فرواً فرواً هرتاجر نوكر ركحتا تعا بلكه وه صرف اس قدر کہتا ہے کہ دونوں مقابات میں طریقہ ایک ہی تھا۔ رولکنڈ ہیں جہاں دھونے کی فرورت نہیں پڑتی تنبی مزد وروں کی تعداد بچاس بیان کی گئی ہے جو بڑے نتنے بڑھتے سو کک مجانبی اجتیاجا تی تبیح اب أكر بركعووف والمص ك يئ و وووخًال ركع بائيس تاكه وسوف كا مزيد كام أانجام إ سك تواسط ج جوانتها کی تعداد ہوگی وہ تین رسو کک پینچ طاتی ہے۔

باهِ ان خوب بعگوئی جاتی تھی ۔ مبدازاں حوکھے کیچڑ ہوتی تھی وہ تو دیدار وں کے سواغ سے با ہر نکل جاتی تھی ا درجو کچھ ریت بچے رئہتی وہ خشک مونے کے بعد انسہی قسم کی ٹوکر میں سے جیسی کہ کھیٹ کا طننے کے وقت استعمال کیجاتی تھیں جھان کہاتی تتمی اس کاسولاتصدزمین بر تعیناک و یا جاتا ا و راکٹری کے تھیّد ں سے کوٹا جاناتھا اور مخت میں ہمیرے باقع سے جن الئے جاتے تھے ۔جنشنی کو کامرکرنے کے مبند وتبانی طریقیوں کا تیمر بر برو و ، ایس تمام کارر وائی کو فورا فظر کے کما سے لاسکتا ہے۔ کام گرنے والوں کا ایک انبوہ کٹیر ہوتا تھاج کاشار ٹیورنیر نے غالباً کسی قدر مبالغے کے ساتھ ساتھ منزار کیا ہے لیگن اس تعدا دس ستعدد مقامات کے کام لرنیوا سے شال تھے ۔ یہ مقامات فرواً فرواً بہت میسر ٹے اور ایک ووریط سے بالک آزا ر ہوتے ہتھے ۔اجرتیں جواَ دِا کی کباتی تقییں وہ بہت اونی ہوتی تھیں ک ر مُورَنير نے بھی اس کومموس کیا ۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ماہرم روریجی سال ، ضرف تین پیگو و اکماتا تھا اور مزرور وں کوچ ری کی ترغیب اس قدر زیا دہ نی کہ ہر*یجاس مز دور وں کے لیے* بار ، یا بیندر ، گمرا نکار در کار موستے نشے ۔ پیگوِ ڈاگی جو قد رکسی سابقہ ہا ہے ہیں ہیا ن گی جاچکی ہے ،س کوپمیشس نظ ر شکھتے ہوے اُن کی کمانی کی شرح الم ندایک روبیبے سے بھی کم ہوتی تھی جو ا و فیاضرہ ریا ت زندگی کے لیے بھی نیشکل کا نی یہو تی مردگی ۔البیّة تبیتیٰ پیتیر ور کائیا لگائے پر مزوورول کو انعام و یا جاتا تھا۔ اورجن ترفیبوں کے زبر انٹر مزووران مقامات پر کامرکرنے کے لئے کجاتے تھے اُن میں سب سے زیا وہ غایاں اس ق ار ما ئى كاخيال تلماكه شايد خوش قستى سن كوئى عدو متيسر ملجائ يا است بيرالين كارقع ہی یا نف لگ جائے ۔ اجر بیں اونی مونے کے باوجو وید امریدیں ہے کہ جسٹیت مجوعی بڑی بڑی رقمیں تقسیم کی جاتی تھیں اور چیز نکہ ٹمیون پیرے زیا نے میں اس مقام پر تعريباً ايك صدى سے كام مور إتحا لهذا ديس ينتيب نكا كناچا بنے كريشت مجيعي ام کسے مصارت نکل آستے تھے گومنا فعہ کی اوسط شرح جبیا کہ عسب مرطور تیننی كارديارين واتع جوتات فالبابيت كم تهي سب اكريم اجرتون كى مجوعي تقداركو بنيا و قرار ديس ا ورو و مرب معار ف الورعوش شابي ا ورمنا ند ك ي ان الخارير

کنجایش رکھیں تو تنامہ ذرائع کی مجرمی آئم نی اُس ز مانے کے زر کے صاب سے بھیل |باہ بیس لاکھ ر ویبے سالا کہ ہوتی جوگی بشر طبیکہ کار وبا رکی مقدار انتہائی صدیریہنہی ہوئی ہو۔ یه ایک انتها کی عدو ہے اور بہت مکن کے کہ وہ ٹر ماکر بیان کیا گیا ہوتا ہتم اتن حذمِرے کہ اس کار وبار کی احمیت محض مقامیٰ ہیں بلکہ اس سے بہت زیا رہ تھی۔ ا درجن حالات کے تمت و وجاری تھا اگن سے نطا مبر ہوتا ہے کہ معاشی نقط *نظرے* 

اس کی نیشیت با لکل دلیبی جی تقی جیسی که آجکل یا کیاتی کے مینی آبا وی نهایت گنجان ا وراس کامعیا ر زندگی ا د فلی - کام کی نوعیت ہی ایسی که بوگ اس سے عب ما مذیر مون ا وراد نیٔ اجر تون پر<sup>ا</sup>تما نع موکر ک<sup>ش</sup>یر تعدا ومیں اس کی طر**نب** مخت**کیے** یطیر آئیں کہ اور اگر کبھی قسمت نے یا وری کی تو آنٹا تیبہ طور پران اجر نو ک کے ملاوہ المجے نہ کھے انعام میں ل جائے۔

193

رہیر وں کا تب ا ماخذ ج قیمہ رنیر نے بیان کیا ہے اس کی بہت کم تاہمیت تھی ۔ یہا ںصورت پیٹمی کہ حیر نے ناکیو رکے ایک دریا کی رہتلی تہہ میں مہلرے ل جا یا کُرتے تھے جس کی وجہ سے مقای آبا وی ہرسال مبوری یا فروری ک میں جبکہ وریا میں یا نی تھوٹرا ہوتا ہے اورخزا ا<sub>سکی</sub> نصلی*ں کہ ہے جکتی ہیں* و ہا <sup>ن</sup>کل تی ۱ ورمبروں کی لائن میں لگھا تی تھی۔ گویامیں زیانے میں مقامی باشندوں کو اپنے معمه بی کار و بارسیے فرصت کمها تی تھی وہ اس کار و با رہیں اپنا دخت صرف کرتے تھے اور پیرچند ہی ماہ بعد یہ سارے کا م التوی کر دیئے جاتے تھے کیونکہ بارّم مونے کے ببکدا ن کاجاری رکھنا نامکن تھا۔غرض اس طریقے سے جو پیدا یہا وگال ہمرتی تھی وہ اُن با قا عدہ ذرائع کے تقابلیں عبوا در آگے جنوب میں واقع تھے بہت م ہوتی تھی ۔ با وجو و اس کے یہ تو تع کہ ثنا یدخوش تستمی سے کوئی تیمتی ہمیرا با تھ کھائے بانتہہ اس بات کے لیے کا نی تھی کہ بقو ل ٹیورنبیرے آگھ آٹھ ہنرار تلاش کرنیوا لوں کوائس طرف نکل آنے کی ترفیب ہو۔ نک کی پیدا دار اس ز مانے میں کانی اہمت رکتی تھی ورجهاں تک ہیں

مرہے با ہرسے کسی بڑے بیانے پراس کی درآمد بھی ہمیں ہوتی تھی '۔ اس کے ما خذاش رئامے میں بھی وہی مقرحن سے ہم اب یک دانف ہیں بینی میں سانج

باب إنجاب كى كانين - اورسمندر كايانى - اورمعلوم موتاب كى كاندر ونى تجارت كى مقداربہت کا فی تھی ۔ دعات کی طرح اس صورت بیں بھی مقدار پیدا وار کے ارب میں کو ذہنجبر برا وراست ہمیں نہیں مکتی ۔ لیکن قبیتوں کا مواز نے کریسکے ہمراس کا کھے انداز ہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً اگراناج کی شکل میں اس کا اندازہ کیاجائے تومعلوم ہوتا ہے ۔ کداکیر کے وار السلطنت کے توب وجواریں میں تیمیت، پر نمک فروخت ہوٹا تھا وہ اس تَمیت سے چوس اللہ کے قریب شما کی مہند میں رائج تھی و کیا گئی زيا ده تھى - اور چوكك وارالسطنت بالىمومركسى ندكسى ايسے مقامرير رباج كاكى رسد کے نیاص خاص ماخذ سے قریب تھیا لہٰذا ہم پیزنتیم نکال کیے ہیں کہ سارے ملک میں نمک کی اوسط قیرت اس سے کسی قدر زیا و ہ رمتی مہو گی ۔موجو دہ صدی کے تجربہ سے ظاہر مہو چکا ہے کہ نک کی تعمیتوں میں تخفیف ہونے سے اُس کے صرت کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے لہذا اکتر کے زمانے میں جو نسبتاً اعلیٰ قیمت رائج تھی ائس کے فالباً بیمننی ہیں کہ آجل جس قدر نکب استعال کرنے کے لوگ عا دی ہیں اس سے بہت کمرمقدار اُس زیانے میں صُرف ہوتی تھی ۔ اب رایہ (۱۵۲۷) سوال که آیا موجوده زما نے میل زیا وه نک کا استعال محض مقدار در آمد کانتیج ہے ياكيا ؟ اس بارے يں كوئى متفقدانىيں موسكتى -لىكن بېر صورت يە ايت برسى ہے کہ اکبر کے زمانے میں نی کس پیدا وار ا ب سے بہت ٹریاً و ہزمیں ہوسکتی تھی کُلُہ

اس کانسبتاً گمتر ہم نامکن ہے۔ نکبہی کے ہم پتہ و وہری معدنی پیدا وار وں کاجاں تکتبات ہم ہم جانتے ہیں کہ شورہ پیدا تو کیا جاتا تھا لیکن اٹس کی اس قدراہمیت نہیں تھی جس قدر کہ زبانۂ ما بعد میں بوری کی طفراس کی برآمد شروع ہونے سے حاصل ہجئی اور بھی مختلف و عاتیں مثلاً سہا کہ بھیٹکری ۔ بیسیائٹی چھوٹے چھوٹے پیانوں پر بید اجوتی تھیں لیکن مقدار دراً مدکو طاکہ طک کی صنعتی ہذور توں کے لئے کافی ہوجاتی تھیں ۔ او نی ورجہ کی وصاتوں ہیں عمارت کا پچھ مقامی استعمال کے لیے اکثر مقامات تھی اس کی وجہ سے اس کا بازار زبا دہ وسیع نہیں ہونے بالحالی حرف ایک منال البته ایسی ملی ہے کہ ایک مقام کا چھرو وسرے مقام کولیجا یا باً ا [ابْ تھا اور یہ شال ببین کے پتھے کی ہے جوگو دامیں استعال موتا تھا کوروریا ٹی راستہ سے و ہاں روانہ کیاجا آئا عقب ، سطر کو ل کنعمیسرا وربلوں کے لیے پچھر کے روڑ وں کا استعال یہ ایک بالکل حال کی بات ہے ۔ ا ب ہمراکبر کے زیا نے میں مہندوستان کی معدنی پیدا وار کاموفرہ ّ ز مانے کی پبید واراسے تسرمسری طور پر مواز نہ کریں گئے ۔جن جن مدوں میخفیف نظراً تی سے وہ ہمیرے ۔ لوہاً۔ تا نبا و بیزمنند دغیراہم مدیں مثلاً سیسہ اور ۔ یہا گہ بہیلی مثی وغیرہ ہیں۔ جونقصان ہیروں کی تفیف کا نتیجہ ہے اس کی انتہائی مقدارہم نے اُنٹی زبانے کے بیں لاکھ روپیوں تک تبائی سے۔ یه تومشتهه بنے که اس زمالنے میں اور افس مقام پر رو پیے گی قو ن خرید کیافکی ت قريب قريب تقيني مي كه اكترك وا السلطنت كي مقابل وه رقعی بیس اس مدکے تحت جوانتہا ئی نقصان موسکتا ہے و ہ ایسک رورردوں ٔ رحالیه، سے بہت کم بہوگا ۔ دوسری مدون کے متعلق مقدار ول کاکونی فینه بیش کرنا مکن نهیں مطسلوم ہو تا ۔"نا ہم جم یہ معلوم کر چکے ہیں کہ تا نہا نا در الوجو د تحيا - اس كي قد ربهت اعلى تنبي نكيل هج مقدار بيدا مو تي نفي وه ر ما مئر سال کے صرف کا مقابلہ کرتے ہو ے بنیناً بہت ہی کم تھی۔ لوہیے لت کا مواز نہ کرنے میں اس وجہ سے پیحید ٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ گذشتہ

1-1

چند سال کے و وران میں اس کی پیدا وار میں بہت بڑی توسیع ہوگئی ہے۔ قیاس یه ب*ے که موجو د و پیدا دار اگر پورے طور پرنہیں* تو کم از کم اس مقدار ، قریب قریب صرور پہنچ گئی ہے جو اکبر کے زمانے میں حاصل ہواتی تھی ۔

لیکن مطلقارء یااس کے قریب کے زانے میرنظر ڈالی جائے توہیں یتب نا پڑتا ہے کہ اس ہیں ہبت کا فی تخفیف ہو گئی ہے ۔ان نقعانات کے خال

ونا مِغْنيس*ية ورحيو* في جِيوْ في دِيعا تو<sup>ن</sup> كي مُنيناً عَديد يريل<sup>ام</sup>يني تَثِن نَظر رَكهُ احيا سُيره بن كيمالاً (دهوا) مجموعی مقدار حبنگ نظیم سے قبل قریب قریب ، بے ملیں بو نرامسے شرانگ تک

که سرکاری اعداد وشمار کے مطابق مبندوستانی مدانیا ت کی فهرست میں تمیسرا درحہ

باب اینج حکی تھی۔ اس کے علاوہ شورے کی ہدیں جواضا قد ہوا ہے اور تھیر کھو دنے کے مقامات ہیں جوزیر دست ترتی ہوئی ہے وہ بالکل جداگا نہیں۔ اب اگراس الد وست وہ نقصان منہا کر دیا جائے جو ہیر وں کے تحت تخفید کیا گیا ہے اور جھوٹے چھوٹے نقصانات ہوئی واس جی وہ اس قدر بڑی کے ساتھ مجرا کر دئے بہی تو پھوٹے نقالہ کے ساتھ مجرا کر دئے بہی تو پھر میو ہم ہوئی ہے کہ اس کے مقابل میں تاہی کہ تو ہوئی جو اس قدر بڑی ہے کہ اس کے مقابل اس اغداز آبا وی کا محافظ کرنے کے بعد جرکہ کی ترائد پیدا وار نا قابل می ظ جو بالک نا قابل می اور جو ہمدنی اس اغداز ہیں جو اس تعداد اس اغداز کی کا اور طرح معدنی میں اید نی کا اور طرح معدنی میں آبد نی کا اور طرح معدنی میں اندی کے ایک دو اس کے آبانی میت زیادہ سے۔ بیدا وار سے حاصل کی جائی حاصل ہوتی ہے و جی بجائے نود نہایت اور نی ہے۔

بقید حاست یصفی گذشتہ بھی کے تیل کا ہے جو کہ کوندا درسونے کے بعد داتی ہوتاہے لیکن اس کی تخدیداً جو تاہے لیکن اس کی تخریباً پوری مقدار برای پیدا ہوتی ہے اور اس کتاب میں ہیں براکو خارج نریکے بقید منبدوتات سے خارج کردیتھے ہیں۔ سر بکارہے ، لہذا ہم برال پیدا وار کوئیٹ سے خارج کردیتھے ہیں۔

بائ

# چوخی ک

#### زرعي مصنوعات

بمعنسراتنا وكالملحي طورير مطا لعدكر مناست جها رسانوبهن مين ياتيال ببيدا موتا ہے کہ سولھویں میدی کے اختتام پر مبند و نتا ن کے طول وعوض میں طرح طرخ کی منعتیں نہایت متعدی ہے ساتھ جااری تعیں ۔لیکن یہ خیال بیض اوا کا سے گرائین بے ریاح جور سنے اختیار کرتے وہ نسبتاً ہمت کھوٹرے تھے اور ملک کے نہایت وسيع علاقے ليسے ميں جن كا كو في حال ہجيں معلوم نہيں سبّہ ياپ جم بج نتيجه اخذ كر سيّن ير، د، مرت یہ سرے کھنمتوں نے صرف اُک مقالم ت بیں تر تی کی تھی ج تقل و**مل** کے۔ چند خاصَ خاص راستو ل شُلَّا وریا <sup>آ</sup>ئے گنگا وانڈس پر وارتع ہتھے یا ان شکوں پرجواً گئ سے لامور یا مغربی ساحل کوجاتی تھیں ۔مزید تجرب سے طاہر ﴿وَاسے کہ فووانِ بَرَسِ پر چوشفتین قائم تحیٰن وه ببت بڑی حد تاکسه نه مِن بین خاص قصبول اور تنهر رون اِن محصورتنسیں ، لرکذا زمیں چاہیے کہ احمد آبا دیا لا ہور شبینے مرکزوں میں کاروباری بدوجہد ی چرمبھیتیں بار باربیا ن کی گئی ہیں صرف انھیں ملا قول پران کا اطلاق کر رہار ر کہ مواقعات کے لحاظ سے ان کا اطار ق مسی ہے ٹیمطی کے ان احتا الات کا پورا پورا لحا ظا کرنے پرہمی ہاری را ہے میں یہ ایک نا قابل تیر دید وا تعبہ ہے کھٹنتہ اوفتر مع معاملے میں سند وستان بقابل مغربی مالک کے اس زمانے میں بہت نرادہ (۱۵۱) ترتی یا فتہ مالت میں تھا مختلف سیاحول کے سند وشان کی سنستی نو تیت کے متعلق باربارج برُسيع چرُسنھ الغاظ استمال کئے ہیں وہ کمراز کمراس سنتیج کی صرتک تو منرور قابل لحاظ ہیں بھر جن واقعات کا ان کے بیا<sup>ن</sup>ات <sup>لیے</sup> انگٹا ٹ بهوتاب وه اس نتیج کی مزید تا نید کرتے ہیں ۔ لیکن جا رہے موجو دہ کلسہ لائیے مختلف توموں کے مقالمے میں مند وشان کا مرتبہ معنو ہم لرنا ایک، بالل غیرا ہمری آ ہے اور بیان جو ہم فحاس کی طرون افغار و کیا اس سے کیاں بھا صوب لیک فاس آیا:

7.00

باب کی طرف جو بسا او تات نظر انداز کر دیا با آہے توج دلانا ہے ۔ یہ تسیم کرنا کو میدوتنا اب مغربی مالک سے نسبتاً بہت پیچے رہ گیا ہے ایک اور بات ہے اور بدلانا کہ مہند و سہاں کو منعتوں ہے جو آمد نی حاصل ہوتی ہے وہ گھٹ گئی ہے ایک بالکل مبدا گانہ بات ہے ۔ کیونکہ یہ بالکل مکن سے کہ ملک کو مفید وکار امداشیا پہلے سے زیادہ عاصل ہو رہی موں لیکن و وہ مری قوموں نے اس سے بھی زیا د و ترقی کرتی ہو۔

ایا صاصل ہو رہی موں لیکن و وہ مری قوموں نے اس سے بھی زیا د و ترقی کرتی ہو۔

ایا صال ہو رہی موں لیکن و وہ مری شامل اس کو جو آمد نی حاصل ہوتی ہے وہ آبادی کے اندا میں برحد گئی ہے یہ ایک مناسب سے گذر شد تدین صدی کے اندا میں برحد گئی ہے یا کھٹ گئی ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جب کا فی الغور براہ راست کو ئی جواب ہمیں دیا جا سکنا لیکن اس و و در کی صنعتوں کی نومیت اورا اُن کی وسعت کے بارے میں جو تہما و ت ہا ہی اس موجو و ہے اگر اس پر غور کیا جائے وہ ہم اس جواب کے قریب ہو تو ہم اس خواب کے قریب ہو تو ہما نور کی وہ مری کی کئیں اس موجو ہو ہم کی تسیم و ترتیب و رکا رہے بہذا ہم ترقیل و کی کی دو ہمری مکلوں کی ایسا در ایس سے بھی مناسب ہوتی مناسب بی مناسب بی مناسب بی مناسب بینی مناسب بینی مناسب بی مناسب میں مناسب بی من

ان میں اُسے پہلے شعبہ میں وہ مختلف شغتیں شامل میں جن کے ذرایعہ سے زرعی پیدا وار صرف کے لیے تیار کی جاتی ہے جشیت مجبوعی ان کی بہت بڑی شعنی انہیت ہے ۔ کیو بکہ زمین سے جو فعام پیدا وار حاصل ہوتی ہے خواہ وہ اناج ہویا روغندار تنح موں ۔ شکر ۔ ریشے ۔ او ویات ہوں یار نگرازی کی چیزیں اس کا ایک بہت بڑا معید انھیں کے ذریعے سے شکل برلتار ہتا ہے ۔ اور بہارے موج وہ مقصد کے لئے یہ ایک بدسمتی کی ہات ہے کہ آنجل کی طرح اکبر کے دور میں بھی اس قسم کے کاروبا دی گر العمرهم ایس قسم کے کاروبا دی گر العمرهم ایس قدر کو ذاتی ویک ہے اور میں ہے ۔ اور میں اس قسم کے کاروبا دی کے العمرهم ایس قدر کو ذاتی ویک کی جاتی ہی جس قدر کہ ان وسٹرکاروں کی زیادہ و خایاں بیما واروبا رہوں دور میں ہے۔

پرجودوں لمری قسم کی خام بیدا داروں کو بے کر کام کرتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے ختلف قسم کے اناج سے استعال کو لیتے ہیں۔ اس با رے میں بلاکسی اندیشے کے ہم یہ تمتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سوطویں صدی میں رہ ان ایسنے کی کوئی تنظر یا فد صندیں ہوں نہیں تھی جہانے اس کے دجور کے تعلق کہیں کو ئی اشار ڈہیں کیا گیا ہے ۔ لہذا ہم ببہ فرض کر تے ہیں کہ اٹا پینیا اور کھا نا تیار کرنا | باہیے العموم ايك فانص كريوكار وبارتفاجل اكه أب عي عام طوريراس كي طالت يهيد ورت ا در د ومهری بندر کاموں ب*یں بہاز وں کو خوراک بیم بہن*انے سے بلسائیں اورمض إندرونی قصبات میں مسافروں اور سیاحوں کے صرور یات یورے کرنے کے لیے مکن ہے کہ آناج کی کچے مقدار بہی جاتی جو لیکن اگر اس بعث کا ایسا کو بی اجَمَاع مِرجو دعِي نَصَا تُواْسِ كَيْ مَنْظِيمِ نَها بَيت ہي ابتدا ئي ہوگي ۔ نما لباٌعور تول کي آيا نام تعداد کسی نگذروش کے زیر نگرا نی معمو لی گھریلو یا تھ کی چکتوں کو ہے کہ کا مہ کرتی ہوتی یمی حال نشکر کامجی تنما مضام میدا وارکی اکثر دمنتیر متعدار سے خود کاشترکار گڑا یا را بیٹ میار کرتے تخصے جوزیا دہ ترائمبی شکل میں استعمال کی جاتی تھی ۔ بیکن جیدید نفہوم کے مطابق شکر کی ہیدائیں سندوستان كيح چيز دحصول ميں جاري تقي - بنگال اس صنعت كافحاص مركز نتما . او حييا كه علىم كريكي بي يدا واسمند ركي كنارے كنارے كلى مرابيا ربك اور در بائے مع معليه وارانسلطنت تك بينجاني حاتى مقى - اب ريااس كي تياري ہما تی ہے میں سے فالیاً مراویہ ہے کہ وہ نہایت ہی باریک بھی جوئی تھی ۔ انچہ شائی ہندمیں ہوگ، اب تک اس نمونے کی شکرستے واقعن ہیں ۔اس ہونے کی *شکر کی کچه منقدارا حدا*آبا دمی*ن بیمی ملاکر*تی تنمی به سیکن زیا د م*گران قسمه* کی *شکرورمه*ی كهلاتي ب وه خاصكرلامهو رك قرب وجوار سے آتی تمی اور مبعن و و ملور شهوں میں بھی تبیار کی جاتی تھی ۔ اِن و و نو ل نو ل نو ل کی قبیتوں کا فرق ہبت زیا و دمتھا چنامجہ ابوانفضل نے وارانسلطنت میں ایک من با ریک ٹنکر کی تیمٹ ۱۲۸ واپ ا ور ایک من مصری کی قیمت ۲۶۰ دام بیان کی ہے ۔ پس ہم یہ تیاس کہ

سله مت در در در ایک وار کا ذکر کیا ہے لیکن طریقا کار کا صرف ایک والد دہیں۔ ال سکا ہے و ہتنیو نوش کے ایک جلامیں دصفی ۱۹ کا جواس نے وکن کے ہا رہے میں مکھا ہے۔ شال ہے ۔ وہ جلدیہ ہے کہ ہم کاشلکار کے پاس جونشکر کی کاشست، کرتا تھا خو و اسٹ انہی نہیے۔ اور اپنی ہی بھی جوتی تھی - باج پہن شکر ایک عام معیار کا نمو نظی اور ووں ہی شکر گوبا یک مضوص پیدا وارتھی ۔ لیکن الیہ تیمتوں کے کوان سے ویکھا جائے تو ارزان سم کی شکر می گران نظراً تی ہے کیوں کہ جس شرح کا حوالہ دیا گیا ہے وہ تو ت خرید کی تبدیلی کا کاظ کرنے برمیمی نی من (بعدید) ہوتا ، ہم رہ برج ب کے مساوی ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی تیمت ہے جس کی وج سے یہ چیز غریب طبقوں کی استطاعت سے با ہر مہوجاتی ہے ۔ پس میں مؤر تعیشات میں شابل تی ۔ ہم یہ تیجہ نکال سکتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں سفید شکر تعیشات میں شابل تی ۔ اور یہ کہ اس کی پیدایش بر مقابل آبگل کے بہت کم تھی ۔ رہے غریب طبقوں کے اور یا ت بہم پنجاتے تھے وہ صرف گرم استراک تا تھے ہوں میں تو ہو ہے اور یا ت بہم پنجاتے تھے وہ صرف گرم استراک تر تھے گئر

تین نکالنے کا کار دبار فالبًا اُنفیں انتہا کی درجہ فدیم طریقہ اس بہارگاتھا جیاگہ اب تک و یکھنے ہیں آتا ہے لیکن ہیں کو ٹی ایسی تحریز ہیں کی جس میں کام کرنے کے مروجہ طریقوں کی تشریح کی گئی ہو - بھا را قیاس پر ہے کہ اس وقت تک لوگ معدنی تیل سے نا واقف تھے - تا ہم جو تبدیی واقع ہوئی ہے اس کی دست نظا ہر کرنے کے لیے جارے ہاں کوئی موا و موجو دنہیں ہے - اسی طرح تجارتی ہائے پررو کی اوٹینا ور کا تنا ہو و ونوں کا روبار عام طور پرخود کا شنگارا وراس کے فاندان والے پڑا تے تھے - لیکن نصف صدی بعد تھی نوشے نے ایک شاہ ہولمبند

سلے روہ پکھنڈ میں اس زمانے میں شکرصاٹ کرنے کا ہیں کوئی حوالڈہیں ما ۔ یقین کرنا کہ یصنعت جو کہ مہند وسستان میں اپنی نوعبہت کی اہم ترینصنعت جعال میں شروع ہوی ہے کوئی آسان بات نہیں ہے ۔ دیکن و وہ ہی طرف یہ حجی خلات تیاس ہے کہ ابر آنفغل اس کی موج وگی کو نظر نداز کر دے ۔ حبنا مے جز ہے ہیں کا لہی اور بیا نہ بعیبے مقابات میں مسکر ساف کرنے کا ابر آنفغل نے ذکر کیا ہے میکن روہ ہلکھنڈ کے کسی فہر میں وہ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ۔ ا محد آبا د کے قریب اس نے کام کر نے والوں کی ایک ایسی جاعث ویکھی من کاکوئی (یاہے خاص وطن نه تما بلا جو گا وُں گا ُول سفر کرتے رہنتے تھے اور رو بُی دہنگتے اور کانتے ستصياح كوئي اوركام ل جائه أسه الجامر ويتحت بيس بهمية يبدؤال سكته میں کہ جوضرورت اب را و نی کے نعاص خاص <sup>ا</sup>علیا قول میں روئی اوٹل نے کی گرنیال تا کم موجات سفے سے اس طرح موثر طور پر بور ی ہو رہی سبے وہ مترطوبی صدی میں محلوس ہو ناشر وع جو گئی تھی ۔ اس صنعت کی دست کے متعلق یوا ریجٹ كرنے كامنہ ورت نہيں ہے كيوں كه أسطے جنكر كيرے كى پيدا وار كے بارے یں جو کچھ نکھا گیاہے وہی اس پر حمی ط و ی ہے۔

اکبرسکے و ورحکومت میں تمیا کوسازی کا کام سند و ستان کے اندر شکل ہی سے تنہر وع موسکتا تھا ۔ اُس کے عہدہ وارانِ اُل اس یو دے سے وا قعت ہی نہیں تھے ۔ لہٰدا سوطویں صدی کے و د را ن میں وہ ہیاؤہیں کیا باسکتا تھا نیال یہ ہے کرپڑنگا لیو پ کے توسط سے یہ یو وا مبند ومستان تک پیجا ا ورسب سے پہلے وہ صوئے عجوات میں جاری ہواجہا ن سالا اور میں وہ ل کتا تھا۔ لیکن اس کے تیار کرنے کے طریقے سمجھ میں ہمیں آئے ہتھے ۔انسپون تبار کرنے کا نن بہسپار اور ہا یوہ وو ٹوں مگہ قدیمر زیانے سے جلاآر واتعامہ ر نہنچ نے نیل بنلنے کے ان طریقول کی تشریخ کی ایے جربیا ندی*ں لائج 🚽 (۵۵*۵) ے - شمانی سند میں یہی مقام نیل کی پیدا وار کا خاص مرکز تھا۔ یہ طریقے زیامہ متوی

نوتنظیمه میں بہت سی تفصیلی تبدیلیاں واقع جو گئی ہوں گی کئے نشہ آورمشیر وبات کی ہیدایش کے شلق یہاں چند الفاظ حذور ی ہر-

میں جوائس و تست مبی جاری لتھے جبکہ اس کاجیہ پر کار دیا راپنے انتہا ئی عروم بچلہ

مله سب سے زیادہ اہم تبدی سنتی نہیں بلکہ زری ہے مسل بین سال تک نین مِن پژی رمتی تھی I وراس ستے ہرسال کی مقدار تراش ای ای کی مدار تراش ایسا تھا ۔ وصری ٹراش سے بہترین رنگ فعات**خا** آبیاشی کی توسیے کے ماتھ ما تھ زرمی طریقہ میں بتدریج تبدیی واقع ہوتی گئی جتی کہ بہضل مرسی بنائئی۔ (فطوط موصول ۴ سصفی ۱۳ ۲ و ۲ ه ۳)

باه مغل بارشاه مدکاری طور پراس کارو بار کو بر صنے نہیں ویتے تھے۔کو توالول یامالاً ن شہر کو اکٹیر کا یہ حکم نھا کہ خانگی زندگی ہے پومٹ ید وشاغل میں مانعلت کے بغیر جس صد تک مکن میو یکے الس کے استعال کوردکیں ۔ اور جہا نگیرنے تو اس کوکلیتاً ا ممنوع قرار دیدیا تمامالال که وه خو د نهایت زبر دست شینی والا تها مایکن به <sup>م ب</sup>خری فر مان غا اباً جِندا *ب* قابل و تعت نهبی*ن عما ا در بهر صور*ت اس پرعلدر آندین ېوا كځ كثيرا ب ۱ ورجوش د ي مېوې مشهرو با ن ملک مجرميں به آساني دستياب ہوتی تھیں ۔ بنانچہ سیا مان پوریہ کے بیا نان بیں ہمیں مار باراس کے حوالے ملنے ہیں ۔ جنوب میں یہ چیزیں زیا و ہڑنا ڑے رس سے تیار کی جاتی تھیں اور شال بین قهبو ه اورگز کا نئیسره مشغمل موتے تھے پہلین جوبیدا داریں ان علاقوں مِن استعال کی جاتی تعیس وه و می تحقیس جواب جین ستبل ہیں۔ لبندا ہم ببنیتجہ نکال بکتے ہیں کہائس زمانے میں جو طریقے رائج تھے وہ اُسی منونہ کے تھے کہ ایکل نظم ونستی آ بکا ری کے زیر مدایت متعنبر ہوتے جارہے ہیں . ا ب اگر کار و بارکے اس شعبے بر جنٹیب مجبوعی نظر ڈوای جائے توبها رے خیال میں اس نتیجہ کی تا نبید میں کا نی وجو ہ موجو دنہیں ہیں کہ آبا دی کے ننا سب سیر جوآ مرنی حاصل ہوتی تھی دہ اکبل کی آ مدنی سے بہت زیا و مختلف تھی بہتمپاکو تو قبطعاً نہیں بنا یا جا تا تھا او رسفید شکر کی مقدار کم ہوتی تھی نیکن جو تيل نڪالا جا يا نفا غالباً وه مقدارمبن زيا د ه هو تا متعا - ۱ ورمکن کېچے که ۱ دويات ا ورنشه آور مشروبات کا صرفه می مقابل ایس زیانے کی حبیب کر موانعات ا س قسید ترخمت اور محاصل آنکاری اس قدر مجاری میں زیا و ہ رہا ہو۔اس

سله شاہر آن کے روریں ما خت زیادہ سنتی کے سافہ جاری گئی تقی جیدا کہ بمت ڈیکی شکا پتوں سے فل ہر ہوتا ہے دشلا فل خطر ہوم میں ہے وہ ۱۵)۔ گر بجر بھی و دکلیٹا عام ہیں تھی کیونکہ وہی صنف یہ بجی کرکہ سے کہ صورت میں تاڑی کے وختوں کو عالی نے نمبیکہ پر اٹھا ریا تھا ، (۲۰-۲۲) ۔

با رہے میں کوئی ٹنک نہیں کیا جا سکتا کہ امیویں صدی کے اثناء میں بمقائل کیجے

(۱۶۰۶) زمانے کے بہت زیا دہ نیل بنا یا جا تا تھا لیکن حنگ عظیمرسے ہیئتر اس

بیدا واربہت ہی گرگئی تقی اور یہی وہ زبانہ ہے جس کو ہم نے مقابہ کے لئے منتخب کہا ہے ۔
ہیں بہت مکن ہے کہ امس و قدت بہ کا روبار سوطویں صدی کے اختتام کی الت سے چھے نیاوہ بڑے نیاوہ بڑے ہے انتخام کی الت کے مقابل رکھے سے چھے نیاوہ بڑے نیا ہے کہ اگر نوائد نقصا نات کے مقابل رکھے جائیں تومکن ہے ہم یہ رائے تائم کر سکیں کہ بہقابل ایکل کے اکبر کے زبانے یں مہند وسنان کسی قدرابتہ صالت میں نفا -لیکن جو کچھ الحلاعات ہیں میسہ بریں ان میں توہیں کو تی ایسی وجہ نظر نہیں آتی میں کی بنا پر یہ کہاجا سکے کہ اس وقفے میں کوئی تا معاشی تنمیر واقع ہوا ہے ۔

ہارت

بالجويضل

عامه دستنكاربال

اب ہم مصنوعات کے د درسے شعبے یعنی متفرق دستگار یو س کی طوف
د بست متنا ہے بارچہ با نی ہوجہ ہوتے ہیں۔ اس با رہے ہیں سیاحوں کے بیا نات سے
جوفیال ہما رہے نوہن میں پیدا ہوتا ہے وہ اس شعبے کی معاشی اہمیت کے متعلیٰ ہیں
بلکاس کی رنگار مگی اور مہا رت کے متعلق ہمات کے متعلیٰ ہیں
بلکاس کی رنگار مگی اور مہا رت کے متعلق ہماورو ہی فاصر کفل آثار نے ہیں۔ اکٹروشیر
کار بگر جن کے کام فاص طور پر بوگوں کی نظروں پر چڑھے ہوے ہوتے ہیں شکا جدیری مناز ۔ باتھی دانت ۔ مرجان ۔ کہر با یاسپی سے کام کرنے والے ۔ و وائیس اور عظر تا میار کرنے والے ۔ و وائیس اور عظر تا میار کرنے والے ۔ و وائیس اور عظر تا میار کرنے والے ۔ و وائیس اور علی تا بال
تار کرنے والے وغیرہ ۔ بہر سب ایک نہایت ہی تنگ و معدود بازار کے لئے بال
البتہ غیر ملی بھی تعور ابرہت مال خرید لیتے تھے لیکن ان کی طلب سوشیہ متنفیر ہوتی تھی البتہ میں صنائی و کا ریگر کی ہی کی خوتی تا بال قدرا و یعنس سور توں
کی میں صنائی و کا ریگر کی ہے کی لؤ خرید ہی کھی ہوتی تھیں ۔ لیکن ان سکے
کی تیمیت کا نتیجہ ہوتا تھا نہ کہ ان طریقوں کا جوال تیا رکر نے بی تعدر کا بہت براج و خام پیلالہ کی تیمیت کی تیار کی باتی تھیں ان کی طرف کی تعمیل کے ساتھ توجہ کرنے کی طرورت ہو ریب سے پہلے ہم وحاتوں کی کہی تعدر دریا دیفھیل کے ساتھ توجہ کرنے کی طرورت ہو ریب سے پہلے ہم وحاتوں کی تعدر دریا دیفھیل کے ساتھ توجہ کرنے کی طرورت ہو ریب سے پہلے ہم وحاتوں کی تعدر دریا دوفھیل کے ساتھ توجہ کرنے کی طرورت ہو ریب سے پہلے ہم وحاتوں کی خور درت ہو ریب سے پہلے ہم وحاتوں کی تعدر دریا دوفھیل کے ساتھ توجہ کرنے کی طرورت ہو ریب سے پہلے ہم وحاتوں کی تعدر دریا دوفھیل کے ساتھ توجہ کرنے کی طرورت ہو ریب سے پہلے ہم وحاتوں کی

۔ دہ سنای کے نزل کی جنگایت چندسال سے اس قدرعام طربرسی جا رہی ہے وہ کوئیکایاً نٹی بات نہیں ہے۔ تعیبو فوٹ نے سرصویں صدی کے وسطیں یہ رائے ناا ہرکی تمی کہ وہلی کے مین کاریگر کچھ غیرمہارت یافتہ نہیں تصے لیکن ان کی کمائی ہرت اونی ہوتی تمی اوراس لئے وہ مرف مجلت کا خیال کرتے تھے تاکہ زتدگی مسرکرنے کے لائق کما سکیں ۔

صنعتوں کو لیتے ہیں ۔اس مح متعلق کسی سالقہ نصل ہیں ، مرمعلوم کر چکے میں کہ تا نبے |اب ا در اس کی آمیزش سے مبنی میونی چیزیں یقیباً تعیشات بیل شامل ہوں گی ۔ کیوں کہ ، قربیب با نع نهر بدئھی ۔ ا ورم شہاو**ت کی ہمر**کسی آئیند وفضل میں مقیم کریں گئے اُس سے بتا علیما ہے کہ آہا دی کے غریب طبقوں کے پاس الیسی چنریں وج<sup>ھ</sup>یقت شاذ و نا در ہی موجو د ہوتی ت*ھیں مکن ہے* لەنسى مزود دىيىتىيە كے تگرميں يانى سېنے كاكوئى چيد اسابرتن موجود جونسكن برے بڑے عظیما ورتفا لیاں نفیناً ان کی استطاعت سے با سرتھیں - لہذا اگر اس صنعت کے باہے (داوا) میں ہیں قریب قریب کوئی اطلاع دستیاب نہیں ہے تو چندا ں تعجب کی بات نہیں کیوں کہ آباؤی نے تناسب کا لحاظ کرتے ہوے اُس زیانے میں پیصنعت بمقابل آ بجل سے بہت جیو ٹی تھی ۔ لوہ ہے کے ال کی تشبیت بھی اس وصات کی اعلیٰ قمیت مے تاہم تھی ۔ چھو ٹی چینہ *یں* تو ما مرطور پر استعمال ہو تی تھیں <sup>س</sup>ین تعباری *جیریا* معلومتصیں اور سپیدا وار فام کی جو مقدار استعال کی جاتی تھی وہ آبادی تھے ناسب سے یفیداً بہت تھوڑی ہوانی موگی محموعی طلب کا بہت براجز وتلوارس ا ور و ومدیت اسلحه ساز و ل کی طامب کا مبوتا نفها کمیوں که اُمن زیا نے میں کٹرانتلا ہوگ۔ مبتیار رکھا کرتے تھے ہاس بارے میں کو ٹیشہہ نہیں کیا جاسکتا کہ خاتکی طوریم ہتیار بنانے کا کا مربیلے سے گھٹ گیا ہے ۔سکین اس کے مقابلے ہیں موجود مین ریرکاری کارغا نوکن اور اسلحہ خا یؤں کے تیا رکر وہ مال کورکھنا چاہیئے میں کی مقدار اکتیے کا رخانوں سے بہت دیا وہ ہے ۔ اس کے علاوہ لک بھریس میں ومالنے کے جو کارنانے اور بوہے کے جو کار و بار اکبل قایم ہیں اورجو بھاری حالی چنریں وہاں سے تیار مبوکر نکلتی ہیں اگران کو بھی بیں نظر رکھا جائے تویہ ہات قرین قیاس معلوم موتی بین که به مقابل سوطوی صدی تے ایس زبانے میں ایس وت سے بھٹیلٹ مجموعی بہت زیارہ امدنی حاصل ہوتی ہے بہما ں تک ہارا انداز ، ہے جو بی کا مرکی ترقی میں پیدا وارخامرگی گراتی کے باعث ولیسی کو ٹی رکا د ٹ واقع نہیں ہو ی جیلی کہ دھات کی صنعتوں کمرح کی

کہ ہم ابھی حال معلوم کر چکے ایں ممکن ہے کہ خاص خاص قسم کے جو بینے کی رسد میں

باہ انقل وحل کی و تعتوں کے باعث وشواری محسوس بہوتی ہو سکین گان عالب یہ ہے کہ تعمد مکان یا زرعی آلات واوزار صبیه عمولی اغراض کے بیے وسیع غیر مزر دعه زمین کے موجو و موتے ہوئے خام ہیدا وار بہمقابل اکبکل کے کہیں زیا وہ آسانی کے سانھ حاصل ہوتی ہوگی ۔ اس *صنعلت کے جو شعبے بہت ز*یایہ ہ ترتی یا فتہ حالت ہیں تھے ائن میں سے جہاز سازی اور گاڑیوں کی تیاری کو ہم نےجدا گانہ غور وخوص کے لیے علیٰدہ کر دیا ہے کہ اور پہا ں صرف فرنیجرا ورصند و فق سازی کا حال معلوم کریں گے اِس بارے بیں کوئی شہر نہیں ہوسکتا کہ ان شعبوں کی بیدا دار آبا دی کے تناسب کا الحاظ کرتے ہرے بقابل آجل کے اس زمانے میں بیت کم تھی۔ دج ایس کی بر ہے کہ مرحود ہ زمانے میں متوسط طیقے کے بوگ بہت زیا دہ نمایا ں میو کیئے ہیں اور اعلی طبقوں کی ما تند انھوں نے نہایت وسیع پیانے پرمغربی فیش اختیا دکرایا ہیے ۔ اس کے برعکس اس زیانے ہیں فرما نروا وس کے ثناہی قصر بھی فرنیجے سے خالی نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ پر تگا لیوں ا ور ساحل کے مسلمان تاجروں کو جھوٹر کرکہیں تھی (۱۹۲۷ کرسی یا مینری موجودگی کا کوئی ذکر ہمارے سامنے نہیں آیا۔ جہاں تک بڑے بھے چربی سا مان کا تعلق ہے اس کی فہرست کمل ہوجاتی ہے آگر ہم لینگوں ۔ الماریون اورتیا ئیوں کو اُسیں نتا مل کرلیں ۔ان کے علا وہ زیورات کےصف وقوں کی ہی چھوٹی چیوٹی چیز وں کی مبی طب موہوقتی ۔ پر تکالی اینے صروریا ہت زیا وہ تر طیج کیے کی بند رگاہوں سے حاصل کرتے تھے اور تیرار ڈ ذکر کر تاہیے کہ وارفش شدہ لینگ یک لاری کیے ہو سے صندوق اور اسی تسمر کی ووسری چینری کو وایس درآمد کی جاتی تھیں۔مغربی ساحل کے معلمان تاجروں کے مکا کات وور سے بہندوشانیو کے مکا نات کی طرح عام طور پر برمینہ نہیں رہتے تھے ۔ کیوں کہ آر کوسا وکر کرتا بے کہ سورت کے قریب ارائد پر میں و واپنے مکا نات کو تھیک مالت ہیں او راکسند رکھتے تھے ۔لیکن ایں تشنیات کوچھ ڈکر فرنیجرکی عثم موجوہ کی سارے فک کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے یس ہم بھینیت محبوی یا کیکے ہیں کہ چوبی کام کی صنعت بیدا وارخام کی قلت کے باعث ٹوئیں البتہ طلب نه بوسنے کی وجہ اسے بہت محدو وتھی۔

چری سامان کے بارے ہیں امسس و در کے شکن جس قدرام ہیں ان میں بہت کم توج کی گئی ہے لہذا بہیں با بواسطداس شعبے کا حال معلوم كرنا یرتا ہے ۔ یہ بالکل صاف ہے کہ آجکل میں وسیع پیما نے پر خام میٹروں کی برآ مداور منتلف قسم کی چرمی اسشیاء کی درآمد موتی ہے وہ بالکل حال کی بات ہے اوراکیہ کے زمانے ہیں مہند و مستان اس شعبے میں بہ حیثیت محبوعی آ ب رہنی پر ورش کرسکناتیا لیکن اس کے بعد سے جو حالات قائم رہے اُن میں خام چیڑ وں اور کھا بول کی رکا رسد فالبازرعي آبادي كي وسعت مح ساخة سائة كم وبيش موتى ربي م يضانجان بنا ہریہ وعوی کیاجا سکتا ہے کہ چرمی سامان کی صنعت ائس نر مانے میں نسبتاً زیاوہ پیدا وارتفی کیوں کہ برآمدنہ ہونے سے پیدا وارضام کی زیادہ مقدار وستیا ب تبوتی تعی اور ملی صروریات کی کمیل قطعاً مال در آمد کسے نہیں بعقی تیجی- اس اسدالال کا وار و مدار ایس بنها ں مفرو ضے کی صحت پر ہے کہ خام چیروں کی جس قدر پید دستیاب سروتی ملی اس سے چرم بنائے جاتے تھے ۔ اگر طالب کانی نہونے کی وجر سے اس کا کوئی بڑا حصہ نغیر استعال موں ہی پڑارمیتا ہو گا تو پورپیدا واربہ لحاظِ آبا وی ایجل کے مقابلے میں بہت کم موتی موگی۔ اور ہما رے خیال میں مورت حال فالبأيبي تمى - أبكل مكي بير لجب قدر چرم استمال كياما تا يداس كا اکثر و بثیتر حصد بوش و رشور - و ول گھوڑ وں کے ساز اور زین بنانے میں من ۔ اِن اہم شعبوں کے مقابلے میں بقیہ پیدا وار بالکل نا قابل کھا ظ ہے ا اسی کے ساتھ جیں کو نئی مٹال ایسی نہیں می میں سے ظاہر روکد اکبر بے بعد سے سی ادسور ا بهم چیز کی تیاری میں جرم کا استعال ترک کرویا گیا ہو۔ لہذا اگر ملک کی ساری فار الوار استعال ہوتی تی توہم نے جن چیزوں کے نام گیا ہے زیں و مسب اان ہیں سے بیض نبتیاً بہت ریا وہ استعال ہوتی ہوں گی ۔لیکن ایس کا ہیں کوئی نشان نہیں ل سكا -غير مالك ك ارباب مشايد وعام لوگو س كے جوتے بينے كے متنق شاذ ونا ورہی کو ٹی ذکر کر تے ہیں ۔ لیکن اس بالرے میں وہ جو کچھ شہادت میں کرتے ہیں اس بریمٹ کرنے کے لیے زیا وہ موز وں جگہ کسی آئند ہ باب میں آسے گی - التباش بحث سے جونتیج ہ آید موتا ہے آسے ہم پہلے ہی بیان کیے دینے ہیں اور وہتیم

باہ ا یہ ہے کہ انجل کے تعالیے میں اُس ز مانے میں جوتے بہت کم پہنے باتے تھے کے یہ فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وُ د او ں سے آبیاشی کا طرایقہ اس ز مانے میں آ کل سے زیا وہ عام تھے ۔ بلکہ ملک محے مبض مصوب میں تو وہ یقیناً بہت ہی نٹا ذتھا بیں بہتنیت مجموعی اس غرض کے لیے کمترچرم در کا رہوتا تھا ۔گھوڑو<sup>ں</sup> محساز وغيره كاجهان تك تعلق به آئين أكبري مين أمن اسشياء كي الل تفييل ورج ہے جوشاً ہی اصطبل میں استعال کی جاتی تعییں ۔ ا دریہ بات قابل توجہ ہے کہ ائں فہرست میں چرم کاکس قدر شاؤ و نا در نو کرآتا ہے ۔ زین زیا وہ ترکیٹرے کے مناہے جا تھے نئے اور پاگ ڈور اورا گا ثر ی بچھاڑی رسی کی منابی جا تی تھسیں مُهُ ثَرِيون مِن مُحْمَورُ ہے شاذ و نا دراسعال کیے جانے تھے رہے ہیل جن سے اس زمانے میں نقل وحل کا بہت زیا و ہ کا مراسا جاتا نتفا ان کے سازمیں تواپ بھی ہت لمرحة هرا نظر آمّا ہے ۔ لبذا اگریہ مان بھی لیالمیا ہے کہ اُس زمانے ہیں جا نوروں سمے ا مقالبلةً زیا و ، کام لیاما تا تھا حال آنکہ یہ جو و کوئی یقینی امزرس ہے تو بھی اُس ہے يه نتيجه نهيں نڪلٽا که اُن کي تبياري بيں زياد ، حيره ااستعمال کيا کاتا بهو يقبيقت پير ہے کہ چرم کے استعال کی ترتی بالکل حال کی بات ہے اس کا آغاز انبیویں صدی سے ہواہے۔ پس چری سا مان کے خاص خاص بازار آباوی کا لحاظ کرتے ہو ہے برمقابل الحل کے نسبتاً چھوٹے تھے اور ورآمد کی نطعاً کوئی اہمیت نہ تھی لہذا ہیں یہ درست معلومہ ہو تا ہے کہ یہ سندت بہشیت مجبوعی اجکل کے مقالے میں کم وسیع تھی اور یہ کہ آنجل پیدا وارخا مرجو برآ مر ہوتی ہے ووکسی تدبیم سننت کی تبا<sup>ا</sup>ہی کا ثبو **ت۔نہیں ہے ب**کہ حویبیدا والراستدائی و و ریس یو ں ہی ضائع ہو*جا*تی تھی وہ اب کا مریں لائی جاتی ہے۔

كا غذار أن في من سارت منواي سندين بتدريج استعال بوفي لكاتماء

سله میجکل مهنده مستان بیل بوشد اورشوز کے تقریباً بین طین بوشت مرسال ورآ برس و یه تعداد بجائے تو دبست پڑ کاسے لیکن آبا دی سے تناصب سے وہ اس قدر تعوثری ہے کہ اس سے چا رہے استدلال پرکوئی اثر نہیں بڑ کا ۔

ابتداؤج سیاح اس حصنه ملک بیس آئے انھوں نے و کھھا کہ بایہ کتابت کمجور کے بتیوں برموتی الرچہ، تھی ۔حتی کہ محتلالہ میں میں ڈیلا ویل نے ایک قلمی نوشتہ باطر بنو مناصل کیا تو وہ آھیں ارب 17 یتّوں پرلکھ اُسے دیا گیا تھا۔ بتیرارڈ ذکر کر تاہیے کہ گواہیں پر نگا بی اپنے کا غذگی رسد نیو تو ایور ب سے درآمد کرتے تھے اور کیے جین سے اور کیو کیمیے کی بندر گاموں سے یے کے کاغذ کے ماخذ کے متعلق ہمیں کوئی صرحی اطلاح نہیں مل سکی لیکن ہا رہے حیال میں ی اندیشے کے برفزس کیا باسکتا ہے کہ کا فذیبا رے شالی مہندیں متعدومقا مات پراگ بوں سے بنایاجاً تا مختاجو کہ اب تک بھی یو رہے طور پیمدومنہیں ہوئی مہی المبتہ ة داراستغال كي ما تي نتمي و ميت تحور اي نئي . تمليمه بهت گرفني ا وْرِيو كَهِ تَقْيَ **سَي وه** زیادہ زیختانی دیمے ہی پرجاکر رک جاتی تھی اورتعلیم کی جوطریقے اختیار کیے جاتے تھے ان مين بهت كم كاغذ استعال هوتا نتا يضاخيد بيطريقي البياتك مجي كهين كبين نظراً تشعرية فن لمباعث كولسوطوري صدى ميس عيها في سلفين في يندسقا مان يرجاري كيا تصاليكن ، مرت تک دنیا دی اغراض کے لیے کامرس نہیں لایا جاتا تھا ۔ بر کاری دفاترا ور تاجرون كميرصايات مين كافذامتعال بونائحا ونبزطلها ورخوشولس ايني قلمي نوشتون ميراييع استعال كرتے تھے يىكن اس زمانے ہيں نەمطىوعه كتابيں تعييں نەاخبارات . نەڭتتيان مِوتَى ظيس اورنه اتنتهارات - او خطوط عبى ببت كم ويس ان واتعات كى بناير بير نتجہ بالکل ورست سے کہ اسٹیشنری یا لکھنے کے سامان کی بیدایش اس زما ہے میں بهت بي تھوڙي تھي۔

110

کمهارون کاکاروبارغالیاً اسی حالت میں تضاجیسا کہ وہ اس وقت موجود ہے یہ لوگ زیا دہ تربھترے مٹی کے برتن عام لوگوں کے استعال کے بیے بناتے تھے۔ لیکن بیش مقامت کوکسی قد ربهتر برتن منیانے کی وجہ سے بھوڑی ببت شہرت ماس غی مسلمان چینی کے برتن استعال کرتے تھے لیکن اُن کی در آمد چین سے ہوتی تھی اور مشرتی تجارت میں اس کوئسی قدر اہمیت حاصل تھی یہ اگر جیا کہ اوپر کیا گیا ہے آبا دی کا اکثر دہشیتہ صدومات کے برتن نسبتاً کمراستمال کرنا خفا تو بیعرشی کے بزننو ں کا بازاراس زمانے میں قابلہؓ بڑا مرکا ا ورکمہمار پھکل سے زیا وہ معنول ہتے ىرى گەھنانچەجبان تكەشمانى مېندىجاشىنى ھەس ئىتنىدىكى دىن بات سەم بوتى جەك

با با اس ذات کے بہت سے لوگ اب زراعت میں مصروف نظر آنے ہیں۔ بند وستان کی صنعتوں میں یہ ایک نہا بیت ہی کم ترتی کرنے والی صنعت سے اور جو ککہ لوگوں کو اپنی ضروریا ت رفع کرنے کے زیادہ قابل ترجیج فرائع میں آتے لگے یہ صنعت زوال پذیر ہوتی گئی۔

جہاں نکت تعمیہ کی صنعت کا تعلق ہے اینٹ اور پتھر کا استعال فالباً اتنازیا و ، ہمیں تمامتنا کہ اب ہے ۔عوام تواپنے رکانا ت مٹی یا سینھے سے (۱۲۵) بناتے اور ان پر بھوس کی حیمت ٹوالتے تھے۔متوسط طبقے یہ لحاظ اپنی تعداد کے ظ ہری ننان ومٹوکت کے خلا ن نضے اور اعلیٰ طبقول کا وارو مدار کم از کمٹیالی ىبندىمى ئوزيا وە ترخىميوں پرخھا مەركە عالى شان محلات پر - لېدا اگرموجود كەزاك ئے كےمعیار سے انداز ہ كیا جائے تو خانكی نغمه رمیں اینٹ ۔ پنھرا ورجو بینے كاصر زيكم تھا۔ عتی اغراض کے لیے تعمیہ کا کو ی وجو د نہ تھا۔ اور نہ بہارے یاس بیخیال کرنے کی وئی وجرکے کداس کمی کی تلائی سرکاری تعمدات کی زیادتی سے بوجاتی تھی۔ ې تتبيع پېښ جو کچه جد مرجېټ پر مهو تی تقي و ه زياً د ه نرغمب مثنفل نوعبيست کی تھی ۔ تہجی کہھی کوئی بہت مرا کا مرشہ وع کر دیاجا تا اوراس کی تعمیر کے لیے نیر مقدار میں سا مان فرانهم کیا جاتا تھا بیکن زا فیمال کی نظیمر کی طرح ہیں وقت کو کی چیز موج متھی تیا جکل تو مملکت می تفای حکام ۔ ریلوں کے نظم ونسق ان سک کی جانب سے ملک حقمے مرحصه میں تعمیری کاروبار متقل طور کرجاری رہتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ چند سال کی مدت میں جس قدرتم پرایس با قاعدہ انتظام سے ہوسکتی ہے وہ سابقہ دور کے مے قاعدہ طریقیوں سے ں موسکتی تھی ۔مزید ہرا ل تعمیر دیل جو وقت صرف ہوتا تصااس کا بھی لواظ کر ناضروری ہے. مثال کے طور پر ہم الد کہا و کے تقلّے اور محل کو پیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زمانہ حال کے سمبار سے ببت ہی اُبڑی تعمیر ہے ۔ لیکن اس کا کام نفسف صدی بلکه اس سے بھی زیا وہ ہت ، جاری رہا ۔ لہذا اگر ہرسال کے اضافہ کو دیکھا جائے تواس کی مقدا بہت ہی تھوڑی ہوگی بیں اگر بھرا مکی کے پارچہ بافی کے کارخانوں کو آرابشی عقبوں محمقا بل رکھیں توہیں ينتيجه لكالناثر بكاكمة إوى كالحاظ كرن ميو مص تعمير كي سنعت اس زما فيرس بست برهكي ا

اِس کا *ضرورا فسوس ہے کہ آجکل کی اکثر عار* توں میں خوش مٰلا تی اوز نبی ہمارت کے اظہار کی بہت کم | باب انجانیش ہوتی ہے لیکن اسی کے ساتھ میں تیسلیم کرنا پڑیگا کہ معاشی نقطہ نظر سے وہ اکتر کے زمانے

114

پس بہاں نک اس شعبے کی صنعتوں کا نعلق ہے ہم بجا طور پر بیقین کرسکتے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے جوآمدنی بشکل اثبا حاسل ہوتی ہے پہلے سے بہت کچھ بڑھی ہوی ہے مٹی کے برتنوں کی بیداوا میں غالباً تخفیف بوگئی ہے ۔اسلی سازی کی منعن بھی حیشت مجہوی گری مبویُ ہے اور مکن ہے کہ فنون دسنکاری کی بیدا وارس بھی ایک عاش غینٹ نظراً تی ہواگر جیہ اس بارے میں کوئی تھیک اطلاع ہیں دستیا بہیں جوتی ہے۔ اس کے بطس ہارے پاس سر (۱۹۹۶) یفین کرنے کی وجہ موجود ہے کہ تعداد کے تناسب سے پتیل اور تا نیے کی اشیا اور اسلمہ کے ۔ سوا لوت کی بفیدین بی مکری کابنا جواسامان ماغذا در اسیشنری و ریمزغریب طبقون کی مجبونیٹر بول کے ہر نوعیت کی عام تیں ان سب کی بیدا داریں بھی تحفیف کے مقابل اض<sup>اح</sup> نها ده قرین تیاس معلوم بونا ہے۔ اب اِن و دنوں فہرستوں کے موازید کا جونتیجہ ککل سکتا ہے اس می سی هبه کی تنواشل نبیر سے وسز پربال ایک اور فابل افاظ امرید مدے ندساری تعدیلیوں کا رجان یکسان طور پر معاشی تحویی واصلائ کی جانب سے کیو کد تھ یہ اتا مرجیزی جزرباره مقدارو سيس تيار كي جار بي بي وه يا تومقا بلهٌ زياده ويريا موتي بي يا و وسري چيزوں کي پيدايش ميں کام ديتي ري -

چھط فصل ذرائعنقل وعلى كى بيدائش

اہے ہم مال و اسبا ہے اورمسا فراں وونوں کے ذرا کٹے نقل وحل کی ہیدایش کی ارف متوجه بوقے ہیں گذشتہ بین صدی کے اندریہ کاروباریانی کوجیور کرزمین بیر عل موگیا ہے ۔ لہذا **سہولت اسی میں ہے ک**رسواری کے جو ذرا لغے دو نوب هناصر پراستعال کیجہ جاتے تھے ان کُو۔ ایک بی فصل میں شائل کرویا جائے ۔ بیر ایک تقینی امرہے کہ آبادی کے تنا سب سنے اکبر کے زمانے میں ایسی گاڑ ہوں کی نسبتاً ہمیت کم اہمیت تھی جزمین پر استعال ہوتی ہیں ۔ہم کسی ما بقہ فصل میں معاوم کر چکے ہیں کہ گو لکنڈ کے سے آئے جہز ب کی طرف ہند و تیان میں کاٹریوں کی آمد درمنت موجو و نبی زمتی ۔ ۱ درشالی علاقو ں میں برشر کو ل کے جو حالات لکھے گئے ہیں اگن سے ظامیر موتاہے کہ گو و ہا ں گاڑیوں کی آمد ورفت ٹکن ٹنی تا ہمراس ہیں بہت ہی وقتين بهي تحسيس مسطح مصول مين تو گارط يا ل شعال كي جاسكتي تتحين ليكين وريا و ن ا در زبر پست آمار چرصا و کی دجه سے سخت و شواریاب میداموتی تقییں ۔ اور دزنی مال کی آمد در نت زیادہ ترپاکٹ جا نوروں کے ذریعیہ سے ہوتی تھی ۔ مگرجب کھبی کوئی خزانہ بانیل کی می تو پتے ہاشانتنگل کرنی نئیس تونیا ده تر کاربیا ن بی استمال کیجاتین کیون که ایسی صور تون میں بار باراا را اداا در آبار نا بدیدی طور برناستا<sup>ت</sup> تھا میںا فروں کی اَمد ورفت سے لیے ملک کے بفن صوب میں ملکی گاڑیاں منتی میں تبین تیز زنتاریل طینیتے (۱۷۷) تھے بیکن یالکی کی سواری زیادہ عامرتی یکھوڑے یا ٹھ بوجھ کھینینے کے لیے نتاذونادری استعال کیے جانے تھے نی اور موجو وہ زیانے ہیں متوسط طبقے کی جسواریاں مں بیٹے کیا اور کاڑی پر عالمیا اُرکے مبد نبودار

بیلہ الیسٹ انٹر پاکمپنی کی طرف سے جہا نگیٹر جھنے بھیج گئے تھےان میں ایک انگریزی وضع کی چارداکی او بھی تی می کودیکی ورارو الے کمی قدرجیرت میں بڑتے ۔ اور تعامی کاریگر اُسے برطور نونے کے استمال کرنے گئے۔ ورُو تو صنع برس ، الكرمح تواهد و صوا بطيس بوج ينين كر كورُ ون كاكوي انتظام بين كيا تفاا واسكم مِن الله الله على ما مى كے نيا قائم تفي قرائين مرجد وال ١١١٥ -

ىپوقى مېرىجىن مېرىست اول الذ**ڭرتوس**ېندوستان كانورندى او آخرال كاربورىكار لابندا كمان غانب، يەھە أياث که آبادی کا لماظ کرتے ہوے مرکول پر چلنے والی گار ابول کی تعداد اب پہلے سے زیا وہ ہے۔ اور اً گرہیمروہ کامری پیٹر نظر بھیس جونخنلف ریلو گے میپنیوں کے کارخا نوں میں کئے جاتے جیں توجیر اضا فہ کمی مقدارست زیادہ بوجاتی ہے کیوں کہ جنگب ہے بیٹے اِن کا مفانوں میں اِس کے ڈولو ا مرانجیزں کی تعمیہ وترمیمہ کے بھے ایک لاکہ آوی نوکر رکھے جائے تھے مدزید بال اس کمیفیٹ کو کمل کرئے کے لیتہ ریکوں اونچنٹہ مٹرکوں کی تعمیر کا بھی شارخہ و ری ہے۔ پیوکٹویں سدی ہیںان کے مقابل کوئی پیزنہیں تھی سایس نتیجہ یہ ہے کہ اس شعبے یں آمکِل کمٹیرٹ نیا کار وبار پیدا موگیا ہے جس میں مصاحب جمازوں اور کشتیوں کی بیدا وور کی تحقیب منها کی ما سکتی <sup>ہے</sup>۔ جہاں تک اندرون ملک کے ڈرائع جہا نہرا نی کا تعلق ہے ہو تشخیف میر کم مثابہ ٹر نہیں ہے بنگال کے ورہا ئی رامتوں تھے متعلق مہیں کوئی سوا ونہیں ہا ممکن ہے لدو ہاں تن کی عجارت کی ترقی کے اعت بشتیوں کی سابقہ تعدا دبر قرار رہی جویا اس میں ی قدراضافہ بی ہوگیا جو ۔ ٹیکن گھڑا درالڈس کے یا متول پراس ڈیاستے میں آگیل میر ت زباد، تجارت ہوتی تھی میں ہے۔ نے ، ہرانتیوں کے بٹرے کے ماقداکرے بیٹھ مُجَال ، مفرکیا - جمنا پرکشتیو*ل کی تبدادا تنی هوتی فتی گ*یموقع یژیف پر اکبیر کاربر دست پے منتقل کرنے کے بیے کافی ہوجا ہے اور لاہرِ راور ملتان کے جو حالات ہا ۔۔۔ یا س جوثہ ہیں اُن سے بتا چلتا ہے کہ انڈس کے استوں پر مھی کشتیوں کی کچھ کمی ہیں نھی کشتیا ں جو علما **ی جاتی تھیں وہ کا نی طِر** ی مو**و**تی تھیں جیائے لاہور میں اُن کا وزن- ۶ ٹن<sup>4</sup> اواس سے مائد ہو تا تھا۔ لاہور اورا کہ با دیس ساعلی تجارت کے لائق کشتباں بنائی مباتی تھیں بینا پھن مال لاينيه كى كنتيال ١٠٠مُ**ن كى بو**نى تعييب -(وركنهٔ كاكئ نتيور كا وزن ٥٠٠م يا ٥٠ همُن تك (دمون بهم خیتانها -ظامهرت کدان درانع سنه بهت هی زیاده آمد و رنت بهینکتی یویه: ما میشتیون کی

ىلىھ ئىمىن*ىھامشا دىيى بەلغۇد خىلىق*سە الماستىڭ كلىھاكىيا ھەيرىنى بىلىمۇن سائىرانگەرا لارنى ۋارىيالىلى نىشاكى کیا ہے، وراس کے اپیا ہے، آشکہ ویلب میں واضح کیے ہیں سابن سناہ جا۔ سند عدیہ کنار ٹرزار کا جہاڑ دور کج دہا گیا کرمیدا کا آن کہ سکھڑھا تے ہیں ہاستھال ہوتی تھی وی میٹر سلے تھے بیش نطاسچہ سیماروٹ کے جاریوش <sup>(1860)</sup> معامين كي تشريح تجارتي جواز ون كے تو اين إن كي كئين مس كرني رو كارنوس .

رس فصل کاسب سے زیادہ دلیہ جہادہ دہ جہاساں ہو بہانہ دل ہور کا ہیں۔

اللہ میں سے متعلق ہے ۔ دوسہ جسند تیارہ دلیہ جہاز سازی کا ہمی دارو مدا بہت بڑی کہ صفر دری ہیدا واریں اکٹھا کرنے کی سہولت پر ہے ۔ وہ صرف آسیں تھا اس پرجاری رسکتی ہوئی سے مندوری ہیدا واریں اکٹھا کرنے کی سہولت پر ہے ۔ وہ صرف آسیں تھا اس پرجاری رسکتی ہوئی مندر سے سانی ہوسکے وہی اس کے واسطے موزوں ہوتے ہیں ۔ موجو وہ زمانے میں وہ اکن مقا مات ہیں پائی جاتی ہے جونولا اور ایندھن کی رسد سے قریب ہوں ۔ سکین سوطویں صدی میں لکڑی کی رسدایس بارے میں اور این ہوتی تھی ۔ اور جہاز صرف وہیں بنا سے جاسکتے تے جہاں موزوں لکڑی وستہا ب سہوتی تنی ۔ جہانہ کی طرح اس و قت بھی ایسا اتفاق ہوتا تھاکہ کسی فاص ملک کی تجات کسی اور ملک کے بنے جو بے جہانہ ویں سے ہوتی تھی ۔ سکین ہا رہے موجو وہ مقصد کے واسطے آبنا سے باکا اور راس امید کے ورمیان مبند وستانی سمند روں ہی جی دیوں جہانہ دو اس جے بوتی تھی ایسان مبند وستانی سمند روں ہی جے دیوں جہانہ دو اس جانے ورمیان مبند وستانی سمند روں ہی جے دیوں جہانہ دو اس جانے ورمیان مبند وستانی سمند روں ہی جے دیوں جہانہ دو اس جانے ورمیان مبند وستانی سمند روں ہی جے دیوں جہانہ دو اس جانے واسلے آبنا سے باکا اور راس امید کے ورمیان مبند وستانی سمند روں ہی جے دیوں جہانہ دو اس جانے ورمیان مبند وستانی سمند روں ہی جے دیوں جہانہ دو اس جانے واسلے آبنا ہوتی تھی اس میں جانے کی دوستانی سمند کی دوستانی سے دیوں جہانہ دوستانی سمند کی دوستانی سمند کے دوستانی سمند کی دوستانی کی دوستانی

لان سمندر و ل بیں با ہرسے بھی واکل ہوتے نصے ا در بیزیا دہ تریزنگا لیوں کے ا ورکسی کیجی |یاہے آبنائ ملا کا کے اُس طرف ہے آنیوا نے سیاحوں کے ہوتے تھے ۔ سکین متابی تجارت کا اكتروسيثير حصدافيس جهازول كوربيع سحباري تعاجوان مدودكم اندر بناك جات تھے ۔ اِس نقطۂ نظرسے بچیرہ مبند کے ساحلوں میں زبردست فرق نظرآتے تھے ۔ایک لان توايسے وسيع ساحلي قطعات فاصكر بجيرهُ احر پرموج و تصح جهاں ضروري پيدا واركي عدم موجو د گی کے باعث جہا رسازی کا کاروبا رامکن تھا ۔ دوسری <sub>فازم</sub>یشہ تی افریقیہ اور مہندوشا ل كمشرتى ساحل كى طرح اسيسة فطعات بجاوجود تقير جهاب يدكار وبارجاري كياجاسكتا تضاء إن کے علا وہ چندا ور تطعات بھی شعے جیسے کہ مغربی ساحل او زمیج مربتان کے قرب وجوار کے مقام جهان ساگوان مح نبگلات کی قربت سے نہایت زیر دست فائدہ حاصل تھا۔ بحییرهٔ احمر کے ساحلوں برگڑ ی کی کمی سند و تنان کے حق میں ایک خاص مہت رطمتی تمی کیوں کہ بحیر مُنهند کی تجارت برغلبہ حاصل کرنے میں برزگا بیوں کی کامیا بی کا انحصار بہت کچ<sub>ھ ا</sub>سی واقع پر تھا ۔ بہاں تک مند دشان کے سوامل کا تعلق ہے رنگالیو وكسى با فامده مخالفت سيرسا بقرنهين يرا يلكن سولهوين صدى كى الكل التبدايي ان کے لیے ایک شخت خطرناک صورت نمو دار مہوئی ہرا در وہ ای*ں طرح ک*رسویز برایک بمیرہ تنا رکیا گیاجں کے بیے فامر بیدا دار بچرہ روم سے خشکی کی را ہ سے لائی گئی۔ اور بیمازا پ جانب ہنو ۔ علیتان بیں آگے ملیصے تواعفوں نے اسی مقصد کرمٹر انظر کھتے ے اور بھی کوشٹیائیں چنائے کا محالے کے قریب اضوں نے مشرقی افریقہ کے سامل برقدم جانے کی کوشش کی میں کی خاص غرض میفعی کہ جہا زسازی کے لیے لکڑی حاصل کی جائے۔ ایں کے کچے بعد پیگوا ور شماٹرا سے بیدا وارور آمد کرنے کی اغوں نے خت کوشیں کیں۔

سلەبىن ادقات يەكہاجا ؟ بىنى كەرس زمانى يىنى جہاز دى كى آمدىندوت نى سمندروسىي مروف بوچكى تقى گويەمچى جەكە ملاكا ياسما ئراسى آگے دەشاذ دنا درىي آتے تھے تا ہم مبنددتنان يى آن كے دارد ويونے كى مثاليس موجود ترب چنانچ بشر صلاح كى تربيب ايك جہانيين سے اور ايك جا پان سے نيكا بم كهنج انتا هرسے يصفى دسه مى داس كے ملا دەكو تو مجى شر شار ويساسى بندرگاه پرايك بېينى كشتى كاذكر كرتا ب دۇريكا دا دا ـ د سام مادى در در شد شار يى كى مادوم يى كى كاد دا - چار 11) -

ہا ج| لبکن د ونوںصور توں میں پرنگالی اس فابل تھے کہ اپنے ڈشمنوں کی ترکیبوں کوتبا ہ کر ہیں چپانچہ ڈھیے بوگوں کے دارد بونے تک ان کی بری توسند باکسی ربینے مقابل کے برابرجاری رہی ۔ اُگر کمیں ترک اس ما ٹر موتے کہ اپنی کو ششوں کو کامیا ہا، بنانے کے لیے ایک کا فی زبروسیت پیراتیار کو مکیر تومير بنده شأل كى تاريخ ايك بالفر بدا كانه صورت اختيار كرتى -بہیں کو نئی مواد ایسانہیں لاجس سے پیٹلا مبر دوکہ مشرقی افریقیہ کے وسائل اس آتا یں بڑے بیانے پر کامرہی لائے جاتے ہوں۔ ساعلی شتیاں تو دہاں ا ور غالباً جہاں کہیں خام پیدا واردستیاب، ہو کے بنائی جاتی تھیں لیکن ممندر پر چلنے واسے جہاز تعمیٰہیں کئے جاتے تھے یا کمپاز کھڑن کی تبیعا داس قدر بتهولری میونی تھی کەمسا نووں کی نوجران کی طرف مبندول نہیں ہوئلتی تھی۔ جبال تک پیگر کاتعلق ہے وہاں پرجہا نسازی کی شہاوت وائٹے بہیں۔ بھی <del>پیٹٹٹ ای</del>می*ں ایک ملج* نے نکھا ہے کہ وہان خام بیدا وار اس قدر وا وسٹے کہ ایک بنگی بیٹر و تعمیر کرنے کے لیے کا فی موسطى النيكن بير معي عبه التعميز بين بوت تص كيول كه "أن كوچلاف ما مناسف والول "كي وال ممی تھی ۔ اس بیان سے با مهارت کاریگروز بکی کمیا بی کا بتاجاتا ہے مارس کے بھس و**ما ن**دسیا كى يبيشارنسريك أس وباف مير قسوتهم كى تشيوك سيمرى موتى تمين جويقيناً مقاى طورينيا في جائی تمیں ۔ میں ہمریہ نتیجہ نکال سکتے ہٰں کہ اس زمانے میں قدر کاریگر موجود مھی تھے و سمندر پر پیلنے واسے جہاز توکہیں النیتہ عمر لی شتیاں بنانے میں ملکے رسیتے تھے۔ سربان کی صورت عال تح منتعلق مح کمیسی قد راشتهاه کی گنجائش وجود ہے ۔ سین ہا رہے خیال ہیں وہاں اس راتے ين الأنجي كشنيال بناني عي عاتى تعين تو وه بيت تموثري تعن مدم الرسافراي بجمه تهوالها كامرها ، ي تعاليكن إمناه كه المعرط زبيان سي تبين توييملوم موتاب كدريكاليو کی بور ویی تجارت کو بیوولکر، مند و تانی شندر ول کی تجارت کا اکثر و بیترصد مند تنان کے سنع موس جبازون كوريع سے لي يا تا تا اوران بهازون مين قد برك برك جہاز مبوتے، نظیر و ء سب اوران کے علا و مجی زیادہ تعدا د مفربی ساحل پرتیار کی جاتی تھی ا و \_

ملہ فرانچانڈ دس سینگٹس ڈکوکرتا ہے کہ اس سامل پر جہا ڈائ بنا سے جاتے تے ۔ لیکن اس کے بیان سے معلوم ہو کا ہے کہ ان ڈن کے ٹیرست سے بڑے جہاز مبی درمنسب ساطی آ مد در فت کے بیے مزدوں متھے ۔ زیر باس ۲۰۱۰ - ۵۰۵) و مینی کسی ایک مرکز بزیس بلکه منعد و بندرگا ہول یا نیجوں پر جو منگلات سے قریب واقع اب ج ہوتے تھے ۔ یہ ایک بالکل بقینی بات ہے کہ بنگال سے لے کر سندھ تک بس قدر ساحلی تجارت جاری تھی ان کے لئے بھی جیوٹی جیوٹی کشتیاں مہند وشان ہی میں بنائی جاتی تھی ۔ پس اگر مهعصر معیاروں کو بیش نظر رکھکراندازہ کیا جائے توجہاز رانی کی مجموعی متعار بست زیا و د تھی ۔

معمونی استعال کے جہازوں کی گنجایش بہت کھ ہوتی تھی ۔جیپاکہ آبیدہ

پاپ میں معلوم ہوگا سمندر پر جینے والے جہازوں کا اوسط بوجہ ٹھا لیا ۵۰۰ مئن (Tun)

اول الذکر جہازوں کی تعداد ور اصل اتنی نہیں جوتی تھی جتنی کہ بعض اوقات وفن کرئی اول الذکر جہازوں کی تعداد ور اصل اتنی نہیں جوتی تھی جتنی کہ بعض اوقات وفن کرئی ہاتھ ہی جاتی ہے۔ لیکن زیراستان کی تعداد ور اصل اتنی نہیں جوتی تھی جتنی کہ بعض اور پر شیب باقلہ اس وقت تک منوی رمنیا چاہئے جب تک کہ بحری تجارت کمیارے ہیں جو کچہ واقعیت ہیں ماصل ہے اُس برغور ندکر لیا جائے۔ التیسا فردں کے بڑے بڑے ہو جہازوں کا پہاں والی انہاں جہازوں کا پہاں جہاز ہوں کے جہازوں سے جن سے کہ دو واقف تھا کہ بین باؤ کی سے جہازوں سے جن کی ساخت میں بدیات تلمین کی ہے کہ جہازوں سے جن سے کہ وہ واقف تھا کہ بین باؤ کہ بیا ہے۔ بہاز ہوں سے جن کہ بیا زموں کے بھا اور کی شیوں کے سواادر برخ سے جہازوں کی بیا ہے تھے اضوں نے تو ہوا در جو ہے تھے اضوں کے بھوا اور اس سے بھی زیادہ ہو گئے جہاز بیان کئے ہیں جو پر نگا لیوں کی بڑی بڑی کشیوں کے بھوا اور کئی سے کہ میں وہ سے جہاز ہیا گئی ہماز میں جائے تھے اور اگرسب کا شمار کیا جائے تو جارے کہ کہ کہ کہ بین اور میں ہو جائے تھے۔ یہ بہند و تانی جہاز میں جائے تھے اور اگرسب کا شمار کیا جائے تو جارے کی خیال میں کی تعداد کہ کی بیا ہو قت میں نصف ورجن سے زیادہ نہیں تھی جیئیت خیال میں ان کی تعداد کہ کہ بیک وقت میں نصف ورجن سے زیادہ نہیں تھی جنیات کی تعداد کہ کہ کہ تھیات کی تھی تو جارے کے گئے استعال کیے جائے تھے اور اگرسب کا شمار کیا جائے تو جارے کے گئے استعال کیے جائے تھے اور اگرسب کا شمار کیا جائے تو جارے کے گئے استعال کیے جائے تھے اور اگرسب کا شمار کیا جائے کے تو جائے کہ کو کہ کہاں کی تعداد کہ کہ ایک وقت میں نصف درجن سے زیادہ نہیں تھی جنیات

بحری کشتیوں کے وہ چندال اچھے نہ تھے اور اگن کی گھر ائی اکثر بیٹد و شانی ہندرگاہوں کا لما ظاکرتے ہوسے صرورت سے زیادہ طری تھی۔ لیکن کمیا بہ لماظ نو نہ اور کمیا برلاڈا ساخت وہ بہت ٹراکار نامہ تصور کیے جاتے ہیں اور پر ایک افسوسیناک امر ہے کہ

مبوسك ود ۲۰۰۰ برف (Butts) بناكا سيح اورايك فن (Tun) ووبث كر برار بوتا ميد ...

باہے ان کے بنانے کی کوئی کیفیت ہمارے گئے باتی نہیں رہ سکی ۔ سند وستان کے بنے ہوئے جہاز وہ کی واستان کمل کرنے کے لئے اس قدرا در تباوینا چا سیٹے کہ پر لگا ہیوں نے بہئی کے شمال میں سامل پر بہ مقام بسین جند کشتیاں بنائی تھیں ۔ لیکن عام طور پراس قسیم جہاز یورپ میں بناکرتے تھے اور اُن کی جو کچہ مثالیں یہاں نظر آئی ہیں وہ ستثنیات میں نتا مل ہوئی چاہر میں ۔ اس کار و بار کی انہ بیت کا وار و مدار تو دراصل اسی بات پر تھاکہ بحری سخارت کے لئے چود گئی سنتیاں تعداو میں بہم بنجائی بائیں ۔

ياث

## ساتون فصل

مصنوعات پارچه با فی رسیم - اون بال

اب بهم مبند وسانی مصنوعات کے آخری اوراہم ترین شبعے کی طرف متوجبہتے میں بہاری مرا د اکا صنعتوں سے ہے جن میں رئتیم ۔ اون ادربال بیٹ سن جوٹ ا در رو بی جیسے مختلف رمشوں کو لیکر کیڑا تیار کیاجا تا تھا۔ مذکورۂ بالاترتیب کے مطابق ہمران میں سے ایک ایک چیز کاعال معلوم کریں گئے مینید وستان کے رہیم کی صنعت کے زوال کے متعابی نہایت کثرت کے ساتھ خالمہ فرسائی کی جاچی ہے جینا نچہ اکٹر لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اس صنعت کا وجو وکئی صدیوں تک ملک کی معاشی زندگی کی ایک نم خفہ صیبت کہا ہے ہمارے خیال میں بیررائے بہت کچھ مبالغہ آمیز ہیے۔ رشمی یا رجہ بانی اکبر کے زیانے میں ایک جیمو ٹی سی صنعت تھی ۔ بعدا زال اس کوجوز وال مہوا اورجس پرامن فاز زور دیا گیا ہے اس کی وجہ سے یا رجہ بافی کی صنعت اس قدر متا تر نہیں ہوئ جس قدر کہ خام میدا واری بیدائش جو که اکترکی و فات کے بعد مالک یورپ کی طلب کیوج سے (۱۵۲۷) بہت زیا رہ تر تی کرگئی تھی ۔غرض منالا گئے کے قریب کے زمانے کے متعلق و توق کے ساتھ يه كها جاسكتاب كه تيار ثبر ومصنوعات كي برآ مرببت تحوط ي خي - خو دملكي بإزار كي وسعت بہست محد و دھی اوراس کی رسد بھی اکثر و بشتر ہیرو نی مال کی درآ مدسے پوری ہوتی تھی۔ البتة چندمركزي مقابات پر ريشمي بإرجي تياركيا جا تأتها ليكن اس كى مجموعي پيدا وأربببت تعور کی ہو تی تھی ادر بیمکن ہے کہ تہذد دشان میں جو خام رہیم صرف ہوتا تھا اس کا بڑا حصہ عناوط ال تیار کرنے میں استعال کیاجا تاہو۔ چنانچہ یہ ا<sup>ا</sup>ب تکے بھی بہاں کی دستی پارچہانی کی ایک خصوصیت ہے۔

ہند ونتان سے جو مال برآمد ہو نا تھا اس کی قلّت ان اتنحاص کے سکو سے ظاہر ہوتی ہے جنموں نے اس و و رکی مجارت کے متعلق حالات و وا تعات قلمبن کئے ہیں

باہ اورجو ہرالیں جنرکام سے مالک یورپ کے باشندوں کو دلیبی ہوتی تھی غورواحتیاط کے سا مشادر كياكرت تم وشير مي نفيناً أيسى بى ايك جيئر تمي - مال روّ مذك تعلق من قد توفيلي مالات بارتبريان تلبند كفي بريكسي اومصنف فينبين كفي خيائجه وه كفتاب يمادا والل صدى يالجيتيي با ان مجرات مصنشرتی او نقیه کرساحل اور پگر کوگیا تھا ۔ اس کے علاوہ بار بوساکسی اور بازار کا پتہ نہیں ویتا۔ اویقیمصنفین بحراکی استٹنا کے خاموشی کے ساتھ اس مضمون کوترک کر ویتے ہیں۔ جمر استنتنا کا ہمنے ذکر یا ہے وہ وَرَقَهَا ہے جس کی کنا ب میں یہ درج ہے کہ ''کل ایران تالکہ-سرکی مشام بربر یکونیتان چیش، اوربعض دو میرے مقامات میں ''رشیمی اورسوتی کیئرسڈگی برمرسانی عجرات سے بوتی تھی ۔لیکن اس کتاب بن بہت سی باتیں ایسی موجو دہیں بن سے عالات و واقعات کے درج کرنے میں صنعف کی قدرے لاپر واقی طاہر ہوتی ہے ہم کیونکریہ یتین کرسکتے ہیں کہ وتھما نے یہاں ریشی مال کی وسیع تجارت دکھیے تھی جوائس کے ہم عصور ں سے پوشید وتھی۔ بلکرمن مالک کے اس نے نام شامیں ال میں سے مبض توخود متبدا دستان کوائس زمانے میں رمشی ال سیجا کرتے تھے۔ لبنا کو رفتھا کے اس فقرہ کی جو توجیبہ میں۔ سے ریاوہ ترین قیاس معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہائی نے رشی اور سوتی مال می*ں شیک شیک* اتبازاریں کیا۔ یہ بات بےشکے تقینی ہے کہ اُس کے تنا ہے ہوے اکثر وہنیترمالک کو منیدوستان سے سوتی ال بڑی بڑی مقداروں میں جاتا تھا۔ اور مکن ہے کہ سوتی تا گے کے ساتھ اس میں کچے حصد پشمی تا کے کابھی شامل ہو۔ لیکن بار آوسا کی تنہاوت کوشیں نظر رکھتے ہوئے میں کی تر دید متعد مصنفین كى سلىل خامرشى يسے ہوتى ہے ہا را يہ خيال ہے كمائس زماً نے ميں مبند وشان سے رشيم ال كى ئىيەربرا كەنبىي سوسكىي تىي-

ستجارت برآمد کے مقابل خود ملک کے بازاری اہمیت زبا وہ تھی ۔ کیوں کہ اعلیٰ المبعق سیس رشی کے اہمیت اللہ متعالی ہوتا تھا۔ اور جو کو کی عمدہ سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا چا ہماتیٰ اس کواس و قت کے رواج کے لحاظ سے ایک وسیع توشد خاندی ضرورت لاحق ہوتی تھی ۔ ابو العنفل ملحستا ہیں کہ آگر کے وار السلطنت ہیں نفیس بہندوں کا مذاق ہمت عام مر کیا تھا۔ بازیا من وجا تگر کے امرایس الشیم کا استعال با یا اورج طلب بسلسلة میش مرج وقتی وہ اٹھنا سے متعلقہ کی تعدا و مح تناسب ملے غالباً ذیا وقتی ۔ یہ تعداد بہندوستان کی آبادی ایک بہت بہت بہت بہت اللی حصرتی ۔ مزید براں اس بات کے واضح ثبوت سوجو دہیں کہ خاص خاص استعال کرنیوا اول بین

اکثر اوگ بیردنی مالک کے ال کو ترجیح دیتے تھے۔مندوستان میں مختلف قسم کارشمی مال ایاہ مشرق إتصلي- وسط إيشيا - ايران إوربحيرة روم سمح مشرتي ساعلي مالك سيعة أاتها بيناني بآر بوساً كمتاب كدائس نے وجيا جريں بعض رطبي كيرے ويلم جيبين سے آئے تھے مادر القائفضل کے بیان کروہ کیروں کی بھی بہت بڑی مقداراتس کی رائے میں مذکورہ بالما یں سے ایک نہ ایک سے تعلق رکھتی تھی بیس ایک محدود دسعت کے بازار میں ہند دمّان کی صنعت کوزیا وه سے زیادہ صرف ایک حصد حاصل تھا۔

أنفاقي طورير عاريح ياس ايك خربمخفوظ ره گئي - چنب كي بدولت جمريياندازه کرسکتے ہیں کہ اس صنعت نیں کس قد رخامہ پیدا وارسرٹ کی جاتی تھی۔ رہینے کی جوتھوٹری ہی مقدار کشهر بیس بییدا کی جاتی اور کام میں لائی جاتی تھی اُس سیے قطع نظرصرف ایک بنگال ہی کی پیدا دارا یسی تھی ہی کا ہم اُس ڈلانے ہیں سند و نتان کے اندر ذکر سنتے ہیں۔ فہور فیہ نے مشرھویں صدی کے وسط میل اس علاقے کی پیدا وار کے اعداد وشار حاصل کئے تھے۔ یہ وہ زا بتعامبکہ ڈچ کو گوں نے قاسم بازار ہیں اپنے قد مرجا نے تھے اوران کی بدوات ایک زبروسیت نجارت برآ مد منو دار موجکی تھی ۔ائس زمائے میں مجموعی بیدا وار تقریباً دُھائی ملين إو شُرَتُنَى عَقِيسِ مِين - سے ايک لين يو ندُ تو مقا ئ طور پر ڪام مِين لا في جا تي تھي - سيپ لین یو ندُ ٹرچ بوگ نام مالت میں ب<sub>ر</sub>آ مہ کر دینے تھے اور پیل لیکن پونڈ س**ن**د و نتان کوچ تقييمه موبلاتي تتي حس كالكثرومثية حصه توگجرات كرجانيا اور كيومنفدار ومبط المشيل **كے تاجر** بھی کیے لیتے تھے ۔ڈچ لوگوں کی برآ مداس تحارت کی ایک نیج فصوصیت تھی۔ اُن کی طلب یوری مرتی نقی اور بہت مکن ہے کہ اس کی تکبیل کے گئے پیدا دار می**ں ہی** بمث**یا بل اکب** كے زمانے كے اضافہ ہوكيا ہو - بس اكن جيو في حيو اللے ذرايع كالحاظ كرف پرمي جوكة لميند نہیں کئے گئے ہیں سنا اعرب کم قریب جموعی پیدا دار کی مقدار ڈھائی لین پونڈ سے زیانہیں موسكتي س كاتحر قرا سامصة مكن سيم كه جيشيت خامر پيدا دار يك برآ مد كر ديابا تا برينبانياني رسد کے ساتھ درآمد کی مقداریں شائل کی جاتی تھیں اور فرائع ورآمدیں سب سے زیاد (مردن)

له مود نیرنے ایک ایک سولیور کے محد ف کم عداب سے اعداد درج سکتے میں ملیور کے این عدد ول كو يونديس لاف كے سفت مم ف مرمرى طورير واضيصدى كالاصاد كرويا ہے ۔

ہاہا اہمیت بین کی تھی ۔ادریہ تجارت کلیتاً پر تکالیوں کے زیرا قتدارتھی بسولمویں صدی کے وسطير محرف الراوطان ورآمد كى جومقدار بيان كى بدونولى لاكه يايار لاكه يواله مے ساوی ہوتی ہے ۔ لیکوش نے منصائے کے قریب توریکرتے ہوے اس کی مقبار چالکھ پونڈ دتین ہزار قنطال، بیال کی ہے اور یہ غالباً سرکاری عدو ہے ۔ اس کے علا وہ ورآ کہ ہنا ذريد غالبالران تعابين بترار فركهتا بكة آرمز سع كحدقام رسيم برآمدكيا بالاتفاده ينهين كهتا كمه و مهند دستان كورٌ وانه كيا جأتا ضاليكن أكراً بسام ولا بقي أبوكا تواس كي مقدار زيا د نهيس بوسكتي كيونكهُ كوات تصنعتي مركز بهال قد رتي طوريرا يراني رشيم جاسكتا تقازيا ده تر بنگال اورمپین سے اپنی رسدحاصل کرتے تھے ۔ایران میں جومقدار دستیا ب سوتی تھی وہ زیا وه نهضی آ ورممولی حالابت تجارت میں دہ شرق کی طرف نہیں بلکہ جانب مغرب جا یاکتی تھی کیوں کہ دورزیر تبش کے چیندسال مبعداس کا موجو دہ ٹرخیل دینے کی ٹوٹٹیں کی گئی ہیں لهذا مهند وستان کی مجموعی ورآمُدنصف ملین پونڈ سے زائیز ہیں ہوسکتی ۱ ورجماء صرف بیمرلِ مقدار درآبد و پیدا دار کلی زیاده سے زیاد تین ملین یو نڈ فامر پیدا دار ہوسکتا ہے موجودہ مندوستانی بیداوار کے جو تازہ ترین تخیفے ہاری نظر سسے گذریے ہیں ان محمطابق جم عی مقارتین فنین بونڈ ہے ۔ اور در آ مُدکی تقدار ( خاصکر *جین سے جنگ سے قبل کے س*الوں مِن تقريباً طِها بَيْ مِين بِوندُته عِي ربِس قريب قريب فريزه لين يونرُ برآمد كي مقدار نكال كراسِ ت میں کم دبیش ہم لمیں یو نگر صرت ہوتے تھے ۔ان اعدا و کے لحاظ سے مبند و تنان کی

له ایک تفام پرته بیم کهتا به که گرتشیا او اور ان نے جواکائی استعالی تنی وه ۱ دم پونڈ کے مادتی الکین ایک اور مقام پرته بیم کہتا ہے کہ گرتشیا او اور میم بیسی بیس کر سے کہ کوئ سا عدو میں ہے۔

لا درجو المیک جا پران کے ساتھ تجارت کرنے کا حامی تھا اورجو اسی وجہ سے اس کے امکانات کو گھٹا کر نہیں میان کرسکت تھا کھتا ہے کہ دربہ چاس ایس ہے سال . . . دربی تا تھا اورجو اسی میں ہرسال . . دربی تا تھا درخوا موسولہ ہو ۔ اور میں بارہ پونڈ کے مساوی ہوتا تھا درخوا موسولہ ہو ۔ دربی بیر جو بی تھری تھو تھا در تھا ہے دور ب بیر کہ بیری جو بی تا تھا درخوا موسولہ ہے ہوئی تھی میری تو و تربی کے درست ہے اور ب کو برا کہ کر دی جاتی تھی درخوا موسولہ ۔ او ۱۹ م ای بی جب تک کے مغربی جانب کار است کھا لگھا ہندوستان کو کو فی بڑی محمد ارزیس اسکتی تھی ۔

این منت فی جیشیت مجموعی انداز آبادی کام اتو نهین دیا جهان تک خو د اس منعت تالی آبای ہے یہ اضا فی تخفیف اہم ہے لیکن سند وشال کی جلہ آبا وی کی اوسط آمدنی میں ہم کی دولت کوئی

رنشمر با بنی کی<sup>صن</sup>عت خاص خاص مقامات میں محصورتھی جبیباکہ اس کی پیداور<sup>وں</sup> (ھوہاں ی نوعیت ہی سے کم اندازہ کر سکتے ہیں۔ یمعی صنفین زیا و ہ تر گجرات ا و راس میں بھی خام کم کیمیے ۔احمدآبا دا در بڑن کے کیٹروں کا ذکر کرتے ہیں ۔اس کے نلا وہ حیّول میں بھی جُرمِئی سے بانب جبوب جیندمیل کے فاصلہ پر واقع ہے رکتیم بانی کا کام مباری تھا <sup>ہے</sup> ان تھے بیا نات سے ہم یہ اخذ کرسکتے دیں کہ اس منعت کامدار کلیتائییں کی پیداوار پر تھالیکن ہا سے خیال میں فاللّا بنگال سے ہی رسد حاصل کی جاتی تھی۔ چنامنچہ حب میسور نبر نے لکھا تھا تو یقیناً ہی مورت حال تھی۔مصنفے۔ نے لکھا ہے کہ ایک بڑی مقدار بگال یں مقای طور پر صرف ہو تی تقی اور بہ بات قرین قیاس معلوم ہو تی ہے۔ گو سینرر فر*یگ* ما فیچ جیسے *بیا حزب نے اس مضمون پر بہبت کم تلم ا* طا یا ہے کیشگر پر کی بید ا*وار م*قامی طور م كامريں لا ئى جاتى تھى -لىكن وه زيا ده وسيغ پہلى كمعلوم ہوتى - اور آگره - لاہور اورغالباً بغض د و مسرے شہروں میں بھی یہ کاروبار کیاجا تا تھالیکن مہروشانی رشیی مال کوجوکیے بھی ہرت حاصل تھی اس کا مدار گجرات کے کیٹروں پر متھا۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اُڑیے علی میدا وار کو فروغ وسینے کی طرف تو صر کی ۔ ابوالنفسل کا بیان سے کہ ہا دشا ، نے بیرونی مال کی ساری بیدا وارکا مطالعه کیا تھا اوراس کی محانظیت میں بیرونی کاریگر مندوبتان میں بس گئے تھے رمتیم کاتنے کا کار د ہارورجا کمال پر پہنچ گیا تھا ا درمبس میں تسمر کا ال و ورسے ملکوں میں بنتا تھا وہ سب شاہی کا رخا نوں سے فراہم ہونے لگا تھا جن تقام پران تدَبیرول کا اثریژا تھا ان میں وہ لاہور ۔اگرہ .فتح پور ً- اُھدآباد ا ورکجرات کا کر

سله چول يراس صنعت كى ترتى مالى يات معلوم بوتى بيد مولوي مدى كما داكى ير جب بآر برسان اس بندر كا و ي بارك مي كلمه تو و و تجارت كا ببت براً مركز تما و يكن و و رايم كاكوئ و كرنبي کرتا اورزکسی صنعت کا کوئی حال بیان کرتا ہے خیتم مدی کے تربیب آنچوٹن اور دو مدے مصنفین ایک انہسم یشمرانی مسنست کامال طبیند کرنے وی جو باربوسا کے اُرانے کے بعد منو دارموی بوگی۔

7 m.

باه. أكرتاب مـگواس بيان بيررسمي نوشا مدانه كلرات كي رُنگ آميزي موجو ريب نا جمروه بيشيد يت بجرعي وین قیام معلوم آبوتای لهذا جرافین کر سکت بین که شاهی سر پریتی کی بدولهت اس معنعت کو از م اس کے خاص مرکزالعنی گوات میں نراتی تصیب بوی ہوگی دنیز تینوں شمالی دارالسلط نتو ل میں جن دستگار ول کا انحصار برا دراست. شاری، بها ریر شاآن کی بهت افزائی موی موگی -اس چیزے تھے نظریں کو وا تفکار ساح رہیٹیمنسلیم کرتے تھے بٹگال کے اندراس آگ میں حنیدا ورکیٹرے تیا رکئے جاتے تھے جو لعض ایسے ریٹیوں کسے بنا مے جاتے تھے بن کاوہ ریشم سے مقابلہ کرتے ہیں بینا نمچہ پیرزرڈ رشیعہ کے نبات کا ذکر کرتا ہے۔ نتبونن ایک قسم (۱۵۷) کے کیمیسے کاحال بیان کرتا ہے جو کسی نیبات نے کا تا جا تا تھا ۔ سپنر ۔ فریمہ رک سے نیا مات کے کیفروں کی کمیفیت تعلمیند کی ہے بہاں و اکہتا ہے کہ '' و والیک تسیم کارشیمہ ہے جو جنگلوں میں او گنا ہیں'؛ اور نیچی کیب ایسے کیٹرے کا ذکر کر تاہیے جوموا کے قسم کی گھاس ہے کہ ج يرُوْا كَهِلاتِي ہِے بنا ياجا تا ہے اور وہ نُشِيم كے انند ہوتا ہے يو يد كون كيرُے تصامِ كا تنمیک پیته نگا ناکچه غیریقینی معلوم میوتا ہے ۔لہا ہے نبیال بیں ان تام بیا نات کا اشارہ کمارکم جزئی طور پر چھوٹے ناکیو رہے ووشکلی اور رہیموں کی طرف ہے جو در اصل خنگلوں میں حمع کئے جاتے نبر، اورمن کی اصلیت زبانی روایت کے مطابق بجا سے کیلیے کے مسی بودے سے بہ آسانی نسوب کی جامکتی۔ ہے۔ پیری مکن ہیے کہ کوئی اور رئیشدار ، زمانے تیر ماننای طور پر پیداکیا ہا! سولیکن اس رائے کی حایت میں کسی فراس شد کا جیس علمزہمیں ہے بکہ جس فیدر شہا رہنے۔ وى تمييهي ووسعبه منتقوله سبع بيا عيد يترار فو سنربه ستانطو فرا و قدت بيا گانگسيايس عدار. لها - ا ورجوکیمه و هسن سکا اسی کا همرسته و قرکر تاب مه تبخوش تو شکال گیا ری نهیس ا ور د ورسیم مستنداشخاس کے متعلق میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسوں نے اپنی اپنی واقفیت قصبات سے حاصل کی میبرحال ریشه کونی ما دوکٹیرے کی تیاری زباد ہستے زیاد ہمقای ہمیت رفتیجی لېذا مېندوستان کې بله پيدا وار کاتنميته کرنے بين اس کوشا ل کړنے کي چندا ب منرورت نبين-رشيم كى برخلاف جكه ايك خاص كرتعيش كي چيزيدان امير وغريب دونول كي يوشاك ميں استعال ہوسكنا ہے ۔ ليكن جہاں تك معاصر منناً و سنديّا الميتا كہتے ووزر روث مي مبندوسًا إن كه غريب طبيقي بهت كمرأون استعال كرت ت تديد مرا يستال بي الیی بہیں تباسکے میں شابی مند کے کمئی بیاے نے یہ ذکرکیا ہو کہ کو ڈی مہ اُن فض اُسَ

ز انے میں او بی نیاس یا نممراز کھراو نی کمبل ہی پینت ایا استعمل کرتا رہو۔ حالا نکر جہاں تک سوتی کپڑوں کا تعلق ہے متعلہ مصنفین نے اِس طرح کے تفصیلی اور تعلمیند کئے ہیں لہذا اگر وہ ربیدوی یا بارش کےموسم میں مہند وشا نیوں کو اونی کمبل ادرٌ ہے ہوے ویلیفتیجر طرح که وه آجکل کشرت سے رکھا کی وایتے ہیں توبقینیاً وہ اس واقعہ کوجی قلمبند کرتے ۔ معمولی کمیل البننہموجو و تھے کمیونکہ الوالففل اپنی قیمیتوں کی فہرست میں خصیں شامل کر تاہیے ۔ ان سب سے ارزال کمبلوں کی قیمت وارالسلطنت کے قرب دجوار سے بازاروں میں وس وامِ یا یوں کیئے ۴۶ یونڈ کیپو ں ہوتی تھی ۔ لیکن شافلٹہ کے قریب ایک کمبل تقریباً ٣ يوندُ کيهور ڪيمعا وضه ميں ل جا تائھا -لهذا اسابقه و درميں بهمقابل اس زمانے کے وه بیت بی گرال تعین - یه بات قابل لحاظ به که اکبر کے اسطبل میں رمیعے سیدا چھے کھوڑ ول کے لئے بھی کمبل فراہم نہیں کئے جاتے تھے بلکہ بھرے موس سوتی کیلے کھولیں ری جاتی مسیر میمی ملدر آمد و و مسرا<u>ر بڑے بڑے اصطب</u>وں بیریمجی جاری تفا اور اب نک (۱۶۶) مھی لوگ اس سے ناآشنانہیں ہیں۔

171

اعلاطبقوں میں او نی انثیا کےاستعال کےمتعلق جارے یاس زیا وہ کملا اطباع موجو دسپے بیمکدا راور بالیفیدمس گلنا ررنگ کاکیٹرا نماکش ا ورد کھیا و یہ کی غرض سے پیرنگ طلب کیاجا تا متما چیز بی سند کے متلف در بارو ن میں او نی موشاک قدرتی طور پر بہت گم امتعال ہوتی تھے ۔لیکن شال میں اون کالباس بیناجا 'انتھا ۔اورجو ککہ اُکیہ کویہ لباس غرب تضاً أكَّرے اور لا ہور كے رواج بر الإشبىدا س كا بہت اثر طيرا - ليكن ريشيمر كي طرح اون كجي جواعلى طبقول بين استعال موتائها زياء وتربابرت درآمد كياجاتا تفاف خريد اربعيتها نئے نمو بوں اور نئی قسمر کی بافت کے متلاشی رہتجہ تھے۔ اور اٹلی۔ ترکی اور ایران کا کیٹے افاص نعاص تُهرو ل میں عام طوٰر پر فروخت مو تا قفا۔ بار ہارر واج بدینے سے درآمد کر نیوا ہے اجر بيشه يركيثان رينتط تفي اورًبازار كي حالت غيه إطبيان غبش رمتي تنبي يغيانجه ايبت اذليا کمپنی کے جوتا جررسنائی کی خوض سے ابتدا ءًا پیمال آئے تھے انھیں بہت کچھ ما پوسیاں اٹھانی بڑیں میں کا ذکرنہایت نمایا ں طور پران کی ربور کوں میں موجو دہیے جب مہمیٰ ہی نے کیرے کے چند کرے بطور نونہ کے روانہ کئے جاتے وہ فوراً فروخت ہوجاتے تعے لیکن بعدازال اٹھی ہنو نہ کے مزید خان روان کر و تو پھر کوئی اُن کی طرَف لیے ہے کر

باث انہیں دیکھتا تھا۔ اوراس کے متقل طور پر فرونت ہونے کی جو توقع بٹیروع میں قائم کی گئی تھی وہ پوری ہیں ہوتی تھی۔اس کے علاوہ بیرونی مالک سے جونئے نئئے ہونے آگتے۔ تعے مقانی کاریگر فوراً ان کی نقل آفار لیتے تھے۔ ان کاریگروں کی تعداد غالباً آنی زیادہ نہیں تھی کہ بیاحوں کواپنی طرف متوجہ کرسکے بھیٹریں ملک کی زراعت کا کوئی اسم عنصرتیں تھیں۔ا ور نیتبت سےخامرا و ک کی تجارت ابھی تک قائم ہو بی تھی گئے نیتجہ بید کہ غام رہدا وار کی رسد بہت محد و و تنمی ۔ ا ب رہی اس کی خاصیت تواٹس کے متعلق جیں صرف ایک والد طلب اور و ونژی کی به رائے ہے کہ اوُن عام طور پرمبرت موٹا ہو تا تھا۔ ایس صنعت کے و وشعبے خاص طور پر قابل ذکر ہیں نتال با فی ا در اس میں بھی خاص کر بالوں کی شال نبانے کا کار وبارزیا وہ ترکشمیرے متعلی تھا لیکن اکبری رہی میں بصنعت اس زمانے میں لامور کے اندر صحی ان کم بوچی تھی ملکہ شاید میدانی ملاقے کے د وسرے متفامات میں بھی ۔ قالین بانی کی صنعت لنے بھی خاص کر آگرہ اور لاہور میں اگر مے ہاتھوں سے پروٹن یا بی تھی ۔ ایس کی مقدار ہیدا وار کمچہ زیا رہ نہیں معلوم ہوتی اگر جیش ا چھے اچھے منوبے تیار ہوتے تھے ۔ ایرانی قالین ہی بازار میں زیاوہ حاوی رہتے تھے ا ورمیند سال بعدانگریز تا جرو ل نے اس سنعت کو غیر ترقی یا فتدا دراس کے کاریگروں گوخسته حالت میں پایا - املی قسم *کے کیڑے* نحوا ہ اونی ہوں یا بالو*ں کے عض شو*قبیہ سا مان میں شمار کئے جانے چاہئیں اینا نجہ ان کا کار و بار مجی اسی نوعیت کا تھا کیوں کہ

له ۱۰ بار ه صوبو س کی کمینیت ۴ را گین مترمبسه ۷ - ۱۷۷ و ۲۰۰ میں ابدانفنل نے ان اسشیار کی فہرستیں دی ہیں جوا و وصد اور کما ڈس میں در آمد کی عاقبی صیبی ۔ خام اون کا ذکران ہیں نہیں ہے آگر جداونی مال شمال سے او وصرینجیا تھا۔

 ملک کی معاشی زندگی میں بہ لحاظ مقدار کے اس کی کھے زیادہ اہمیت نہیں تنیں ، اون باب اور بالوں کی بنی زوئی اشا کی مجبوعی بیدا وار کا تھیک خیبک تخمید کرنے کے لئے ہائے پاس کوئی موار موجو دنہیں ہے تا ہم سادہ اور شوقیہ وو نون قسم کی چیزوں کو ملاکر اہم نہیں تنی ۔ اور آبادی کے تنامیب سے یعنعت اس زمانے میں غالباً اس قدرا ہم نہیں تنی ۔ اور وستدکاروں کی میسیدا وار میں جو کچھ تخفیف میوئی مہوگی اس کی تلانی کے لئے آبجن کے بڑے کارخانوں کی بیدا وار کافی سے زیادہ ہے۔

اع

## سطهوي فصل

### مصنوعات پارچهانی پیطسن *جوٹ ـ ر*وئی

اب ہماُن موٹے رمیشوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو مند وستان میں زر<sup>اتی</sup> فعلوں مے طوریر الکا مے جاتے ہیں۔ بیٹ س کے بارے میں ہیں بہت کم وا تفیت عل ہے ۔ سان کے بیٹ سن برتما مرمغلبہ صوبوں میں مالگزاری شخیص کی جاتی تھی اس کی جین لمی بودی موجو د ہیں - لہذا جمریہ نیٹی اند کر سکتے ہیں کہ گو کثیر مقدار میں نہ ہوی تا جھا کیہ ہتھ رقیمے پراس کی کانشٹ ہوتی گئی ۔لیکن اس باٹ کاکہیں بٹانہیں طیتا کہ وہنسکت و حرفت میں ممبی وسیع بہانے پراستعال کیا جا انتھا۔ قیاس یہ ہے کہ وہ زیادہ تر گھر موہ زا کے لیے متعل ہوتا تضاحبیباکٹ کا بیرا نی علا قوں کے اکٹر حصوں میں اب تک مجبی رواً ج ہے۔البتہ بیمکن ہے کہ اس رہیے کے بنے ہوے تصیفے مقامی لور ریاستعال ہوتے ہوں کیؤک سَن كي منعت اعلى ورج كي تنفيريا فته عالت رزمين بهني تنبي - اور مُتَّعَرُيان وغيره باند صنعير كوني موا كارْمعا ساكير السعال بوا موكا جوث كي تعلق دير صرف ايك بي خرلي سي \_ وديدك مُكُال كِ صَلَى كُورا كُما طِ (رِنَّا يبور) مِن الكِ قسم كالناط أربية تا تَمَا - اس سے ينتيم اخذ کمیا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں بھال کے اندائوٹ کی وہی حیثیت تھی جوسان کے بیٹ من کی اور آ محے مغرب کی طرب تھی ۔ یعنی منس گھر یلواستال کے لئے یہ رامتیہ اُگا یاجا آ تها ا ومِسنعتی نقطهٔ نظریه آس کی انتمیت نہیں تھی۔ تاہم پیقین کرنے کی کچھ وج ضرور موہود ہے کہ اکیر کے زمانے میں جوٹ نے ایک حد تک روئی ونیز لیٹ سن کی علَّہ نے بی تھی بمبری تند فرریعے سےمعلومہوا ہے کدایک صدی سے بی زیاد ،قبل امشرتی اور شمالی بنگال میں غربا اگر پورے طور پزہیل توزیا و و ترجوٹ کے فاط کا لباس پیشتے تھے کئے اگرچہ یہ بات سمجیس سكتي سيحكه يدفيق سنالله كميس روئي بسنشار ميس جرط - او برسن الركميس و وباره روبي يهنقه مون تامهم زياده قرين قياس بيه معلوم مؤتاب كه ثايث كااستعال ميثيت ايك ارزال

چنرکے قدیم زیانے سے جلاار ہاتھا۔ اورجب تک کہ ختلف ریشوں کی التبوں میں بیتابی ایک ووسے کے تبدیلی واقع نہ ہوگئی وہ برابر قائم رہا۔ یہ تبدیلی انبیویں صدی میں نبودار ہوئی جبکہ جوٹ کوایک ہوسندی فعل کی شیبیت حاصل ہوگئی اورر وئی کے ال کی قیمت مشین کے رواج کی بدولت کھسٹ کھی ۔ اُس رور کے لطریجہ میں ہیں کوئی بات ایسی نہ بل سکی جس سے اس مسللہ پر کھیے روشنی پڑ سکے ۔ تا ہم سفری ال کی بیداکش کا جو کوئی بھی تخمینہ کیا جا کے اس بی اس مسللہ پر کھیے اس زیاف کے تو برگئال کے غریب طبقے اس زیانے میں یا توجہ شے کا دہ کا دہ اس کی بوشاکہ کی مقدار کی سے بین ہوئی ۔ میں کہ وی صرف کا ایک نہا ہیں ، ہم مبرو ہوتی مبر گئی ۔

اس مسللہ کے جموعی صرف کا ایک نہا ہیں وہ کی اس قدر گنجان تعلی کہ اس کی بوشاکہ کی مقدار میں سے بین مبر گئی ۔ ان میں نہا ہیں کہ ایک کی مقدار میں سے بین مبر گئی ۔ ان میں نہا ہے کہ کی ایک کی میں ایک کی مقدار میں کا دی سے بین ایک کی بیان کی کی دار میں تا ہم میں کا ایک کی ایک کی دور اس کی بیان کی دی کی دور سے بین میں گئی ۔ ان میں کا دی کی بیان کی دور سے بیان کی میں کی ایک کی بیان کی بیان کی کی کی دور سے بیان کی کی دور سے بیان کی کی دور سے بیان کی بیان کی بیان کی دور سے بیان کی میں کی بیان کی دور سے بیان کی بیان کی کی دور سے بیان کی کی بیان کی کر بیان کی بیان کی بیان کی بیا

اگر جمریه نتیجه ککال می میں که نبگال میں ٹالے پہناجا تا تغاتب مجی اس و اقعے ن*یں کوئی فرق نہیں آ*ناگیسوتی یا رچہ بانی مہندوشان کا وسیعے ترین کار دبارتھا۔ اور ہارسے خیال میں به کهنا بجایت که اس کی مجموعی متقدار سندالی کی منعتی و نیا کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واتعه تھا ۔اُس کی کشرت نے پر تکالیوں پرلازی اپنا انرُوالا طبیباکہ پیرارڈ کیے اس تول سے ظامِر ہوتا ہے کہ تعراس امید سے ایکرچین تک ہرا یک بتنفس نواہ و وعورت ہویا مرتب یا وُں ت*ک " ہندوشانی جو لاہوں کے کر کھے کا کثیرا پہ*نتا ہے ۔صورت عال کی بیا <u>ک</u>ے ومكش تصوير صرور بيحليكن اس مين حيندا جمرمبا لغدائم يثربيانا مشابعي شاطي من يبس اس کار و ہار کی اصلی وسست معلوم کرنے کا ہتہ تن اطرافیتہ یہ ہے کہ کیے معبد و گیرسہ ان معبا لغہ تہ بنر بیا نامنہ کوچھا نٹ ویاجا شیطن کہم اُنسلی حالت تک پیٹیج جائمیں میں۔ تنے پہلیجہاز ٹاکہ خودسندوشان کے بازار کا تعلق ہے کی کہنا قریب قریب جمع جوکد" ہراکے تعنی الک بى كاتياركيا بواكيرابينتا تما -اگرچيوسياك بهم ابعي معادم كريكي بين يمكن بك كهرا جو شدس بنایاجا تا ہو۔ اونی اورزشی کیٹرے اورخل بورٹیے، اور د وسرے مفامات سے باشہہ ورآمد یمے جاتے تھے نیکن اُن کا استعالَ اعلیٰ طبقوں نکب محدودتھا بوگہ یہ لحاظ تعدا دہرت کم ہمیت . کھتے تھے ۔ لہذا ہا تغذروں کی اکثر ومبثیۃ رتندا ویقدناً للک ہی کے پینے ہو ۔ کیٹرے بناتہ ہی۔ اور ہ نیکن پیکمننا که وه « مهرمت یا وُن تک » ملبوس در نشخه شیم *سیراتنته مین برشه آبید* میزد. **لیونگهٔ اُس و ورک لارنجیرے فلا میر موتا سریح که جولیامی بهیناعا ناتخا و و نه درت میدوندان**ه كے كرم جموں ميں جان كيٹر وال كاشار رسى مندوريات ميں ہو كالبيناء بلك ال فروان إيراني

باب ابن اکر دگی کے لئے ناگزیز ہوتے ہیں انتہا درجہ قلیل ہوتاتھا۔ اس ضاص نقطہ کے متعلق جوشہا و ت مورک ہوتا ہوں اس پرکسی آئندہ با ب میں خور کمیا جائے گا۔ فی الحال ہمیں پیسے آئندہ با ب میں خور کمیا جائے کا ۔ فی الحال ہمیں پیسے آئندہ با بیٹے جس کے لئے یہ کہنا کا فی ہے کہ مبند و تا اس میں اکثر لوگ لک کے بنے موے کہرے پہنتے تھے ۔ لیکن ان کا لباس بہت ہی قلیل اور مام طور پر ایک لنگوٹی سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔

مند وتنان کے علا وہ اکشر و وسرے مالک کے بارے میں اِس نقط کے متعلق اور بھی زیاوہ توی شہادت موجو دیے ۔ راس امیدا ورمین کے درمیان رہنے والے باشار و کی برزبنگی سے ثبوت میں اس قدر کٹیہ شہارتیں موجو دہریں کہ اگران کو پہاں نقل کیاجائے تو بہت سننے درکار موں گے. بلکہ در قیقت ہی و دینے تھی جس نے سب سے پہلے اور مب سے زیاد ، غایاں ل*ور پر سیاحا*ن یو رہے *کواپئی طرف متوجہ کیا تھا ۔* لہذاجہ سم مختلف بازار <del>ک</del> کی اہمیت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں تواس بات کو دھیان میں رکھنا ط*رور*ی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے افریقہ کے مشرقی سامل کو لیتے ہیں بہارے خیال میں یہ جی ہے کہ راس گروا نوٹی اورداس امید کے اُمین جس تدرکیڑے پہنے جاتے تھے این کی رسد کلیتاً یا اکسٹ رومبثیۃ مبند وسّان سے ہم پنہیا بی جاتی تھی لیکن کیٹرے پہنے والے لوگوں کی تعدا رہبت تھوڑی تھی چنانچه خود پیرار ڈصاف طور پر کہتاہے کہ یہ تمام توئیں برہنہ رمتی ہیں۔ فرانرجو نوا ورد وس بیام تمی بی بات زیاد انفیل سے بیان کر اتے ہیں ۔ اور جہال تک بہیں علم ہے کسی نے مقدار ورا مُد کو بھی زیا و فہیں بتایا ہے ۔کیوں کہ درآمد صرف پر نگالی ملعوں کی فرج اور مسلمان تاجر ول اور مهروار ول اورِائن دیسی باشند ول کے لیئے ور کار مہوتی تھی جہزیب وتمدن کے اثرات کوموس کرنے لگے تھے مِشْمال میں اور آگے کو ایک ورتقیقت برط بازار موجود تھا بہاری مراوعریشان سے ہے جہال کپڑے کے تھان کٹیر تنب اور میں جاتے تھے۔مصرین میں ان کی درائکہ موتی تھی اور میر بھیرٹر روم میں سے ہو کر و ورکہ ہے مقابات ہیں

له بار بوسا ذکر کرتا ہے دصنی ۱۳۳۰ کوسلان وں فے مشرقی افر بینہ کے سامل پر مقام ہونا لاکے قریب کیٹر اجنے کا کام جاری کیا تھا ۔ ہیں کسی بات سے یہ پتانہیں جلاکہ آیا ہے کا رو بازمشسم صدی سک بر قرار رہایانہیں ۔

زياً ده نبيس ہو تی تھی۔

و ، تعتیم ہوجاتے تھے۔لیکن بھر بھی یہ کہناصیح نہ ہو گاکہ ان علاِ توں میں' ہر (یکشنجس' ہندو تنا |باب بهنتا نغا بهند وسان کی د دسری جانب سوله دیں صدی کم کمراز کم نمیج همدیں ایک ا دراً ہم بازارموجو د تھا۔اس سے جاری مراد و ملطنتیں ہیںجو آجل کسو بہ ایر مالی صور ت یں موجو<sup>ا</sup> وہیں نیتھ صدی کے وقت یہ بازار غالباً نہایت ہیجالت ہیں تھا کیوں کہ جنگ ہیم کی وجه سے سخت تباہلی وارتع ہو *یکی تھی ۔ تبیساا ہم ب*ازار جزیر ک<sup>ہ</sup> ملاکا او راک حزائر کے مجبوعہ پرشتل تصامن کا که وه سجارتی مرکز نبا ہوا تھا ۔مہندہ نتان سے جوجہاز مصالحے یا چین کی بہ لینے کے لئے جاتے تھے وہ کثیرتقدار میں کیڑے کے تھان بے جاتے تھے جریا تو لاکام رہجتہ موجاتے تھے یا مقای طور پر لونگ یا اسی تسم کی و وسری پیدا واروں کے معاوض میں بال کئے جاتے تھے ۔لیکن مہند وستان کی طرح پہال تعبی لوگ بہت کم کیڑ اپینتے تھے ۔عام طور پر كمرك اطرا ب ايك كيرايا ندمه ليته تقيه اورنس " لهذا بازار كي دلمت كانتحينه كر نيلي بالعَرْنِينِ كَرْنَا عِلْمِينُ - اَبْلُكُ سِيحاً كَيْحِ بازارتِهِ ان كى ببت كمرا بهمت تمي بهيس لوئی تحریرایسی نہیں لی میں سے یہ پتامیل سکے کہ چین کو روٹی کاکٹیراکٹ کمقداریں جا ٹاتھااور يه بات قابل لحاظب كوبرِ لكالى جوكه اس تجارت مسيخوبي وإتفيت ركھتے تھے كي<sup>ل</sup>وں پراعتما ونہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خریدار یوں کامعا وضہ وینے کے لئے مبند وستان سے جانگا کے جاتے تھے بیایان کو کچھ ہال فرخت کیاجا ٹا تھا لیکن اس کی مقدار کچے بھی زیاد نہیں مغلوم ہوتی ۔ چنانچہ ایک انگریز تاجر نے سطالا ایم میں جایا ان سے لکھے سیجاتھا کہ وہاں سے لوگ ہند وسانی کیڑے صرف<sup>رد ا</sup>ن کے چدید طرزا در عمیب دغربیب نقاشیوں کی دجہ سے خرید تے يول كه يه لوگ بېشه ئىي چېرول كے نوامشمند رستے ہيں "آخر بي به بات بمي يا در كھني

پس ہم پر آرڈ کے ولکش اور مبالنہ آمیز بیان کو و دسرے الفاظ ہیں اِس طرح بیان کو و دسرے الفاظ ہیں اِس طرح بیان کرسکتے ہیں کہ ہند وت ای داچھوں کو کیٹر ول کے ملکی بازار کا تو ملّا اباد طامل تعالیکن اس کے ملاوہ برآ مرکع لئے بھی تین خاص بازار موجود تھے ایک توول با اور اس کے آگے کے علاقے و دوسرے براتیہ برے مشرقی جزائر۔ان کے علاقہ وہ ایشیا کے

چا ہے کہ اپین کے جازات تہی ہمی سندوتیانی کیٹرامشر ت اتھای کے بازاروں سے

فلیائن بلکہ ٹنا پر بمسیکو تک بھی ہے جاتے تھے ۔ لیکن فرین قبیاس یہ امرہے کہ اس کی تعدار

باجها وومسر مصعول ميرا ورا فرنقيد ك مشرتي سائل بريمي كئي ابك جيو مُنْجيو شَّع بازار موجو وقفي اس طلب بویدا کرف کے لئے جیدائش کا کاروباری تھا وہ ملک بویس متشریخنا لیکن اس كي تتيهمه يكسال طور نيبيس ثني بالتبه عاص خاص مقايات كوخاص خاص كثير وَل كي پيداَيش مين بتر حاصل بلوگئی تھی۔ مزید بران نقل وحل کی سہولتوں کی بد ولت ساحل سمندریا اندر و تی وریا وس کے کنوروں برخاص فام سفا است میں پنز خت بہت کھے تصور سرگری تھی معامر انتشار کے بارے (۱۸۷۶) نیم نوکونی تاب بیس موسکتا کیون کرجب تھی کوئی پورٹی خص اندرون مک اواحل ہوا تواس نيه اپنے را سته ڪيمقا را ٿ پرکيڈ اپنتا ٻوايا يا۔ لهندا بنرتيجه بالکل معقول ہے کوچر تنتظيم سے آثار ہیں اب تک بھی نظراً تنے ہیں وہ ائس زمانے میں نہایت کمل طور پرجاری تھی ۔(وکیلیلہ تقسبات اوراكثر برسك برسه وبهات خودي وه كيثراتيار كرشف تحيج ومقاي طورير صرضه ج رَيَّا مَعَا - آنِينِ أَكِيرِي مِينِ إِسِ طرح كِي روزيدةٍ كِي مصنوعاً شبّ بالعموم تَلمون فيمين كي كثي بين مكم یارچه با نی کے اِ سے ہیں جتنی ہمی خہر رہا اس کتا ہے میں ملتی ہیں وہ ایسی چیزوں کے مثلق **موقی پ** شَخْیں کا فی شہرت ماصل دوگئی تھی منیائیہ انوانفضل نے اُس نہایت نفٹیں کی کمل کا ذکر کمیاہے ج<sub>و ک</sub>ونشاکہ کے بیشروسونار گاوں میں نیا یاجا کا مقا گنگا کے میدانی خطیہ مجے <sub>ا</sub>ندر نیاریں م**رکا** ٱُکُرِهِ مِینِیهِ مَعَا با سَامِی جو مالِی بیتایا ب بِوَانْهااسُ کی اُس فے تعربین کی ہے۔ اور مانوہ رکن او گیرات کے مال کی عدگی اورنعاست کی ائس نے باعد الفاظ میں تعریف کی ہے سیا**ح** ۱ در تا جرمهی امهی فرخ بههی تمهیر بیمه یا می تعدیف کرتے بین الوکھی کسی او تُنگهر کی **چینوں کی** ی<sup>نان</sup>خیرانی جوره طمان بروان **بور** گونگنده ا در د و مسرے خمهروں سے نا مراس سلسله می*ن نظراتے* ایں ۔ اہذا اگریہ کہاجائے تو غالبامبالغہ نہ ہوگا کہ اعلی ورہے کے کپٹروں کے لئے قریب قریب ایک عام بازارساموج و تھا اگر حیہ و انقل وحل کے کثیر مصارف کے صرورزیرا تر ہوگا۔ لبرأمد كي غونن سے جو مال نيا ركيا جا تا تھا وہ خاص كرچارخطوں َسے حاصل كيا جا آ تعا۔ ایک وریائے انڈس کے میدان سے جن کے لئے لاہدری بند رکا بندرگا معوج وقعا۔ دور سنظیم کیمیے کے ساملی ملک سے جو حنوب میں ڈائل تک عِلاَگیا تھا۔ تعیسرے سامل

كارومندُل من يح ينكال مور الهبويه ملنان مسكر مشمسط اوراندس اوراً س كيمعساون ابث وريا وُن پرچود ومهرع شهردا تع تھے ان سب ہيں جولاموں کی بُر ی بُر ی براور يال موجو وُقيس-ا دران کی بہت سی بیدا دار سندر کی راہ سے برآید ہوتی تھی ۔ کپر تو عربشان کی طرف جاتی تھی۔ اور بقید ال اس دورس پرتگانی نے بیتے تھے خلیج کیمیاس تجارت کاسب سے بڑا مرکز تھا۔ احراباً ٔ بیٹن میرود مه بروچ یسویت اوربہت <u>سے حیوٹے ت</u>قایات سے و**لی مال ہم تا تماا دیشت** ومغرب د ونول جانب کثیر مقدار میں اس کی باً مدرّو تی تھی چنانچہ تمام سامل افریقیہ ۔عدل-اور نظیم فارس میں کینیے کا کوانظرآ ناہے۔ اس مے علاوہ سلون ۔ بیگو لما کا اوراس مے جلہ خرائر یں جی اوزیتر ساحل چین تک ہماس کا ذکر سنتے ہیں۔ ہندوشان کے شرقی جانب کی رسانی کے صدو ورتفا بلتا تنگ تھے بینا نجے ساحل کا رومنڈل سے انبوالے ال کا بحیر موب میں میں اردم ۱۸ موئی نیتا نه لگ سکانهٔ تاهم د بال سے زیادہ تربیگو۔ ملاکا اور جزائز کو برآ مدمو<mark>تی تعی</mark> اور پیرو**ہ** بإزارين جنسين كيبينا وزينز طويتين خطانيني بزيكال تيمه ساحل كار ومنذل كويمي لايك عصد مال تھا ۔ تیفیت کر نا کہ برآمد کیے مرکز و ں کوکتنی کتنی و ور کے مقا مات سے مال حاصل بیشانعا کوئی اُسان کا منہیں ہے۔ انگر نز امروں نے تو بعض ایسے کیٹروں کا بیتہ لگایا کہ اگر اُمیں اگرویں خرید کرسورات سیے جہا زیر روانہ کیا جائے تب بھی منا فعہ حاصل ہوسکتا تھا حا لانکسہ اس میں سات سوسل شکی کاراشہ طے کر نا پڑتا تھا۔ لیکن اس مثال کوم موبی حالات کا مزوز ہیں تصور کرناچا ہے کیوں کہ یہ اجراگر ، کوزیاد ، تراینا ال چینے اور نیل خرید نے کے لئے جاتے تقے اور کیٹرے کی خریداری اس حصۂ ملک میں اُن کا گویا ایک ضمنی کار وبارتھا۔ یہ طاہر سے کہ جما کہیں تری کے راستہ موجود ہوتے تھے و ہال مقالیہ وور دراز مقامات سے برآمد سے لیے ال عاصل کیا جاسکتانتا۔ برخلاف اس کے ختلی کے راستہ سے اس قدر طول اوبل نقل وحم نغے نجش نابستنہیں ہوتی تھی ۔ لاہورا ورسمندر کے وردیان خطاستقیمر کی راہ سے تقریباً سات م میل کا فاصلہ ہے اور دریا کاراستہ اس سے زیادہ طویل ہے۔ اس کافل سے گویا بھال کے بندر كاه الدبا وجني دور ورازمقا مات منع بهي مال حاصل كرسكة تصر ميس مبند ومستان كا الك كاني يراصه اليساعما جهال سے برامد كے لئے سافعہ حال روانه كيا جاسكتا تھا۔ نیکن سائھ ہی سیاح ںاور تا جروں کے مذکورہ احوال سے زمین میں جوخیال میدا ہوتا ہے دہ یہ ہے کہ گرات اور ساحل کا رومنڈل وونوں مقا مات میں برآمد کے لیے جس قد رکیر

باج أنا تعااس كاكثر وبتيتر مصد بندر كا جول كترب وجواري كي مقامات بين تياركياجا تاتما. کپڑے کے علاوہ رونی کے جندا ورتنفرق انتیا تھی تیار کئے جاتے تھے بنیا تخدیم سوتی خالین۔غلاف بیا در . رسیاں ۔ نواڑ اور روئی کی تیف دورمہ ی چینروں کا حال پڑھتے ہیں جن کی مجبوعی سیدا وار بلا ثبہہ کا نی بڑی ہوتی تھی تا ہمران کی مقدار کاتخینہ کرنیگے گئے ہارے پاس کو ٹی ذریبے نہیں ہے۔رنگ ریزی کی شمنے صنعت کا اس سرقع برحوالہ وینامنا ہے ۔ اِس صنعت کا دار و مدار زیا وہ تر روئی کی چیزوں پر تھا تا ہم و درمہ ی قسم کے کیٹرے ہمی رنگے باتے تنے ۔ رنگین مال کی طاب بالخصوص اُن مالک میں جراب صویهُ برا کی شکل ہیں موجو دہیں بہت زباد وفقی ۔ دیسی ترکاریوں کے رنگ استعال کئے جاتے تھے کیے او**ر** مِنْ مُن كَرِيكَةِ مِينِ كَهِ اسْ زِما نَے مِين جوطريقے اختيار كئے جاتے تھے وہ زياوہ تروہی تھے' (۱۰۴) بن سے ہمراب تک آشاہیں یا جن کی تلکہ حال میں پوری کارخانوں کی پیدا واروں نے لے لی ہے۔ ا در تغیسلی ملومات بیش کی گئی میں وہ یہ ظاہر کرنے کے لئے کا فی ہیں کہ رونی مصنت اس دور میں سبکہ وستان کی اہم ترین دستکاری تھی بیکن مقدار پیدا وار کامہیں آن کی بدولت کوئی سرمبری انداز بھی نہیں ہوسکتا - لہذا اس سوال کوش کرنے تھے لئے ضرورت لائ ہوتی ہے کہ مِندُ بِتَا نَيْ صُرِف اور سَجَارِت برآمد كي مقدار كاحال معلوم كياجاك يجووا تعاسّ كهرف مع تعلق ہیںان *کامطالعہ معیارزندگی سے سلسلے میں بہتر زوگا*ا درجہاں تک تجارت برآ کم کاتعلَق ہر ہم آئیدہ باب میں اس کا حال معلوم کریں ہے 'تب کہیں ہم اس قابل ہوں گے کہ سوتی مال کی مقدار کے سکلے برغور کر عمیں اور بیا ایک ایسا مسلہ ہے جس کا ملک کی مجبوعی امّد نی سے نہایت مراتعلق ہے۔

له رنگ بیشه گهرے نہیں ہوتے تھے۔ایک اگریز کارندہ نے سالنائہ یں احدابا دسے ایک خط کھھا بی اس نے مقامی اثیا کی اس بارے میں شکایت کی ہے جہانچہ وہ کہتا ہے در وہ فود تعلیم کمرتے ہیں کہ ان کے زنگ بجینیں ہیں ادرو و تاکم نہیں رہیں گے (خطوط موصولہ ا - ۲۰۰۷) –

سوللموير صدى كحافتتاهم يزنبدونناني ستعت وحرضت فائم تمحى اس يارب ميں اسپنے اشا و سيم بھيں بأبت كھر واقتيب ہے۔ اور اُنيتجي ُ قرین انقل ہے کہ اُگ سے مکوشت کا باعث کسی دلچسٹید، قابلِ ڈکر جبری عدم موجو دگی ہے ۔ غو وَ مَك كَ الْ تَلْم كاجهال تك تعلق بيه ال كي نفي سوجود ، طريقيه - نحواه و ، كي مي كبيول تدمو - ایک معرنی روز طروئی بات نشا جیمسی خاص توحیه کا مثنان به بنهاً بلکت بر اسک تفلن ناشتی كے ساتھ يە فرض كرىياجا تائىتھاكە گوياپىترخص اس سے واتفييت ركھتاب ريورپ سے آئف والمصيباً هون كواس بين أكَركو في صديد نايان يُنسر عبيات نظرٌ تين توبقيساً وه النَّ كو ظ دركر دسينے مدالكراس تسمر كي تصوصيات قلمية نيرين كي كئي بين تو اس سے اي نتيجا فذ کمیاجا سکتاہیے کہ مہند وشانی طربق ِ اُٹانس خاص امو ہیں اُس دور کے بور پی طربق کے شایہ تضایا با لفاظ دیگرانتظام کاروبارا وروشکاری کاکام ایک... و د مهرے سے ملنحہ نہیں ہوتھ تھے۔اوروشکاربنیرکسیاعلیٰ اصلدارکی رہنمائی کے ہیدایش کا کامرانجام دیتے تھے۔ یہ نتیجہ بالكل يقيني موورا تاسير مبسب ممرير وتيفته بهربي كدجوسنعتبي احبي عديد يديو رمين طرز ترتنطيه مراينة نہیں ہوئی ہیں ان ہیں اب کے وہی طریقہ برا برحیا آر یا ہے۔ مزید براں معاصریں کئے أتفاقي طور پر جوچند رشا بهات قلمبند کردنی بین!ن یسی قبی اس نتیجی کی میدری بوری مطابقت ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر بیرشا ہوات غیر آئی تاجروں کی ابتدائی۔ است میں دیتیا ہے موتے ہیں کیوں کیمن ! زاروں میں قدم م انے کی یہ لوگ کوشش کررے تھے انھی کے (an) موافق حال طرجمل اختيار كبرناا وراينا مطلو لبمال خرييه نئے بيئتري طربيقي بجهندا وبر ایں بارے میں جربہ ماسل کرناان کے اینے ضروری تھا بنیا بجہ ان کا پہلا سبق پر تھا کہ بیٹی رقم کا انتظام کرنا ضروری ہے ۔ یہ کوشش کرنا کہ جبّ۔ بند رکا ، بیں جہازیکنی میں اُس وقت، ىال كال كىياجائے سرا سرمے سو د<del>ىق</del>ا بكەترا جرو*ں كو نك بىر چپول*ۇ دىيا آ ورا**نعين كا**نى سريي

یا چه ایم بینها ناضروری تفالکر ج کو مطلوب بواس کی وه فرایش دے کیس اور جیسے جیسے ال حواله کیاجا ہے اس کی نتیت نقدا واکر سکیں۔ انھوں نے یہ بھی سکھا کہ کھراز کم مبعض دمترکا رتوضہور نا قابل اطبینا ن ہوتے ہیں کبوں کہ جب انھوں نے اگر ہ کے قالین ب<sup>ا</sup>نوں کوامتخا نَّا ایک فرمایش دی توامنوں نے دیکھاکہ رکاریگراس قدر کاہل یس تھے کہ اُن کے ساتھ کو ٹی با قاعدہ کار و بارقائم کرنا دشوار نتنا ۔لیکن دو مہے مقا مات پر ا خوں نے معلوم کیا کہ درمیانی شغاص کے توسط سے خریہ نا اس قدراطینان نجش نہیں تھا ت معامله كرنا چنانچه مرتفانس رو نے یہ تاكيد كی ج کہ مندمدا وربنگال کے مقابلے میں گجرات کے کیٹروں کی طرف زیا رہ توجہ کرنی جا سکے اور و وخاص کرایں وجہ سے کہ کیمیے یا ہر وچ میں ردحب جس تسم کے کیٹرے در کاربیوں جولول وعرض ورمبيي نفاست مطلوب سواك سب كمنعلق آلي خو دحكمرد سے سكتے میں اور بهترين طور يركر تلح يرسع خريد سكتة بسءاس طرزيركا مركرن يستحكن تحاك غركزا شا يدني يؤين جينانجه حولا ہوں سے كيلوا خريد لياجا تا مخاا و اُبير رنگر نريا كيٹوے سفيہ لوگ نوکرر تھےجاتے تھے تاکہ اُس کو بازار کے لئے تیا رکریں -ایک کارندہ نے اُلو عالات کے اندراس طربقة کارکی ایک واضح تصورش کی ہے ۔ وہ ذکر کرتا ۔ آ بنا کے ملاکا کے قریب کمسی مقام ریسندو شانی کیڑوں کی ایک مقدار زوخت کے لئے ہیٹی کی تحقی تومعلوم بواکه کیفرے میں سوال خرا کئے ہیں جونتیجہ تصابمسس دھوبی کی بدسماشی کا ، ۔ تیتحقو افیون ماصل کرنے کی غرس سے انھیں نہیںند بھے سیننے کے لئے ا یہ پر دیدتیا ہے جا ورجب اس طرح پر وہ غلیظ مہوجائے ہیں تو پاک کرنے گئے انعیں وہ اس قدر ٹیکٹا ہے کہ اُن کے 'کرے اُلم جاتے ہیں'' اس تسمرکے اُنفا قات سے قطع نظر جوخیال ایس ابتدا ئی حجارتی مراسلیت سے پیدا ہو تا ہے وہ یا ہے کہ آزا دیبشید وستکار بیدایش کا کاروبار چلاتے تھے بہدلوگ بہت جیو ٹی حیثیت کے ہوتے تھے اور اس بات پرمبور موتے تھے کھونہی ال تیار موجائے اُسے بازار پنیجا دیں۔ و شکاری طریق بیدائش کے رواج سے یہ نتی نہیں نکا لناجا ہے کہ ہندو<del>تا</del> اس دوری بڑے بڑے کام انجام دینے کے ناقابل تھا۔ پرخیال فوراً ستروم وسکتا ہے اگر (۱۸۹) بسم تلنشالهٔ آبادیانتم بورسیکری کے جدید وارانسلطنت یا بڑے پروگائی جبازوں کی تعمير كوسي نظر كصير كيول كم الرسوطوي سدى كيمعيار سي جانجا جائ توان بي سعراك كامرا إج سمحا جاسكتاب يهارى راك بين ميم نتيجه برمعلو ببوتاب كداس فسم كربركار وبارك ك طور برايب جدا گانة نظيم بيدا كرني برتي تقى جب كسى تاجر كو كوني براي جهاز كى ضرورت ہوتی تھی تو و مکسی ایسے کا رخانہ کو فر مائش نہیں وے سکتا تھا جہاں خاص طور پر صرف جہاز سازگ وباركياجا تاموا ورجواس بيشيد كح بملة تفصيلي اموركي فرمدواري ك سكير يراوه ورين قياس یا کم از کم کار و بار کے ہرحدا گانہ شیعے کے لئے ٹھیکہ واروں کی ضرمات کی تظیمر کرنی پڑتی تھی۔ بيو لئے چیوٹے کارو بارکٹیر تنداد میں جاری کرے کا مرطانے کا طریق جبیا کہ ہم کسی سا جہائس علوم کرچکے ہیں ستر صویں صدی میں مہیرے کے ملیدا نوں پرجاری تھا یفسکے اور ذیل مسکے طریق کسے جدید مند و سان میں لوگ اے تاک آشناہیں۔ اور ہیں کوئی ایسے وا تعات ملم ہ ہیں بین سے بیٹطا ہر بہو کہ اس و و بین عمو بی کار و بار کے اندراس سے ز تھی۔الیتہ اتن شاہی کارخًا بوں کی شکل میں جو کہ مغلبہ دارالسلطنت میں قائم تھے ایک اور طريقے كى ابتدائى علامات موجو تھيں مينانچه نرتيرنے ہمارے و ورسے تقريباً سامھ سال بعد لات جواس نے وہلی کے محل میں ویکھے حسب فیل الفاظ میں بیان کئے ہیں و اکثر مقاماً يركاريكرون كے اللے بڑے بڑے كم عج كارنانے كبلاتے تھے وكھائى ويتے تھے - ايك کمرے میں کارچو بی کام کرنے واہے ایک اشاد کے زیر گرانی مصروف رہتے ہیں۔ ایک رے میں سنار و کھائی ویتے میں تیمیرے کمرے میں نقاش جو تھے میں وارنش کنیوالے ئ تخار- بو مار به درزی اورموتی میصفیین رشیمه کمتواب او رنفیس لمل نبانے والے الا البوالففعل وقتاً فو قتاً جن كارخا مؤس كا ذكر كرتا ہے وہى غالباً ترقى يا كرو مصيليت بينيج تصح يحوا بوالغضل أن تنظيمه كاحال مفصل طورير بيان نهين كرثأ تا بهم وه ايك إلل جدا گانه وورسدائش كامونه تھے -كيول كان ميں كار كيرزر فكراني كامركرتے تعطے اوزے ام يبيدادارون كى بيمرسانى يمي فالباعده داران ذمردار كيطرف يدي كياتي مى مزيدبون جب كمجى إوشاه فوائق طوريران كے كاروبا رئيس ولچيئي ليتا جبياكد اكبر لياكرتا عا ترائنس صورت میں منو نوں اور کار گیری میں مجی بہت کچہ اصلاح کا امکان رمیّا تھا۔ مکن ہے کہ لبض تعب*ض وستنگاریون میں اسی طرز کے خاتگی کا رخا*نے بھی موجود موں نیکن ہارہے اٹاد (۱۶۸۰)

باے اس بارے میں بالکل ساکت میں اورجوات تباسات اوپر میں کئے جا چکے ہیں اگن سے فلا ہر ہوتا ہے کہ کم از کم معولی پارچہ بانی کے کار وبار میں وستعکار آزا وان طور بر

کام کرتے تھے۔ کام کرتے تھے۔

جبان تک دسکار و س کی معاشی مثیبت کا تعلق ہے اس مضمون سے اُن

تصنفین کوبہت کم ولجیبی ہوسکتی تقی حجوں نے سوطھویں صدی کے بنید دستان کے چند دستان کے چند دستان کے چند حصوبی چند حصوب کے متعلق کوئی عصری

اطلاع فطعاً موجو دنہیں ہے۔البتہ چندا شخاص نے جو بیدیں بہاں وار وہوے تھے اُں

ملله برغوركيات بيناني ترتيركا آبر ك كوكفتي بوك كهتاب وركسي صناع سيريت قرم نهيس كي جاسكتي كه وه البيني ميشيديس ول كاكركام كرك اگروه اليسے لوگوں بي رستا بو

جویا تو انتهها و رجیمفلس بهول یا اگرد و متمند بھی مہوں تومفلسوں کی سی حالت اختیار ارتبے ہوں حضیں کسی چیز کی خو مصورتی اورعد کی کی پر واند ہوتی ہو بلکہ و بحض اس کی

ارزانی کاخیال کرتے ہوں ۔ جن کے امراکسی اعلیٰ درجہ کی کارنگیری کامعاوضہ انسس کی اور قبل کا خیال کرتے ہوں ۔ جن کے امراکسی اعلیٰ درجہ کی کارنگیری کا معاوضہ انسس کی

ِ واجبی میمت سے بہت کم اورمحض اپنے وہم د گمان کے مطابق دیتے میوں ﷺ اسی سلط میں وہ یہ جبی تباتا ہے کہ نتا ہی کارخانوں کے انٹرسے اورجیند زبر دست سرپریستوں کی صفا

یں ورایہ بی جانب دعا ہی مرا و وی ہے اوسے اور ایک سرچ و وی متعا کی بدولت صناعوں کی وستکاریوں کا تنزل سُست پُرِ گیا تِحَاکیوں کِرانِ وجوہ ہے۔

ان کوئسی قدر زیاده اجرتیں لمجا تی تقیں۔ جنائجہ وہ کہتا ہے کو رہیں جُرکسی قِدر زیادہ

اجرت كمتا موراس سي يه نتيه أليس نكالنا في سي كدكا ريم كي كو في وقعت كي جاتي ب

یا وه آزادی کی عالت پر پنج جاتا ہے ۔صرورت بھٹ یا لاٹھی کی ضرب ان کے علاوہ مرکز مرکز کر برائز کر بیان کا سرکٹر کی اور نیان کی میں اور کا میں کا میں کر اور کا میں کر اور کی میں کر کا میں

کوئی اورچنراش کو کام بزبین کا سکتی ، و جمہی دولهمتدنهیں بن سکتا -اوراگراس کو بھوک کی تعلیف رفع کر فیصا نکنے کے لئے ا

كانى ذريد ميسر بهوجاي توائس كے حق ميں يہ كوئى معمولى بات أبيل حقى - اگر روبيد

عاصل تھی ہوجائے تو وہ کسی طرح اس کی جیب ہیں نہیں جاتا بلکداس کی بدولت من ا تا برکی وولت میں اضافہ ہوجاتا ہے ہے اسی دور میں وہلی کے اندر صنعتوں کی مالت

کے متعلق تھی نوٹ کو جو کچے معلوم ہوا اس سے بڑنیر کے بیان کی توثیق ہوتی ہے۔ مرسل میں نترین کرنے کا کرمیں میں میں اس کے بیان کی توثیق ہوتی ہے۔

ائس سے بچا طور پرینتیجه نکالا جاسکتانید کدائیل دشکار ون کی جوحالت بھے کم ومیش وہی

حالت ستہ صوبی صدی کے وسط میں تھی تینی یہ موگ زیا دہ تر تاجروں یا درمیانی تنجا کیا ہے کے فائدے کے لئے کام کر تے تھے اور بحز کسی دولتمندیا زبروست سرپریست کی توجیکے اس کی ترتی کا کوئی قریبهٔ نہلی تھا میں لااتا اس کے گجرات وا مے قمط سے جونجی پیاماس ہوا اس سے دستکار وں کے اہم ترین طبقہ کی حالت پر روشنی بڑتی ہے۔ ایس زمانے میں مجوات کو توسیع تجارت کی بدولت جاکہ بازار میں غیر ملکی خریدار و ل کے بنو دار مونے کا نتیج تھی فائرہ بہنجاتھا -اور بیرمفروضہ بالکل معقول ہے کہ عرالا کہے اورمتعلقہ صنعتوں میں کام کرنے والے | (مهرا) یهاں می کمراز کمرائنکے ہی خوشحال تنصیف کمان کے ہمریثیہ مبند و شان کے و وار یہ حصوب يْس تَصْ -لِبُكُن جِلْبِ مُحطِّكَي مُعْتِيون كامقا بله كرنے كے عام معيارت عبانيا طاعت تومعادم ہوا ہے کہ ان کی معاشی حالت غیر اطبیا ان غِش تھی۔ کیونکہ عصری بیانات سے واضع ہوتا ہے کہ أبط كى بدولت صنعتى تظيم كمل طورَيرتباه موكلي تهي - نومبرستانات تك جولا بول وردوري دستکارول نے اس قدارکتیر تندا دہیں اپنے مکانات جیوڑ دیے تھے کد انگریزی جہازوں <sup>ا</sup> کے لئے ال حاصل نہیں کیا جا سکا تھا۔اورجب آیندہ جون میں مینہ پرسا تو تا ہروں نے بروچ اوربرو و میں جو لاہوں کوا اج تقیم کرنے کی صرور نشام سوس کی جنیا سنچہ کیٹرے کے الك إلك تكوف كي لف حوك حوالكياليا والك بيرا ناج وياكيا تعا -پس جیٹیت بجموعی یہ کہا جا سکتاہے کہ اکبر کی وفات *کے کچھوصہ بعداکثر*و بنتة وستكاروں كى معاشى حالت كم از كم اتنى بى خراب تھى عبنى كە كبل ہے ـ كارگيرا بيے روزمزو کے اخراجات کے لئے خریدار وں آیا درمیانی اشخاص کے متماج رہتے تھے اورجب کھی لوئی مقیبت کا زبا نہ آتا تھا تواس کو ہروانثیت کرنے کے ذرا کی سے قطعاً مو وم تھے ۔ اکبر کے دو حکومت کے آخری سانوں میں جوحالات رائج تھے اُن پر بھی اس بیان کا ا لملاقً مِو تاہیے یانہیں یہ ظا ہر کرنے کے لئے کوئی راست شہا دست موجو دہیں ہے لیکن پیمعلوم رکھتے ہو ہے کہ ایس درمیانی و تف میں کو فی معاشی انقلاب وا قع نہیں ہوا ہے یہ

. نتحه قر رایختل معلوم بوتاہے که صورت حال کم دمیش بالکل اُسی طرح تھی۔ مینی انفراد ی طویر

تو بعض تعبض کاریگر وان کوکسی زبر دست اور را دشن خیال سه ریست کی بد و است فائد پہنچ سکتا تھالیکن کام کرنے والوں کی بڑی اکثریت کو اس سے زیا وہ کو ٹی توقع نہ ہوتی تھی کہ

محض رو في كيرك المحالئق ذرائع معاش عجاياكرس -

اس نتیجه کے پیدا ہونے میں خاص کر د وبا توں کا فالیّا بہت زیا وہ اثر یڑا ہے. ایک ببیدا و ارخام کی قیمت . و و مهرے مرکاری محصول کا بار - ہم پہلے معلوم کر بگئے ہی کہ وصاتوں کی میشیں اعلی تھیں جس کی وجہ سے ہر وصات کا کام کرنلیوا لاجس کے کانی اصل نہ ہوکلیٹا اس شخص کے ہاتھ میں ہوتا تھاجواس کے للے خام پیدا وارہتیا کرنے كم از كم شما بي سېندو ښاك مير پخام روني كي قيمت هجي اعلى تقي - كييو كميشخيول ما لگزاري براس کل برگجو شرمیں عائد کی جاتی تھیں اُئن سے خلاہر ہوتا ہے کہ بہقابل گیہوں کے نیشا زياد متميتي تقبى ورجهان جيهان بيتناسب قائم تقاومان درمياني تنف ياسرمايهم بينجاني واله کو برمقابل آجل کے بربری طور برزیادہ تقویت حاصل رہتی تھی ۔ پیخیال کرنے کی کوئی وینہیں (۱۸ ۹۱) ہے کہ اکترکے زمانے کے درمیانی اشخاص کے دل برتنابل ان کے جدید جانشنیوں کے زیادہ زم ہوتے تھے اورچونکہ ہے جا فائدہ اٹھانے کے لئے موافق مالات موجو د تھے ہیں آرنیر کے اس بیان پر شبہ کرنے کی صرورت نہیں کہ عاصطور پر ہے جا فا کہ واٹھا یا جا تا تھا۔ دستکاریوں پرجومحصول لگامیے جاتے تھے ان کے بارے میں براہ راست ہیں کوئی اطلاح نہیں بی ۔ ابوالفضل کہتاہے کہ اکبرنے بہت سارے محصول معاف کر واے تھے جن میں ومحصول محى ثنال متعاجو مختلف طبقون كخي كاريكرون يرعائد كياجا تائقا ونيزجو مخاس خاص خاص میرا وارول یا پیشول پر لگامے حاتے تھے یا کمبلوں پر ، و باغی پر ۔ چونہ سازی یریا اسی طرح کی اور با توں برعا مُد کئے جاتے تھے وہ جی اتنی میں شا ل تنے لیکن جدیا کہم کسی ما نقہ <sup>ال</sup> نیں معلوم کرچکے ہیں اس تسمر کی معافیوں کو د وامی خیال کرناصیخ ہیں ہے۔ مزید برا ل جو کھے مرکار چھوڑو نتی اُقلی وہ بسااوقات ماتحت مبدہ وار وصول کر بیتے تھے یے بیر مکی بیاح ا<sub>ہ</sub>ر تسم مے محال ی طرف بالعموم توجربین کرتے تھے ۔البتہ شری تطعی طور پر بیان کر اب کیمنل باوشاہ نے اللہ سلطنت بي الينع مبده واربعيلا ويني تع تاكر ولك يغيب وغريب مصنوعات بنات بب أن کی منت کی کمائی میں سے کچھ رویں وصول کرئیں اوا ورثیور نیر ذکر کر ایے کہ نیارس میں تام جولاہوں لئے لازمرتھاکۃ بب نک وہ کیٹرے کا ہرخعان اجارہ دارکے یاس بے جاکر اُٹس برمہرنہ لکوا کبیں اس وقت مك وهاس كوفروخت مح الئيش نكرس-اجاره دارسه مراد ومتحص بي جومصول کا ٹھیکہ ہے لیپاکر ؓ انتھا۔ اِن دومَشَالو ل کےعلا وہ کوئی اورخاص مثمال بھیں دستّیا بنہیں ہوئی البتہ اس طرح کے مام بیا نات موجود میں کہ ہرطیقے کے لوگ اپنے اپنے وسائل کے مطابق عامل اداکرتے تھے۔

پس جہاں یہ ثابت کرنے کے لئے کوئی قطعی شہادت موجود نہیں ہے کہ اکبر کے وور سکومت کے آئی باہ سالوں میں کار گجروں پر عباری محصول لگائے جاتے تھے وہیں اٹس زمانے کے حالات سے بیبات قرین قباس معلوم ہوتی ہے کہ اضیں سرکاری آمدنی میں ضرور اپنا حصدا واکر نا بڑتا تھا۔ لہذا جب کبھی ہم ائس دور کے اندراُن کی معاشی حالت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں توہیں جا سینے کائی امکان کو زہن سے نکلنے نہ دیں ۔ وسويفضل

شهرى اجرتين

مہند وشان میں ایس د ورکے اندراہر تو ل کی جو نشرقیس مروج تھیں اُنُ کے پیشملق أكراس موقع برمندمعلومات فرانهم كيضجا ئين توياعث سهولت مبوكا بيضنون ويهاتي زمركي اِسقدرْ سَانْ بِين بِصْرِقدركة بُهري يُنكُلُ سِكِيوَكُ وبِيات كَيْ عالْت كَيْرِيْتُ سِرِيج مِ فَى يَ جارًا و مليح ب تواكيش كه زما في ور محملت كا بازار قريب قريب قطعى طور پرص شهرول النص تعلق مولا (١٩٠) تھا - زراعتی مزد ورعام طور پرایک غلام ہوتا تضاحوًا پنے کام کے سعا وضدیں اثباء کی ایک ہنڈار يا تا تقا - بيمقدار رواج كي نبا رِبعين موتى تلى او مفرد ورا وراس كي الى وعيال كى بهاو قات یے لئے قریب قریب کافی موقی تھی ۔ اسی طرح دیباتی دشکا رہی اُنھی اٹیا پرزندگی بسکرت تصحوانيس از روعے رواج لمتی تميں ورجوا ب بتديئج متروک موتی عاري ہيں - صرف تصبولا وژبہرول ہیںالبتہ ہوگ کامرکرنے کے لئے نوکرر تھے جائے تھے اورانھیں کے تعلَق یہ کہاجا سکتا ہے کہ اجر توں کی تنہ میں معجو و ہوتی تقیس ۔ اِس رائے کے مطابق تمہری اور دیہاتی الہاوی سے ماہین ممل علحد کی لازمنہیں آتی حقیقت یہ ہے کہ موگ برابر دیہات ہے آ اکرشروں یں کام کرتے یا نعرج میں نوکر ہوجائے شھے۔ان میں کچھ لوگ توآبا وی کی قدرتی زیا دِتی کی وجرے کئل ائتے تھے اور کچھ ایسے ہمی ہوتے تھے جو موسموں کی خرا بی کے اثریسے یا کچھ اور ناموانق حالات کی به وات کاشت جیوار منتق تمے ۔ برتبرے بیان سے ظامبر مواہ كهم زمانے يں وه مبندوشان كاسفركر را شاشبه وں كى جانب ديہاتي آبادى كى متعلى ليادُ اہم ہوگئی تھی مینانچہ وہ کآلبرٹ کولکھتاً ہے، پیر واقعہ ہے کہبت سارے کانٹیکا را پیے كمروه نظا لم سے تنگ آكر گاوُل مجورٌ ويتے جي ا ورشهروں يا فوجي تُراويں جاكر كوئي نريادہ قابل برواشك طريق زندكي تلاش كرت ين الإس خاص سبب كا اثر بقابل البري اورتك يديد کے زمانے میں نعالباً زیاوہ قوی تھاہیں ہم بجا طور پر سیسیجہ نکال مکتے ہیں کہ نہروں کی مزرور میث اً بُاوی میں دیہا ت سے آنے والے اشخاص کی بدولت اصافہ ہوتا رہنا تھا اور کچھے نہ کھیے کھیا

ضرور موجود تحق می کا اجر توں پر بالواسط اثریز تا تھا گوائن کی مقدار کھلے بندوں براہ داست طفہ میں کی جاتی تھی ، قری کا تو یہ بیان ہے کہ لوگ اجر توں پر کام کرنے کے لئے باڑا دیں کوٹے رہتے تھے جیسے کہ وہ آنجل اکثر شہروں میں کھڑے وکھانی ، یتے ایس اس ظاہر ہا ہے کہ وجھیقت کو نی محنت کا بازار موجو وتھا۔ سکین اس کے طریقہ کا رکے متعلق بہت کم معلومات قلبند کئے گئے ہیں۔ اور الوالنفل کے بیان کوہ تفصیلات سے قطعے نظر بھیں مدن پند اتفاقی تحریریں ایسی لمی ہیں جن سے پنا پال جا کہ کن شرحول بریاتی اور تا جرفائی لوائی کور کے انسان کو کرنے تھے۔

الوالفضل كے بیان كروه وا تعات اجم ضرور میں نمکن اُن كى المست محدود مياك

اس نے اہر توں کی مروجہ شمیس تلبند کرنے کی کوشش نہیں کی بلکرشا ہی ملا شدے نمائنٹ شعبوں کا (۱۴۰) عال بیان کرتے موسا اس نے نخوا ہوں کی وہ نمٹویں دج کی ہیں جرائیٹ منظو کیوٹٹ میں یا جُڑاک کی اصطاح میں انتظائی تلا کے منتقو وگر ٹرکھلانی جانستی برنیخا ہوں کے این بیانوں کو دیکے لیے جبنا کہ وہ ثنا ہی لازمین کی فہی

میں انتظامی کارسے منفو و کریڈ املائی جا طبی ہیں تھا موں کے ان جانوں کو دمیجا پر طبیبا کہ وہ خاصی طاربین کی آئی یافت کوظاہ کرتے میں تعظمی ہے کیفین صور تو ل میں انھیس جھیو تی جھیو گئی بینر وں کی اپنی جانگ و سست یافت کوظاہ کرتے میں تعلق

بهرسانی کرنی پٹر تی تھی جن کی ختی قیمست بسیس سلوم کی جاسکتی سائیس بار بارجرانے ملکت پٹرتے ۔ تصحیر سفس او قامت و مطالبانہ ہونے تھے سا وراگراکتر کا دربارد درسے سٹرتی انتظامات

سے کلیٹ مختلف نہیں تھا تو انھیں ابنی اجر توں کا کچھ صدایتے بالا دست عبدہ دار ول کو بھی دینا بڑتا تھا۔ بیں ہم کہرسکتے ہیں کہ اکبرنے اجر توں کی سب ولی شھیں منظور کی تقیم ادر

سی برای می ایم بیلت بین ما جری این میران می سب ول معرف اس سے نور جاکراس سے زیادہ توہمیں البنہ کسی قدر کم ہی کماتے تھے ۔

سله بن واتعات بریه پیریگراف بنی هے وه آئین اکبری کی پنی دوجد و سی نشست رہ ب رالی ایشیا کک بسی دوجد و سی نشست رہ ب رالی ایشیا کک بسید سائٹی کے برخ ل بته اکتو برخل اللہ بی ومنی حامی ان برسے بعن واقعات پر ہم نے بت کی ہے جرمانوں کے لئے خاص کر طاحظہ ہو۔ (آئیسی ترجہ ا مراس) اگر کبیس کھوڑے کی حالت فراب برجائے تو جرمانوں کا سلم اسلیل کے کہار وں اور فاکر ویوں تک بہت بہت تھا۔ جب بھی غفلت سسے کوئی باتنی مرجا کا تو گرب بند کور بین سے سفوں کو ما ہازتین روبوں سے می کم ملت فضاع اور کی جمیت افعاد فرک تربی ہے ہے۔ اواکر نی ٹرتی تھی دالیف استمال جوگا تن میں کی بنا پر مفظوط الملند کا استمال جوگا تن میں کیا گیا ہے۔ تن میں کیا گیا ہے۔ تن میں کیا گیا ہے۔

شرح منظويهشاك حاليهاةلمار ديا آنے معمولی مزوور ما تا الله اعلى مزوور رل آنے تاج نجار یما که نے اعمہ یہ یا در کھنا چاہئے کہ یہ شرحیں خاص کر شاہی کمیپ کے مصارف سیمتخمسکق تقيس ج كم بجائة وسارى سلطنت مين سب سے بڑا شہر ہوتا مقال لې الفضل كى بيان كروم قبمت**وں کی بنایران کی توت خرید کاحساب لگایاجا سکت**اہیے ۔اوراسی نیباویر ہمرنے ان کی *جائی* قدر طابری ہے۔ اس طرح صاب لگانے پریہ شرمیں جشیت جموعی ای شرط کے بَن تَن بروتی میں جاگر واور لامبور می*ن طلاقاع میں جبک*ہ اجرتُ شاری کی گئی تھی رائج تھیں <sup>یا</sup> و ائن سے یہ ظامر ہوتا ہے کہ اگر اکبر کے مروور وب کو پوری بوری منظورہ ٹرمیس مل جاتی تحيي تو وهدېجات متحد ه کےعاليه مزو ورول ہے کسی قدربهتر حالت میں تھے لیکن نیجا -تحییعزوروں کے برابرخوشحال بہیں تھے ۔ زُیا دہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ انھیں منظور ڈنروں سے کسی قدر کم اجرتیں ملتی تعمیں ۔ ا وراکن کی واقعی حالت متفایلتہ کسی قدر خراب تھی لیکین اُن (۱**۹۴**) اعدا وسیےجوعالمنیتیے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شالی منہد دستان کے شہر دل میں اجرت صحیحه اکتبر کے زمانے میں مجی کم وسین اسی سطح برتھی جس برکہ وہرال السطیم میں قائم تھی اور یہ کہ آبا دی کے ان طبقول کے معاوضے کے معیار میں کوئی خایاں تبید بلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس تیجی کی تامیدائن الم نه شرح ب سے ہوتی ہے جو ہیدل نوج کے لئے اور مملّات کے ختلف شعبوں کیجے بیٹے منظور کی گئی تعیش ۔ اکشرمثا لول میں تُو او بی ترین ورجہ کے طازمین ما ہانہ و وروپیوں سے بھی کم مے ستی تھے (خاکروب کے لئے ہ ۱ دام یشتر بان کے لئے ۷۰ میلوان کے لئے . ، وعلی نکل اکثرومیتیر خدمتگارا ورمعمه لی پداره بها بهایمین روپیوں سے کم برآغاز کرتے تھے۔

لے معاروں کی شرمیں اس بیان سے مستنٹی ہیں ۔ بہر کی اعلیٰ در سال اسلے میں بنجاب ہی رائے تی ۔ سکی مشرق کی طرف اور اگے یہ شرمیں مرکے تریب قریب رہتی تمیں اور اس کے مقابل اکم کے رائے بین علکہ از کم چودہ آنے اجبت پاتے تھے۔ دارالسلطنت بیں گذرا دقات کے لئے کم سے کم جومقدار درکارتی و مفالباً ادنی ترین درجہ اب کے غلاموں کی حالت سے واضع ہوتی ہے جبیں ایک وامر روزاند دیاجا تا مقاح کے انس زمانے کے زرکے صاب سے ایک روپیے کے ٹین چو بھائی حصر کے برابر ہوتا مجھا۔

جولوگ اس سے زیاد واعلی اورخصوص کاموں پر نوکر رکھے جاتے تھے اُن کے معا وضے کے متعلق انعی کے کا کل کوئی اعداد جہیں نہیں بل سکے اور چو کہ جہیں یہ خرض کرنا صفروں ہے کہ نختلف درجوں کے مزدوروں کے اجمین اکبر کے ڈیائی جو کہ نختلف درجوں کے مزدوروں کے اجمین اکبر کے ڈیائی ہوسکتا کہ عام مزدوروں کی ایس سکے یہ جائز نہیں ہوسکتا کہ عام مزدوروں کی شاہد موں سے جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے اسی کا اطلاق ان تصیص یا فتدمزد وروں پرئیمی کیا ہا ہم دیکہ چکے بین کہ عام طور پروست کا روں کی حالت خراب تھی ۔ اور وہ اپنے کو آئر وں کو بھی منا ہو ہم دیکہ جکے بین کی حالت خراب تھی ۔ اور وہ اپنے کو آئر وں کو بھی منا ہو گئی ہے جو بھی ہیں کہ عام طور پروست کا روں کی حالت خراب تھی ۔ اور وہ اپنے کو آئر وں کو وقت تک ایک محف قبیا سی بات رہے گئی جب تک کہ واقعیت سے حدید ذرا مُع

کاہیں سم نہ ہو۔ سیاح اور تجارجوا جرتیں اوا کرتے تھے ان کے بارے میں جرکھ واقعات ہیں ہیں وہ قربیب قربیب پورے طور پر حنوبی اور مغربی مہندسے دستیاب موت ہیں۔ پانچ ثاناگ

یا ما ہا دور دیوں کے معا مضد میں جو نوکر ملتے تھے آگ کی خوبی پرٹری بہت زور دیتا ہے اور یہ سمی بیان کرتا ہے کہ وہ اس کی نصف رقم گھر سیجے تھے ریہ بیان غالبان نوکروں کے متلق ہے جوسورت میں نوکر رکھے جاتے تھے لیکن بحرصورت اس صدر ملک پر تواش کا

اطلاق بہؤتا ہے ۔کیونکہ قری منڈ وسے آگے شا ل کی جانب نہیں گیا ۔ تقریبًا وس سال بعد ڈیلا ول سورت کے متعلق تحریر کرتے ہوے شرح اجرت بمن ردہوں سے زائدنہیں تبا یا ۔اور وترین سر میزید : ت

و کی کمیٹ کے خبروں نے تین سے چار روہیوں تک اجرتیں بیان کی ہیں جن میں بعض او قات ام کمیش کی وجہ سے بوخریداریوں پر عائد کیاجا تا حقا اضا نہ ہوجا تا تھا بیٹلانا کے میں ایک مسافر کو میں میں درمہ اسٹنے کے دوریز نہ نہ نہ کہ کہ اس میں ایکٹرچھ میں دریر کا تعمیر رنگ اتھا۔

سورت اورسو ٹی بیٹم کے مابین سفرخر ہے کے لئے سات باآ کیٹھی ویاں دی گئی تعیس رگویا تین کا اور چارر وہیوں کے مابین ۔اس کو تقریبا دو جہینے سفر بیر گئے نیکن اس نے راستہیں اپنا (۱۹۳) وقت صالع کیا کیونکہ فالبا ایک مہینیاس کیلئے کا نی ہوجا تا ۔ان شالوں سے پنتیجہ عن بجانب ملکی

و من سائل میں جو کر ما نبا ایک ہمیں کہتے ہی ہوجا نا حال ما ول سے بید کیا جا بہت ہو۔ ہو تاہے کہ ستر صوبی صدی کے اوا کل میں ما ہانہ کم دہش مین روپہوں میں غیر ملکی اشخاص کومستد باث فرکر مجاتے تھے ۔ اجرت صحیح کی مکل میں یہ کس بندار کے ما دی ہوتے تھے یہ ایک خیسی بات ہے۔ بسیاد کسی سابقہ باب میں بتایا جاجے شعالی مند وشان کے مقابل مغربی سامل قبیتیں اعلی رہتی تھیں ۔ لیکن اُن کی تعمیک شعیک سطح معلوم نہیں کی جاسکتی ۔ اور یہ فالبالیک نا واجی بالا موگی اگر ہم اس شرح کا مقابلہ براہ راست اُن اجر تول سے کریں دخس میں ناتیس رویے بابا نہ اور خرید اریوں برمعقول کمیش ملنے کی تو تعی جو آئی یا قبیلا ویل کو اگر وہ مالا لائے میں بمبری کا است تو یہ جو آئی یا قبیلا ویل کو اگر وہ مالا لائے میں بوری اور اگر ان علام موئیں اور اگر ان کے ساتھ شعالی وار السلطنت کی موجہ شرحوں کو لا لیا جائے تو یہ جو کھ کھر لیا زمتوں کی اُن عظیم الشان ترقی کو اچی طرح سجھ سکتے ہیں جو کہ اُس زیا نے میں منبد وسانی کی زندگی کی ایک عظیم الشان ترقی کو اچی طرح سجھ سکتے ہیں جو کہ اُس زیا نے میں منبد وسانی کی زندگی کی ایک عظیم الشان ترقی کو اچی طرح سجھ سکتے ہیں جو کہ اُس زیا نے میں منبد وسانی کی زندگی کی ایک علیم وسیست ہوگئی تھی ۔ چیا نجی ہم کسی سابھ اب بیں اس بات کو واضح کر ہیکے ہیں۔

ام ایرموجودسے -

باب

## اسنادبرك بالبينجم

یها فضل .۔ ندارد ۔

دورسری ملی . - ساح من جن حنگلات بین سے گذرے ان کے بارے میں اور مہیں ہیں کے فررے ان کے بارے میں اور مہیں بہت کم خبر دیتے ہیں ۔ و، گویا ان کے سفر کی ناخوشگو ارخصوصیا تصیم مجیس حتی اوست محلا از جلد اخ بالان مندوری تھا ۔ البتہ بنگال کے ببواور مغربی گھا ہے کی ساگوانی کلڑی کا کئی ایک سیاحوں نے حوالہ ویا ہے شکا طاحظہ موبیر آرڈ د ترجمہ ا۔ ۱۲۸ – ۱۳۸۸ و ۱۰ – ۱۸۸۸ تیمیونوٹ سے جاسنا و متعلق بین و ۱۰ گئی لاحظہ موبیت (۵۳۷ – ۱۲۲ – ۱۳۳۸ ) ۔ آنچوش دسی ۔ مرمی تیمیونوٹ (۵۳۷ ) ۔ سے جاسنا و متعلق بین ۔ مرتی گاہ کے لئے لاحظہ موبیت (۵۳۷ ) ۔

تنیسه فی صل مسونے کے بارے میں ٹیورنیر کاسکوت جاری رائے ہیں فیصل کے سے اس مضمون سے فاص دلیے تی بائی پیدا وار کی تقیق کے لئے اس نے بچر جگہ د قف کروی ہے دام دورہ تی جہ بندمیں اس نے بچر جگہ د قف کروی ہے دام وہ ۱۳ میں جہ تی ہندمیں اس نے بہایت کمباجر شام کیا تھا - لہذاگر و ہاں کو فی سونے کی کان موجود ہوتی تو جہیں بقین رکھنا چا ہے کہ وہ اسے دیکھنے کے لئے جاتا ۔ آئین میں اسی وہات کا حمالہ موجو دہے در حجمہ ۲ - ۱۵ ا میں میں اسی وہات کا حمالہ موجو دہے در حجمہ ۲ - ۱۵ ا میں میں اسی وہات کا حمالہ دیا گیا ہے ۔ جہائے آگر و کی کان کا ذکر صلی میں اس کا حمالہ دیا گیا ہے ۔ جہائے آگر و کی کان کا ذکر صلی ہ

سیسدا ورست کے لئے داخطہ ہوائین در مبر۲- ہر ۲۹)۔ تانی کے لئے ۱۵ ا ۱۹۸۱ - ۱۹۱۷ - ۲۷۸ - و ہے کے لئے ۱۲۷ – ۱۹۵۱ – ۱۸۱ – ۲۲۸ وقیرہ امبیرلی گزیٹر کے انڈکس میں تانبے اور لوئے کے تحت جواندراجات ہیں ان پر نظر ڈالنے سے قدیم کار وبار کے مقامات کا تصور صاصل ہوسکتا ہے۔ تانبے کی درآمد کے لئے ملافظہ باچ اربرساده ۲۸) و وسویس و کا دا ( ا - ۳۱۳) - بارصویس و کادواد ۲۰) متحیو نوط (۱۳۱۸) - انتخاد در دور در ۲۸ و بات کی تمیتر س کے لئے طاحظ بور نل را بی ایشیا تک سوسائٹی باتبر اکتو بر سرط 19 و در در ۱۳۰۵ و دا مبدر میندوشانی نولا و کے متعلق معلومات یا تسن جالبسس میں جمعی گئی جی -

ہیرے کی کانوں کی کیفیت دئیورنیر ۳ سا و مابعد ہیں موجود ہے ۔ نکب کے شلق پنجاب کی کانوں کی کیفیت آئین د ترجمہ ۲ ۔ ۱۳۵۵ میں بیان کی گئی ہے بھیل نظیم

کاوالد بدایونی نے دیا ہے (۱- ۵۲) جسری مک کا حال آئین ہیں بتایا گیا ہے (ترجہ ب

۱۳۹ و فیره ( بنگال) - ۲۵۷ وغیره د گرات) - ۴۳۸ ر سنده ) - ۱ورتیرار د نے (ترحمه ا-۱۳۹ میباری نمک کی کواپیون کادکرایی یکو وامیں لیسن کے پتھر کے استعال کا تھی پیرآر ڈ ہی ذکر

كرّاب (۱۷) مشورت كمتعلق ملاحظه موائين (ترجمه ۱-۱۳۱ و۲۵) - منتقط من المرابع و۲۵) - منتقط م

چوتھی کے سال ۔۔ گڑیارا ب کا ذکر نختلف مسنفین نے کیا ہے ۔ مثلاً بار توسالا ہم) اور نپوٹن (سی ۱۱۰) ۔ مباکل کی شکر کے لئے فاضطہ و بار بوسا (۲۹۲)۔ کینچوٹن (سی ۱۱)۔ فیاج درجاس ۲۰۰۱-۱۰۲۱) احمد آباد اور کیمیے کے لئے فاضطہ دوضطوط موصولہ (۱-۳۰۲) مصری کے لئے فاضطہ مواکمین (ترحمہ ۲-۱۸۱) یضطوط موصولہ (۲۸-۲۵۱) ۔ کینچوٹن (سی ۲) ۔ قیمتیں

آئین میں دی ہوئی ہں (ترحبہا- ۱۲۳) ۔

روئی اوٹانے کے بارے میں لاحظ ہوتھیو نوٹ (۲۱) ۔ نیل کے کاروبارکے لئے پرچاس (۱۔۲۷ ۔ ۲۰۷۰) ۔ کبرات میں برگ تمباکو کا دستیا ہے ہوتاخطوط موصولہ میں مندرج

ے دا۔ ۱۹۸۸)- اور تمباکوسازی کے فن سے نا واقفیت کا حال ٹری نے (۹۷) تبایا ہے کم ویٹی جلداساویس کسی نہمی تسمر کی مسکرات کاحوالہ موجو دیے۔ اکہرے تواعب و فعوالطائین

میں ویں دتر جمہ ۲- ۴۲) جہا گلہ کے فراین توزک ہیں ہیں دا۔ یہ)۔اورخوداس کی اپنی عاد اُ کی کیفیت برجانس ہیں ملے گی دا۔ ۲- ۲۲۷) ۔ رسدے متعلق جربیانات ہیں ان کی مثالوں

م من الغير المرابع المرابع المرابع المربع ا

پانچویر قصل و صناعیوں اوردسکاریوں کا فکراکٹریباعوں نے کیا ہے بشال کے لئے داحظ ہو باردی، انجور کی اس وی اس کا تعلق نوٹ دوس (۱۲۷ و ۱۲۰ ) فنجر کی تات کے

پارے میں طاحظہ ہوخاص کر ٹری دہ ما) لیکن اس بارے میں شہاوت زیا وہ تُرمنفی ہے

لہذا اصلی حالت معلوم کرنے کی ہمترین صورت یہ ہے کہ ختلف عصری بیا نات ہیں جوج ہاتیں اباج ندملتی جول اُنفیس ورج کر لیاجا ہے ۔ پر تکانی زنیجر کے لئے لاحظ مبو پیرار ڈزرمبر ۲۰ - ۱۳۵۰ کے تجارِ راند برکے فرنیجر کے لئے لاحظہ ہو بار بوسا (۲۸۷) ۔ ہندوتانی سازا ورزین وفروکی ویہ تعفیس کے ساتھ آئین یں وی ہوئی ہے (ترجمہ ۱-۲۷ تا ۱۵۳۱)۔

كاغذ كے متعلق جو كچوبيا نات كتاب بب درج ہيں وہ زيا دہ تر ڈپلا ديل (۲۹۱)اور

برار فر (ترجمه ۲- ۱۷۵ و ۱۲۱ و ۲۲۷) برمبنی بین مرکا نات کی نومیت کے متعلق معیارزندگی والے باب کے تحت بین حالے لیس کے مقلعه الد آباد کی تعمیر بین جوزقت لگا اس کے لئے الافلام

يرجاس (١-٧٦ - ٢٦٧) -

بی حطی است میراک کے سفری بھترین کیفیت وہ ہے جو تی و زبیر نے بیان کی ہے دوم ہو و نیز (۱۲۱) ۔ بہارے و ورسے و دکھی قدر بعد کی حالت ہے لیکن پیشتہ ہے کہ اس و قفہ ہیں کو ئی کا یاں تبدیلی واقع ہوئی ہوگی ۔ دریائی آ دورفت کی وست کے لئے ماحظہ مور چا آس (۱-۲۸ - ۲۹۳۲ - ۱۰ - ۱۷۳۳) ۔ ایلیٹ کی تاریخ (۵ - ۲۹ اس ۲۰ مین کا خطر مور چا آس (۱-۲۸ ) ۔ گنگا کی کشتیوں کی جا است جو آورین نے بیان کی ہے (۱۲۱) اور بان کی فریش اور برج ہا زبنا نے کی کوشٹوں کے شعلتی لان فاہو کی خوشی اس است میں جہاز بنانے کی کوشٹوں کے شعلتی لان فاہو کی سوسا (۲ میں ۱۰ میں موجو و ہے ۔ برج اس میں جی ان کا بار بار حوالہ دیا گیا ہے کا جو ذکر کیا ہے وہ تیجر (۲۰ میں موجو و ہے ۔ برج اس میں جی ان کا بار بار حوالہ دیا گیا ہے کا جو ذکر کیا ہے وہ تیجر (۲۰ میں میں موجو و ہے ۔ برج اس میں جی ان کا بار بار حوالہ دیا گیا ہے دشکر کی جا تا ہے کونی کی تشمیل کو کرتا ہے دا ہے دیا ہا ہے کونی کی تیزار واجو کی بین ہیں پر لگائی کشتیوں کی تعمید کا فرک کی میں ان کی جبا است منوں ہیں بیان کرتا ہے دا ہے دیا ہا۔ ۱۰ میں ان کی جبا میں میں بیان کرتا ہے دیا ہے دیا ہے ان کی جبا میں میں ہیں ہیں بین ہیں پر لگائی کشتیوں کی تعمید کا فرک کی تعمید کا فرک کی تعمید کا فرک کی تعمید کی تیزار واجو کی کی تعمید کا فرک کی تعمید کا فرک کی تعمید کونی کی تعمید کرتا ہے دیا ہیں ۔ اس کی تیزار واجو کی تعمید کا فرک کی تعمید کا دیا گائی کشتیوں کی تعمید کونی کرتا ہے دیا ہے دیا ہیں۔ اس کی تعمید کا فرک کی تعمید کا فرک کی تعمید کونی کی بیان کی جبا میں کا کرتا ہے کونی کی کرتا ہے دیا ہی ۔ اس کرتا ہے کونی کی کرتا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی ۔ ان کی خوالم کی تعمید کی کرتا ہے دیا ہی ۔ ان کرتا ہے کونی کرتا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی کی کونی کی کونی کی کرتا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہے دیا ہی کرتا ہی کرتا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہی کرتا ہے دیا ہی

 اج استاق تیورئیر کی بیان کرو دکیفیت صفحه ۲۹ پر ہے - خام پیدا دار کی درآمد کے حوالے کر شیاد داور تیورٹور او ۲۹) میں موجود ہیں ۔
د ۱۹۵۱) گریشیاد داور تا دہ ہی۔ تیج شن رسی ۲۴) ساور تیورٹو (ترجمہ ۲۰ و ۲۳) میں موجود ہیں ۔
طالبیہ پیدائش کی کیفیت ہم نے پر وقتی میکی دیا ۔ لفرائے د جن رائل سوسائی آف
ارٹس سخالوا ی صفحات ، ۲۹ و ما بعد است افذکی ہے۔ گجرات کی سند کا اکتر بیادوں
فرز کر کیا ہے شکا ملافظ موانیو شن رسی و ۱) ۔ کشمیر کے متعلق ملاحظ ہوا کمین در ترجمہ ۲۰ افرز کی اصلاحات کے بارے میں ایفیا د ۱۰ میر من این رشیم کے انکے ملاحظ ہوا کی اور "Moonga" کے تامی و مال اور کی میں ایفیا د کی سند و تیزجو حوالے و مال دیئے گئے ہیں ۔

اونی مال کے حوالے آئین میں ہیں ذرعبہ ا۔ ۵ ۵ و ۹ و ۴ تا ۷ 9 و ۱۳) ۔ آگریز تاجروں کی مایوسیوں کاخطوط موصولہ رشلاً ۷ - ۷ 9 و ۲ - ۱) میں باربار ذکر کہا گیا ہے۔ ان کی خاصیت سے متعلق عری کی رائے پر پیاس میں مذکور ہے د ۲ - ۹ - ۹ ۲ ۲ ۱)۔ تالینوں کا حوالہ آنگلش نیکٹریز ″کی امہت دائی جلہ و ن میں تنعیب درمقا مات پر دیا گرو سر

آعضوی فصل ۱۰۰۰ بید من پرج الگزاری شرشنیس کی باتی تیس و آئی بر بیس گ در مربه ۱۰۱ و ما بعد) جوت کا صرف ایک جگر والد دیا گیاست اور و و ۱۲۳۲ بی بیس به بوشکا لباس استمال کرنے کے متعلق جو اقتباس ہے وہ اسپیر کی گر ٹیر (۲۰۴۰) سے اندوز ہے ۔ دوئی کی تجارت کی طرف پور پی اشخاص کا جوظر علی تصابس کے سے لاحظہ ہو پیارڈ (تر مبد ۲ – ۲۲۵) - افریقیہ کی بر تنگی کے متعلق پیرارڈ کی رائے ۲ – ۱۲۹ بیں ہے ۔ فرائر جو توکیلئے مافظہ موبر چاس (۲۰ – ۱۲۰۰) - جزائر میں پوشاک کی کئی کے تعلق جو نیالات ظاہر کئے محتفی ہیں وہ باکلوت (ھے ۱۲۰۰ و ۲۲۰) اور پر چاس (۱ سے ۱۳۰۰) ہیں ملیس گے ۔ اس دور میں چین کے ساتھ جو تجارت کی رفتارتی و و پیرارڈ (تر مجد ۲ – ۲۷) ہیں ملیس گے ۔ اس دور میں چین کے ساتھ ہو تجارت کی رفتارتی و و پیرارڈ (تر مجد ۲ – ۲۰) ہیں میان کی گئی ہے ۔ جا پان کے تعلق جا قباس ہے وہ خطوط موسولہ (۲ – ۲۳۷) سے ماخوذ ہے نوابیا ٹن سے آگے کی تجارت کا فرکنٹی ٹین (سی ۲۰

ہند وسّان میں سوتی مال کے سملق ہوخبریں ہیں وہ در بارہ صوبوں کی کیفیت اور (مندرجۂ اُمین -ترجمہ ۲) میں منتشریں اور وہ تقریباً ہر یور ہی سیاح کی تحریر وں میلیں گے۔ دریائے اند کی گھائی والی صنعت کا حوالہ مزیق نے دیا ہے (۱۲ تا ۔ 2) جیسے ۔ کاروسٹنل اور بڑگال کے مال کے، آبا بلا تنتیم کا حال بہتہ بن بلور پر با آر توسا میں ہے گا۔

مناسب بر بے کہ خطوط موصولہ کی ابتدائی جل، وں کا جنتیت مجموعی مطالعہ کمیاجا ہے ۔ اس ضعران مناسب بر بے کہ خطوط موصولہ کی ابتدائی جل، وں کا جنتیت مجموعی مطالعہ کمیاجا ہے ۔ اس ضعران سے متعلق خاص خاص عبارتیں لاا ۔ ۲۰ و ۲۰۰۱) ۲۰۱۸ مراب ۱۸۳ نیز آگلش لٹرس طالا انتقال سے متعلق خاص خاص عبارتیں لاا ۔ ۲۰ کا رخانوں کے لئے طاحظہ ہو آئین (زرجہ ۱۱) ۔ مرم) اور ترتیر (۲۰ مرم) و ورتی اور تشیو نوٹ (۲۰ مرم) ۔ تعط دو میں اگر انداز کا متاب کے لئے طاحظہ ہو دو انگلش نیکٹریز "۲۰ مرا تا ۱۲ مرم و ۲۰ و وہ اوغیرہ) محصول کے اثر کے لئے طاحظہ ہو دو انگلش نیکٹریز "۲۰ مرا تا ۱۲ مرم و ۲۰ و ۱۲ ورتی کا دو آئین (ترجمبرا ۔ ۲۲) اور آئی کی کو سالا میں جن عبارتوں کا حوالہ ویا گیا ہے وہ یہ بری وائین (ترجمبرا ۔ ۲۲) اور آئی کی کو سالا میں جن عبارتوں کا حوالہ ویا گیا ہے وہ یہ بری وائین (ترجمبرا ۔ ۲۲) اور آئی کی کو سالا میں جن عبارتوں کا حوالہ ویا گیا ہے وہ یہ بری وائین (ترجمبرا ۔ ۲۲) اور آئی کی کو سالا میں جن عبارتوں کا حوالہ ویا گیا ہے وہ یہ بری وائین (ترجمبرا ۔ ۲۲) اور آئی کی کو سالا کیا ہو کو سالا کی کو سالا کی کو سالا کو سالوں کو کو کا کو کا کو کاروں کا حوالہ ویا گیا ہو کو سالوں کی کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کیا گیا ہو کو کیا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کر کیا کو کا کو کی کو کا ک

بنن میں جراجرت شاری کا حالہ دیا گیا ہے وہ کلائے۔ سے متعلق ہے جبر کے اعداد وشارکتا ب موسوم مصر بندوستان میں میں نیس اوراجر میں (جلد م سوسفات موسوم البد) شرب مندرج زیں –

## چھٹا باب

تجارت بهما فصل پرکی

عامخصوصيات

کسی با بقہ باب ہیں ہم یہ تبالیے ہیں کہ مند وسانی زراوت کے اہم خصوصیا گذشتہ من صدی کے و وران میں کم اویش ایک ہی فالت پر قائم رہے ہیں۔ لیکن مند و تعانی حجورت ایکن مند و تعانی حجورت کی گذشتہ من صدی کے دوران میں کم اویش ایک خالف ہے اوراکبر کے زبانے میں اُس کی نوعیت اوراس کی مقدار کا اندازہ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ موجو وہ مبند و تنانی عجارت کے تعالی ہم نے جو کھی سے فکال والیس۔ یہ انعقاب اس وجسطا و می زیا 8 میل کا فاظ ہے کہ اس مقبل ہو تجارت کی مام حالت می وہ کم از کم ایک بزارسال سے بالکسی تعید و تبدل کے برابر جلی اُری تھی ۔ " مشرقی تجارت کی اثبا نہا ایت عمد المیکن نا قابل کی اظ تعین گئین کا یہ بھیتا ہوا مقول سو لھویں صدی عبوری پر بھی اسی طرح صادق آنا ہے جس طرح کہ و و دری مدی کے حالا ت پر لیکن جو کہا اورشین میں آج کی مند و شان خرید تا ہے یا جو فلم ۔ روخند از خاور رہیے اپنی کہ اس کے اب و اور کی میں و تبا کی کا اس کے اب اوال کی دوری کے ایک کا تاب اس کے اب اوال کی دوری کی دوری کا دوری کے اس کے اب اوال کی دوری کی دوری کی کا تاب کی کی کی میں میتا ہے وہ کہ کی فرات کے بعد دائع موئی ہے اور جم اُس کے اب اوال کی دائی کہ سے کی کا میک می اندازہ می را جا ہے تی ہی تا کی کا تاب کی کی کی تباد کی دوری کی دوری کی کا تاب کی دوری کی دوری کی کا تاب کی کا تاب کی کا دوری کی کی کا تاب کی کا دی کی کی کا دوری کی دوری کی کا دوری کی دوری کے دوری کی کی کا دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کا دوری کی دوری کا دوری کی دوری کیا ہو کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی دو

ر کی بیدا داریں براُمد کرسکتا تھا۔بیرونی مالک کی جوپنیری طلب کی جاتئیںان کی ذہرت (۔ ۱۹۰ اتفاتی طور پر آخری اب میں درج ہوگئی ہے جنائج میندا ہمرا تیا کے مجل تین جنیر یب ایسی میں جومزوريات شحاركي جاسكتي مبررا ورتعين تشييه خام مييدا واربيتتل مبررا وربتب مجمعناً چا سِنْحِين كا صرف يعقصد تعاكر آيادي كے اعلى طبقوں كے نداق كى عميل كى مامے۔ ے سے دوبیزیں سونا اور نیا ندی ہیں جوایس وجہ سے ضروریات کہلانے کی سنحق يير كه وه تسكيك مين استعال كي جاني تعييل يكواش كي رسد كاببيت براحصه مرف الهارشان اورنامرومنو د کی خاطرات مال کیاجا تا تھا -اگران دونوں کو فالبیاجائے تواشیا و درآمد کی نبہت زبا دہ اہم *نظراً تنے ہیں* اور چو تواعد وضوا بط *ہند و* تنان کے ساحل<sub>ا</sub>ں اور برنا فذکئے گئے تھے ان کاخاص تقصد بیشاکہ ان و ونوں کی رسد کو روارکھ اہائے۔ بسرے عنوان میں جا نورا وربالخصوص گھوڑے ثنا ل میں جرمروحہ نوئجی طریقیے کے مطابق کڑیر تعداد ً ہیں ورکار ہوتے تھے ۔اس صورت ہیں بھی تعیش کا جز وکلیتَہ معدومہیں تھا۔ کیونکہ کام کے لاپق کھوٹرسے شمالی میند وشان میں بیدا کئے جاتے تھے اور ایران وعرسہ ان كي هر ورآمد ليوتي تقى اسكاباعنه ايك حتكب بيي اظها رشاك ورنام د منو دكي خوابش تعي ك حِزِبِ كَي سَلطنتوں مِيں اِسہ بِح مقامي ذرائعُ بالكل مفقود تھے ۔ اور تعلقہ ملكتوں كي فات یے اس بچارت کابر زار رہنا نہایت ضروری تھا ۔خام پیداوار وں تھے جن تین ش كاذكركياكيا يه وه يهرين وايك خام ركثيم حوم بندوسًا في صنعت كے لئے وركا رتھا - دومرے ت بسلسه لا اروجن كي قلت كأكذ شته إب مين ذكر كما حاحكا ہے۔ تبیہ ہے واتقی وانت ۔ مو بگھے ۔ عنبراور ووسری پیدا واریں جو باریک صنعتول

لئے مطلوب ہوتی تھیں ۔ درآ مد ہونیوا کی اشیائے تعیش کی نہرست ا

- . اُ وَرُكِيَّة كِي غَلَام اور كُم ومِثْنِ سِرائِسي جِيز جِدِ نا درياكميا بِ مِهل أي السَّاخِواه

إمشه وبأت يختلف تسمري اشيطهميل العموم بيني ال كراجاناج

زیادہ طویل ہے۔ بترسم کے جوا ہرات کیمتی یا رہے مثلاً رشیم مجمل ۔اور کمنواب مص

بال وه کسی لک سے بھی آئی ہو۔ ان انتیاء درآ مد سے معاوضے ہیں مہند دستان سے بھی نختلف تسم کی پڑیا باہبر بھیمی جاتی تقسیں مثلاً قسو قسم کے کپڑے ۔ کالی مرچ اور پند معمولی مصالحے بینس رنگ جن میں نیل میں سے زیادہ اہم تھا ۔ انیکون اور دیگر مشہر و بات اور ختلف دو مہری چیزیں جرمقا بیّۃ اس قدر اہمیت نہیں رکھتی تھسیں ۔ بہند و شان ہر سم کی پیدا و ار نو وخت، کرنے کا خواہش مندر مہما تھا اور سونے جاندی کے لئے اس کی خور سکیس نویر اثبتا کا بینتیجہ تھا کہ جو گا بک اپنے ہاتھ میں زر لے کر

سوے کا یہ کا سے اس جائیں ہیں۔ اس ماہی ہیں۔ اس اور معالد مقارموہ اب ایسے ہا جہ ہیں ررے ر آتے تھے ان کے لئے تجارت ایک بالکل میدمعا سا ورمعا لد مقالہ۔

فدائن مقل و مل میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے و ، جی اشا ہے تجارت کی تبدیلی سے کچھ کم نمایا نہیں ہے بہال تک شکی کا تعلق ہے فلا ہر ہے کہ اُس زانے میں نہ رلیبر تھیں اور نہ بختہ مرائیں ۔ شال میں المبتہ وریا فئی راستے موجد دہ تھے اور ان کے علاوہ زیا وہ تربائی جا فروں کے ذریعہ الل ایسے توبیب تربی مقام پر روانہ کیاجا تا تھا جہاں دریا ئی تقل وگل کا ذریعہ میر تا تھا۔ سمندر پر متعد دجو و فی جو فی اور جہاز موجو دہوتے تھے لیکن ان بس کو ئی جی اُتھا بھا۔ مقالی ہوتا تھا کہ بہ لحافا کنجا کئی گئی ہے تھا۔ سمندر پر جینے والے بہاز سے بھی اس کا مرائی ہوتا تھا کہ بہ لحافا کنجا کئی رفتار بلکہ ان کا رخوجی ایسی تو توں کے تابع تفاج انسانی تصرف بر تھیا ۔ اور نہ صوف اُن کی رفتار بلکہ ان کا رخوجی ایسی تو توں کے تابع تفاج انسانی تصرف بالک با بہتویں ۔ بندرگا ہ نا بھی پر یدا ہو ہے سے وہیں ان کی حکمہ قرار و کے تی تا میں تفاح انسان کے بڑے و اس بات بر بحبور تھا گؤتہ کی مدافلت جی سال کے بڑے و صوری بند بڑے سے دہوئے تھے ۔ قدرت کے معا طات ہیں انسان انکی مدافلت چنداں قابل لحاظ بیا نے پر شہر و غربیں ہوئی تھی ۔ بلکہ وہ اس بات بر مجبور تھا گؤتہ کی مدافلت جی انسان کی مدافلت چنداں قابل لحاظ بیا نے پر شہر و غربیں ہوئی تھی ۔ بلکہ وہ اس بات پر مجبور تھا گؤتہ کی مدافلت جی انسان کی مدافلت چنداں قابل لحاظ بیا نے پر شہر و غربیں ہوئی تھی ۔ بلکہ وہ اس بات پر مجبور تھا گؤتہ کی مدافلت جی دالے تو اس بات پر مجبور تھا گؤتہ کی مدافلت جی دال تابل لحاظ بیا نے پر شہر و غربیں ہوئی تھی ۔ بلکہ وہ اس بات پر مجبور تھا گؤتہ کی دور ت

نے جو کچھ موقعے فراہم کر و ہے ہیں اپنے آپ کو اضیں کے مطابق نیائے۔
بوی تجارت کی تنظیم کے تعلق سولھویں صدی کا زمانہ ایک غیر شقل توازن کا دار مسلم ملے مسلم کے تعلق سولھویں صدی کا زمانہ ایک غیر شقل توازن کا دار مسلم ملے مسلم ملے مسلم ملے مسلم مار جمعے میں کو سمجھنے کے لئے شرفہ کا کہ انسان کی طرنہ پائٹ اس فی دیکھا کہ مدا فاسکر سے لے کر آبنا کے ماکا کہ جل مبند دشانی سمند رسلمان تاجروں کے مسلم میں جو اکثر و میں ہیں جو اکثر و میں ہیں جو اکثر و میں ان کا اسم مصد تھا۔ دور سے طبقوں کے تجارا بنے اپنے ال کے لئے اِن علاوہ شکی کی تجارا بنے اپنے ال کے لئے اِن

جہاز دن ہیں کراپیر برگہ حاصل کر سکتے تھے اور اسپنے مال کے ساتنو خو دھی سفر کرسکتے تھے بیکن ابتیہ اسپنے مال کے ساتنو خو دھی سفر کرسکتے تھے بیکن ابتی اسپنے مال کے لئے جگہ حاصل کرنے کے علاوہ جہاز را نوں پراس کے علاوہ اُن کاعما کو فی اثر تہا کہ وہ خو د اسپنے جہاز رکھیں ۔ ایسی شالیس مقابلہؓ شافہ تھیں ۔ آر بوسا اور ورتشما نے جو حالات میان کے دور اندین جہاز خلیج کیمیے میان کے دور اندین جہاز خلیج کیمیے میں اس کے جہاز ورساحل کار دمنڈل دنیز بچیہ و بڑکال کے جہازوں کے کا کہ مصدعاً مسلمانوں کے زیر اقتصار تھا۔ بڑکا لی ۔ گھاتی اور کارومنڈل و اسٹے اجروں کے جہازوں کی تعداد خواہ کتنی ہی ہو۔ سلم انوں کے جہاز وں کی تعداد کو اغلبہ نا قابل فیا

بهارون معدود من روز و المراق معدود من المري معاملات مين جونما يال مكسانيت نظراً تي تعيى وه المري كانتيجه بنيد ... وه الهي كانتيجه بنيد ...

ں ملاان تامرول کی تثبیت سے ان ساملوں پڑپیل گئے تھے ان کھ تیسیت فاتم

کی سی نرقتی ۔ اور بن بن مقا مات بین تجارت سے نفع حاصل کرنے کے مواقع حاصل تھے وہاں کے حالات سے انھوں نے اپنے آپ کو ہ نوس بنالیا تھا۔ اور بقد کے بشرقی سام وہ اس کی متحد ن حکومت سوجو و نویس شی انھوں نے خاص اپنی بستیاں قائم کر لیں لیکن برجہاں کوئی متحد ن حکومت سوجو و نویس شی انھوں نے خاص اپنی بستیاں قائم کر لیں لیکن مظکوں کے زبر حفاظت آبا و مو گئے ۔ اور جو ناکسی بند درگا وی تجارتی حالت کو بنا نا یا لگڑا ان کے اختیار میں تھا انھیں ہر حکے خاص خاص حقوق اور رعایت بن بل جاتی تھیں ۔ کار و بار سے آن کے اختیار میں تھا انہاں ہو بات کی تھی کہ وہ ہر ایسے نظم و نستی کوئی تھی۔ کار و بار سے آن کا اس سے بھی زیا وہ اجمیت خالیا اس بات کی تھی کہ وہ ہر ایسے نظم و نستی کوئی گئر و بنی کا گئر و بنی کا کر در گئے کے اپنی خالی کی مقدم کی کا گئر و بنی کی کر در گئری کا کم نستی کوئی کئی مقدم کی کا گئر و بنی کا کر در گئی کا کہ و بنی کی کہ کی در در سے بی کہ کہ و میں کی اس کے مقدم کی بارت کی کہ کہ و در سے اس کی اس کے مقدم کی بی اور کر دیا کہ و میں کی اس کی اس کی کہ کہ و در سے میں کہ و کہ کہ و در سے کہ کہ و در میں کہ و کہ کہ و در سے کہ در سے کہ کہ و در سے کہ کہ و در سے کہ و

باب راست طیح فارس ابح و احرکونیس بنجائی جاتی تھی۔ کیونکہ یہ صورت باعث طوالت اور مبض اوقات بُرخط تابت ہوتی تھی۔ بلکہ پیگواور طاکا سے جہاز کا لیکٹ یاکسی بُروس کی بندرگاہ پرآئے سے جہاں آئند وسنے کے لئے مزید مال بے لیاجا تا تھاجس کا ایک جزران مہند وسانی اشیار بُرشن ہوتا تھاجو ساس سے لگے گئے وہاں تک لائی جاتی تھیں ۔ اِسی طرح برجو ال بحری واحر سے آتا تھا وہ جی وہرس آبار لیاجا تا تھا اور وہاں سے ختلف سمتوں میں رواند کر دیاجا تا تھا۔ اس طرح لیا کہ مندوسانی سمند روں کی کم وبیش جارتجارت کے لئے گویا ایک گو دام اور تجارت کا ایک اہم ترین مرکز تھا ہے۔

له اس دورکا کی بتا آگریزی نفظ سکا لیکو حمیں اتنا ہے جوکہ تقریباً بیتنی طور پرکا لیکٹے سے اخذ جے۔ حملی الیکا لیکٹ میں باکل ٹیس بشاختیا دیکین کا لیکٹ مے بندرگا ہیں وہ یورپ کے لئے جہاز وں پرلاد اجا تا تقاینیا نی اسی بندرگاہ کی وج سے مغربی حالک میں بے چیزیں کا لیک کے نام سے شہود رہوگئیں۔ تصرف جائے سے سلمان ملکتوں کوجوائس و قت میمیت کی ڈشمن تصد رکی جاتی متیں سخت سکتر | پیٹ بنیجے گا رساختہی ساتھ اِس اولوالغزی کا ایک نیتجہ بیمی ہوگاکہ جن کالک کے ساتھ تجارت کرنا مغصود نفاوم التبليني مدوجيد كمعوا تع كلل أبيس كم يبناسنيه ندمبي اورتجارتي اغراض كايباحتاج و طویر صدی کے دوراک میں پر نگالیول کی ساری جد وجید کی گویا کلید ہے ہی وجہ ہے کہ ان كابست كيمه طرز على ايك تاجر كے نقطة نظرسے تو نا قابل تشريح معلوم ہوتا ہے ليكتبليني جوش کی ٹیکل میں جواس ملک کے حکمرا نوں کی امّیا زی خصوصیت تمیّی ایسے طرز عل کابیا نہ ال ما ناسير اگره وه ميشه حق به جانب ند مويه

. میساکه سمی سابقه باب میں کیا گیا ہیریز لگا بیوں کا مقصد شکی سِلطنت قائم کرزاد تھا۔ ان کاسلک پینفاکہ منیدوشافی سمندروں براینا اقتدار قائم کمیاجا ہے اوراس کے لیے میناس بات كى ضرورت تمى كەمتىكى بىندرگا بول كى كافى تعداد موجود بوتا كەببىروں كوينا ، ل سكے ادر ار نے والے آدمیوں کی رسد بر قرار رہ سکے بینا منچ کہیں توانی طافت کے زور سے او کہیر کفت (رہیں و دننید کے ذریعہ انھوں نے جلد حِلَّه صروری مبّدرگا ہ حاصل کر لیے اور چیند ہی سال کی بدیث میں بینی طاقت مزمیق سے بے کر الا کا تک مضبوطی تحصاتحہ قائم موکئی ۔اس کے بعد پر کوش شروع مرو نی که سجار تی کار و بار کوجر اب تک سیاسی تقیدارست بانگل آزاد تنها آمین وضوالط کا یا مِندُ بنایا جائے۔ بینا نید اعلان کیا گیا کہ خاص خاص راستوں پر اورخاص خاص چیزوں کی تجارت ارنے کا اِجارہ مرکار کو حاصل ہے اورایسی تجارت نِنا ویرنگال یا اس کے نامز د کردہ اِفْخاص کے . فاندہ کے لئے کی جاشکتی ہے۔ ان معدو دکے با ہرخانگی جیازوں کو آنے جانے کی اجازت تمی رشطیکا اجازت حاصل که نی منی مواوراس کامعا وضه اداکیا جاچکا مو . نیکن غیرامازت یا فته جهازها لآ حاصره کا افاظ کرتے میوے کیمی تو مال منیمت تصور کئے جاتے شتھ اور کمبی و بود کے فیاد ک یا گرفتار کریئے جاتے تھے . ببرحال اگرزہا نیموجود ہ کے معیار وں سے جانچا ہا ہے تونفریق انتها درج خراب معلوم موتلب اعلى عبده وارول كاكام بالعموم صرف اسى قب رتعاكه جمال تك جلديوسك راويدسيداكرس اوراسي وجسع جآئين وضوابط بالحاظ ايني شرائط كم به خلب مرسخت نظر آت من درهبیت وه اپنیم ادرآ مدین زیاده الحکدار تم مشاید به بالغنهيں ہے كەيرتگانى اقتدارى توت سندوسانى تاجرس تسمرى تجارت كرناچاہتے رسكتے تھے - بشرطيكه وه يسمجه علي بو س كدكيو كركا م نكا بنا چاہئے اوراس بات برآ اورباك

بابنے حق تنجارت کےمعاوضہ میں جو کچھے ٹمیں طلب کی جائیں گی انھیں اواکر سگے۔ ملهان الكان جبازان آمنين وضوا بطكي بإينبدي كرشف يركمسي طرح آه دمهي تھے ۔لیکن وہ اس قابل بھی نہ تھے کہ سا وی شیت سے نو واروین کامقا بلہ کر سکیں ا در امعوں نے طرح طرح سے اپنے آپ کو اس صورت حال کے مطابق بنانے کی کُٹِٹس کی۔ مثلًا انعه ں نے ایک تو یہ کوشش کی کہ اپنے راستے تبدیل کرو گئے بینا نچہ باز ہو ساکھتا ہے کہ ملاکاسے جوجاز آتے تھے و مجمعی تبھی ساحل کارومنڈل کی طرف مرجا نے تھے کیو کہ اُن کے الکورکی بهت نهبی برتی تھی کہ من و سّان کی و و سری جانب برنگالیوں کا مقابلہ کریں ۔ اور جرجا زمانب مغرب جاتے تھے وہ سامل سے الگ رہتے اور جزائر الدیو میں سے سوتے بون بابری بابروومداراستدافتیارکرتے تعیمالاکاس برجبالدوں کی تبابی کاخطره لکارتا تفاليه اس كے علا وہ اكثر صور تول ميں يرتكالي قوا عد وضوا بط تسليم كريئے جاتے تھے اور پر کالیوں *کے عطا کر*دہ ا**ما**زت ناموں کے ساتھ مہندوتیا نی جہاز مختلف مقا بارت اور (404) خاص کر جاجیوں کے بندر کا ہوں کو جو بجیڑ ہمر پر واقع تصح جا یاکہ تے تھے لیکن جہا کہیں حالا موافق ہوتے و ہاں ساحل کے سلمان ایک کیے قام رہ جنگ وجدال جاری رکھتے اور پڑگالی جہازوں کے ساتھ بالک وہی سلوک کرتے تصح برتگانی ان کے جازوں کے ساتھ روا رکھتے معاصفنفیں اس طرزعل کو دریا ئی ڈکیتی کے نامرسے موسوم کرتے ہوے پیرطا مرکزتے ور كدائس كى وجه سے خاص كرسامل بليباريرس كي بيف حصول ميل يد مبرى قزاق منهايت مضبوطی کے ساتھ مجے ہوے تھے جہاز رائی شخت خطرے کی حالت میں رہتی تھی کے گی کدایک و اق نے توخود برلگالیوں کے فائم کرو وطریقے کی تقلید شروع کردی تھی بنانچہ وہ تجارت کرنے کے کئے فاص اپنے اوبا زنت نامے جار کی کر تا تھا اور کہا جا تاکے کیرٹر کانی رعایا بھی ان اواقت نامول کوقبول کرلیتی تھی ۔ پس سلمان سمندرول سے بائل نکال نہیں دئے گئے تھے کہ وہ

سلہ طاکا سے بچر ڈا مرتک کے طوبل دریائی سفرکے لئے اُس زانے کے جہاز در پراشیائے تو ماک نہیں بہر پہنچائی جاسکی تعین جو گانچے لئے مہند وستان کا سامل مبند ہو گیا توغذا اور پانی ماصل کرنے کا سوتع صرف وزارً الدیویس رہ گیا تھا۔ اوراسی وجہ سے ان سمے قریب وجوار میں جہازرانی کو جو خطرات پیش آتے تھے اُوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔

بحدوسه كرنا يرتاتها-

تمجعی تو اجازت ہے کر اورکبھی اپنے حریفوں کامقابلہ کرکے بیت کچھ بحری تتجارت کرتے رہننے |باپنے تھے۔سو لھویں صدی نے تِنم رحِمُلف اسباب کی بدولت جن کا فرکر میاں غیر صروری ہے پر فرکا لیوں کی توت بېت زياد ، كمزورموڭرئېتمى ـ اور دچيول اورانگريز د سے متعاً بكرې اس كابېت جارخاته پروالا تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں یہ در نوں تو میں مشرقی تمبارت میں براہ راست مصاحل کرنے کے بئے تياريان كرري تعيين يلكن ورهيقت يه واتعه بهأرك زيركت و وركي كيدي بعد كاب يهزا ایس د ورمیں نوسوامل کی تجارت کا اقتدا رمسلها بوں اورپرنگالیوں ہی کے باہین نقسے خیالیہ یہ بات قابل کھا فارے کہ سمندر وں پرا تن زار حاصل کرنے کی اس مشکش میں مزکروت کا لی ٹری ٹری کلوں میں سے کسی نے بھی کوئی صدنہیں لیا۔ یہ خاص طور نیٹر کی کی مطتبین تھیں اور اگرجیہ دہ خاری تجارت کے نوائد کو خموس کرتی تھیں اور اس کی بدولت اُن کے مبندر کا ہوں کو حرآمدنی ٔ حاصل ہو تی تھی اس کو بھی اچھی طرح جانتی تعبس تا ہم دوران را ہیں اُس کی محافظت کے لئے انھوں نے کوئی کوشش ہیں کی -اکبتر نے گوات سے بحیرہ امرکواینے جہاز رواند کئے کمین و دیر نگالبو کی اجازت سے روانہوئے تھے سی مناصل کے سلخامہ کی بدولت وجیا گرکی بحری تجارت علار لگا لمبول کے فاعتول میں جل گئی تھی ۔ اورجہات کے وکن کی ملطنت بیجا پور کا تعلق سے دواسی بات برزوا فع تھی کہ پرتگالیوں سنے تکی پرلڑتی رہے بہرطال اُس سے شکل بیڑ قوع ہو تکتی تھی کہ وہ پرتگالیوں کوسمندر سے (رحوہی نكال با بركرے ـ زامورن عاكم كانى كث نے جو كيوائس سے مكن تمان بحرى فراقوں الكو موفوط ركھنے کے لئے کیاجن میں سے بیض اُسے خراج دیا کرتے تھے بیکن وہمی اسِ قابل نہیں تھا کہ پر تگا نیوں کے مقالبے پرّاکرعلی الاعلا ن جنگ ہز مائی کر سکے ۔ اورائس کی خفنیہ کوششوں اورجد وجہد کوجیمہ (کر کوئی اور مافظ ایسانہیں تھاجس سے ملک کے ناجر کوئی اسید کرسکیں بلکہ انصیں خود اپنے ہی وسائل بر

الله طبع توم کے جا زیبلی مرتبہ تا ما رمیں راس امید پرسے گذرے بیکن ال کے ابتدائی سفراک جدائر کی جانب تصحیح ملاکا سے آگئے واقع ہیں پہلنسٹلٹریک وہ یوبی کٹ واقع مکسل كآرەمنڈل پر قدم جاچكے تھے - انگریزی البسٹ انڈیا کمپنی کے جن اوگوں نے سب سے بہلی مرتبہ سند افتياركيا ويتناقط برسام البني يتبيري مرتبه كصفري البته كميني كجبها زون مي سرايك جمالاً كمت استاله مین ایک مندوسانی بندرگاه بروار دروا-

ال

## د وسری فصل

## مندوستان کے برے بڑے بندرگاہ

اس زیا نے میں میند و شان کی بحری تجارت کی اصلی صورت ِ حال واضع طور پر پیا رنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیکے بعد ویگرے ایک ایک بندر محاہ یامتعد وبندر کا ہوں تھے۔ ایک ایک مجرسے کونے کریر تبایا مائے کسمندر کے و وہرے صول سے اس کے کیا تعلقاً رہتے تھے ۔جوطبہ صرف اُکل کی تجارت سے واقعت ہیں اُمیں پیضمون بہت کچے غیرا نوکس معلوم ہو گا بینا بند کلکت کم بھی۔ مدراس یا کراچی جیسے شہروں کے نامردہاں آنجل منبد وشاک کی اکٹروسٹیتر تجار**ت طمیا تی ہے ہیں نہیں ب**لتے ۔ یا اگروسیع ترمشہ فی سمندرو**ں پرنظر**والی جائے تُو بَگون ۔ سَمُكَايِو ۔ - بانک كانگ - سدٌنی ياكيپ نؤن جيسے مقابات كاسمكہيں ذكر سی سنتے بجاسے ان سے میں بندرگا موں کی ایک زیا و ولمبی فہرست سے سا بقر مطابعہ بمن میں سنے اکثروں کی ا ہے گوئی اہمیت نہیں ہے۔اوربع ضوں کے تو مَامِحي جدیدنقشوں ہ<u>ی</u> نظرمیں آئے۔ یکے باب مے ساتھ جونعث مسلک کیا گیا ہے اُس میں مہدوتانی بندر کام کے مقا، ت بتا ہے گئے ہیں ۔ اور برابر کے صفحہ پر جونعشنیٹن کیا گیا اُس سے یہ طا ہر ہو ناہیے کہ د ور ہرے ممالک کے میندر گا ہول کے لحاظ سے یہ مبندر گا وکس طور پر واقع تھے۔ان میندگا سے روانہ مونے والے جہاز وں کی نوعیت اور جہامت پر کسی ائند قصل میں بجش کی جائیگی فى الال يكبنا كانى بدى كه وه جاتسول مين تقسم بن ايك پرتسكاني كيرك و ومرس مجيزام کوجالے والے حاجیوں کے جہاز۔ تمییرے معولی تجاراتی جبازیے تقے ساحلی آمدورنت گی چیو گیا تشیاں بہا روں کی بیائش کا جوطر بقد اس زمانے میں رائج تھا اُس کے مطابق کیرک .. ہ آتنے ٠٠٠٠ مُنْ مُكُ اورحاميوں كے جہازُ ٥٠ هـ سے ٥٠ هـ المُن مُك بهو تيے تھے معمولي تُجَارِيْ هِياً

الماس عد ك المحتى ١٦٥ رج نوط معاكيا عدده المحل كيا ما ك -

. به سے شاذ و نا در ہی بڑھنے تھے اوران کا اوسط غالباً ۲۰۰ مُن سے بھی کمہ ہو انتفا۔ اور مال اللہ ساطى كنتيتون كاتعلق بع وه تقريراً ١٠ من سے بيعيد بروسعت كى بوتى تعيس لي مہندوتان کے شمال مغرب سے شروع کرتے ہو ہے ہم بدیبی اور پرمسوس کرتے ہیں کہ ملک کا پرحصہ کچھ اس طور پر واقع ہوا ہے کہ اس کے گئے ہمیشہ و رائے اُنڈس کے وہانہ (جمہرہ) کے قریب کہیں نہ کمیں ایک بندر گاہ صرور موجو و رہا بوگا۔ البتہ وریا کے بہاؤ کی تبدیلیوں لیوجہ سے اور شاید دورمرے ابا ب کی بدولت جن کی نوعیت سے ہم یا واقعت ہ*س اسس* کی جان و توع بدلتی رہتی ہے۔ شلا دیبال یا دیوال کا بندرگا میں سے اُقدیم عرب جغرافیدواں اچھى طرح مانوس تھے اِسْ زمانے میں غائب ہوچکا تھا۔ لیکن ٹویوُل یا دیُول کہ سندھ کی مُسَلِّ مِن اُس كا نام باتى روگيا تھا ۔عام طور پر تواس ام كا اطلاق سار ـــــعلا فدير ہوتا متنا ليكن ميكي هي ائس سے واہ خاص نبدرگاہ مراو کیاجاتا تھا، جوسلولھویں صدی کے اختتا م ریسوجو دتھا۔ اس بندرگاه کامعمولی نام لهاری نبکدر تصارا وروه وریا کے وہانوں میں سے ایک وہا نہ برواقع تھا۔ اور اس کے اور کملٹا ۔ ملتان اور لاہور کے ورمیان یا نی کے را سے سے بلا واسطه آمدوزت ہوتی تھی گئے مینو پی سندھ دلمٹا ) حال ہی میں اکبرے زیر حکومت آیا تھا اوریہ کالی تاجروں ، کے نائب مغل مبدہ داروں کے ساتھ و ورتا نہ تعلقا ہے بیبدا کر کے بندر گاہیں تیے ہو*ے تھے* اثیامے برآمدیں سوتی مال نیل اور فک کی ختلف پیدا و اریب ثنا ل تغییر جویا توجانب غیب ایران اور عرب کوجاتی خبیر یا مبندوشان کے سامل سے لگے لگے حبوب کی طرف مبیجی حاتی تھیں ۔انتیائے ورا مدمنی اُسی معمد ٹی شعمر کی ہوتی تھیں مثلاً ومعاتبیں دخاص کراہران کے نقائی لار مصامحے۔ اورختلف مسم کی اٹیائے تعیش ہوانڈس اوراس کے معاونین کے ساملی شہروں

میں تقبیم کی جاتی تغییں مہیں کوئی بات ایسی نہیں کی جس سے پیطا ہم ہوکہ اس زمانے میں تھای تا جراچنے ذاتی جہاز رکھتے ہوں۔ موسی مہوا وُں کے لعاظ سے بندرگاہ بے ٹوصب واقع ہوا تھا اور اگر جو کمبھی آر مز کے راستہ پر جانے والے جہاز مجی وہاں وارد ہوتے تھے تاہم ایس کی آمد ورفت میں اکثر و بیٹیہ حصدان ساحلی کشتیوں کا ہوتا تھا جوایران اور ٹیلیج کمیں کمور جاتی قصیں۔

رندھ سے جنوب کی طرف اگئے بڑھ کہیں کیسے کے بندرگاہ <u>ملتے ہیں ج</u>ی کی بیمتنت مجرعیاس زبانے میں منبد ویتان کے اندرسپ سے زباوہ اہمت تھی بیوت ب سے ٹرے مندر گاتھے ۔ لیکن اور بھی منعدو بندرگا و تھلے ہوے تھے ۔اورسب کم ویش سلطنت مغلبہ کے ڈیر اثر تھے۔اور اگر جیر بر لگالیوں کی تکا دہ۔۷٪ اگن کےساتھ نہایت وسیع پیلنے رجاری تھی تاہمہ وہ خلیج کے اندرمضبوطی کے ساتھ ؓ ٹائمر نہیں تھے بلکہ ڈائن اور ڈیو میں اُگ کے جوشتکی مقالات تھے وہاں سے نتیج کی صازرانی یرا بنا اقتدار قائم رکھتے تھے۔ یہ انتظامرا*گ کے نقطۂ نظر سے کا ٹی کارگر تھا کہ*وں کہ بڑے بڑے جہاز کو*ں کے لئے خابیج* کی بیما زلرانی بُرِخطر تھی اور عاً م*ڑعلد را مدیہ تھ*اکہ ڈ<sup>ی</sup> بو گوگائی باکسی ا ورساملی مقام برجو باعث سبولت موجباز لا وے اورخا بی *کئے جاتے تھے۔* اوران مقامات سے کیمیت کہ انظیم کے انتہائے شال نے انتہا یا نی میں سے ہوتے ہوے **چو ڈیمچو ٹی منتری کے چھو ٹے بیڑے جائے تھے ۔ ڈیو کا محیا وار کیجنوبی نقطہ رواقع** و امن بالكل أس سے روبر و براعظم بروا قع ۔ بے برتكان نهايت مفدولي شك سانغه اِن دو نوں مقامات پرہے ہوے تھے جہان سیر وہ اِن تمام جباز وں پر جوظیج میں وافل ہوتے تھے نے ایت موثر طور پر نگرانی کر سکتے تھے او مشکی پر مغلید کا سرنے سا طات میں مرافعات کئے بغیراینا اجازت، ناموں کاطریقیہ 'ما فذ کرسکتے شخصے۔ اجازیک 'ما صحاصل رکے یاکہی کمجی پرنگا کیوں سے دلڑکرایں ساحل سے جہا زمفرہ، ورحبنوب کی طرف جا اورعرب - افريقة - اور آبناك ملاكاسيه عجارت كرتے تھے كيترے اور متفرق سامان تجارّ کی بڑی بڑی مقدَاریں وہ ان بازار وں کو برآ مدکرتے اور وہاں سے وصاتیں ۔ مصابے اور عمر كاسا ما نتبعثر والبيس ليئے جاتے تھے اسكے علاوہ سا فردنجى آمد درفت ى مجى ۔ ابال بم متنال مرجبہ دیمی اور سن الملفس بهی ایتقابل لحاظ متال تمی نیلیج کے بندر مجاہ اور خاص کرسورت سے مؤب کے مقا آتھ دیو

کہ مغربی مال محربہ کا ہفتاہ ندیں سان کی در دکا انصار تو ہی بٹروس کے مقا بات سے ہیں زیادہ ساما ہجا گا پر تھا - تیزار ڈنے د تر مجہ ۲- دم ۲۷) کی چیزوں کی ایک طویل فہرسٹ وی ہے جو سورت اور کیسے سے ماسل کی جاتی قیس جس میں اثنیا کے خوداک کے علاوہ کا فذ - بیٹنگ - صندو تھے -افیون اور موسی اثنیا رہی شال ہیں-نیکال سے جسامی تجارت ہوتی تھی وہ مجی اس خطہ کے لئے کا تی اہمیت رکھتی تھی-۔

ید بارتورا (صغید ۱۸۱۱) یک، مقام کا حال کھتے ہوت جے وہ کمانا مجبوکہ اے رقدط از بیرکد وہاں پر ایک بہت بھی بندر کا ہ اورایک اچھی خاصی جہارت موجہ و جس سیکن اس کے طرز بیان کا لحافا کرتے ہوے مجھی خاصی ہم جارت بہت تھوڈری ہوتی ہے۔ ہاتس جائبن میں ایس نام کی تبییر تھانہ میری گئی ہے سیکن مشر دیسگور تھ ویس نے اپنے ترجمہ بار بوسا (۱ - ۱۵۱ - فوش) میں بینجیال ظاہر کریا ہے کہ اس نفط کا دومرا صعد خالباً اہم کی طرف اشارہ کر تا ہے جو کہ جزیر ہ بیٹی کے شمال میں واقع ہے۔ بلداول

اس کی تجارت جاری تھی ۔لیکن وہاں کا اکثر وہٹیتہ رشیمی ال فالباً سند و شان ہی ہیں ورف ابد موقا تھا۔ ڈابل دراصل پر نگالیوں کے ہاتھوں میں نہیں تھالیکن آرمزاور موجا کے ساتھ آل کے تجارتی تعلقات قائم تھے اور جورڈین نے لکھا ہے کہ وہاں سمندر پر بیلنے والے زمہاز معرجہ و تھیں۔

741

اس کے بعد ہم کو واا ورکھ تکل پر سنتے ہی بر لگا میوں کے فتح کرنے ہے نبل کو وا کا و کن سے تعلق تھا او کھیٹ مگل سے وجیا نگر کی ضروریات پوری ہوتی تھیں اوراس وجہ سے و با بہت کثیر تجارت ہوتی تھی۔ لیکن برنگالیوں نے صلمناموں اور و رہے ذرائع ہے وجیانگر کی سخارت کاعلی طور براجا ره حا**صل کر لیاحب ک**ی وجه <u>سے مح</u>نکل کو زوال نفسیب موا اوزجتم صدی پرتایس اس کا قبیس کوئی و کزنہیں متنا ۔اس کے پرعکس گو و اایک نہایت ہی ہم بندرگاہ تھا اور جنٹیت ایک بڑے مرکز کے حبر رتبہ پہلے کالی کٹ کوحاصل تھا وہ اب گووا ا وروحین کو لِ گیا تھا۔ مقای برآمد کچے بڑئی نہیں تھی نیکن منبد و شان کے ایک کتیر حصہ اوجید لمحقه نمالک سے پیدا واریہاں لائی جاتی تھی تاکہ جہا زوں پرلا وکر دور درازمقا ہاست کو مبیعی جائے یا مغربی ساحل می برنقتیم کروی جائے۔ اسی طرح بیرونی مالک کا ورآمد شدہ مال بمبی اس مرکز سے مغربی مندوستان *ایک ت*قریباً پورے ساحل رئیسیم کمیاجا <sup>ب</sup>ا ت*ھا جب ت*ک وصِياً كُلُرِي سلطنت برقرار تضى مقاى سجارت كى كافى الهميت تمى ، امرا وقت اشيام يش كى تجارت كاكثرومبَّيْة حصه گو واكو ماصل بخفا ا ورج بات اِس سے بھي زيا د ، نفع خِشْ تھی خواہ تجارتی مثیت سے پاسا نہی وہ حبنو بی سلطنتوں کے لیے گھوڑوں کی ورآمد تھی۔ ومِیانگرکے زوال کی دجہ سے اٹیا ہے تعیش کی تعارمت بیت کچھ کھٹ گئی تھی گھوڑوں کی احسن و قت بہت زیا وہ طلب نہیں تھی لہذا نتم صدی کے وقت گو وا کا مدار فا مں کر اس کاروبار پرتفسا جو وہاں بھیٹیت اُس کے ایک مرکز ہونے کے

له بَعْثَلُ اوربیطلول ان و دناس کو توگ کمبی کبی خلط لمط کر و بیتے ہیں۔ اول الذکرتھ) توجد پرنقشوں میں نظر آناہے لیکن دو ہرامقام بھٹکُل اور گو واکے ما بین کُروَر سے توبیب واقع تھا۔ سوھویں صدی میں قسم تھے کا الما استعال کمیاجا ٹاتھا اس نئے یہ پنۃ لگانا شکل ہے کہ ودیس سے دہھیت کون سامقام مقصود تھا فاصلہ ہو ہا بسن جا بسن ۔

يال كياجا التفأيه

گو دا اورگومن کی تجارت خارجه خاص کریا رستوں میں جاری تھی : ایک مشترق أقصلى و ورسرب ابران وعرب يتميسرب ا فريقيم بيجو يحصے بور ب-يها ل بيجان لينا مناسب ہے کہ ان و و نول بندرگامہوں میں کاروبارایک ہی طریقے کے مطابق جلائے ماتے تھے مینا نجہ آ کے جاکر ہیں اس کاحال معلوم ہوگا مشرق کی طرف جانے والے جها زوں کی پہلی منسر لِ لا کا پر ہوتی تھی۔ یہ آبنا سے میں کمسلما نوں کا اُیک شہر تصاجس ریبت ہی ر دع میں پر تبگا لیوں کا قبضہ موجیکا تھا۔ یارچہ اور منہ و نشان کا و و سرا سخارتی مال بیاز و ں پر لاوگر اس بازار کوجاتا تخفاا وروً ہاں سے بہی بہار مصافحے یسوناا ورکو پگر متفرق اثنیا دھر بالعموم حینی ال کہلاتی تھیر ہشلاً جینی کے برتن 'زر و وارنش کیا ہواسامان ۔ کا فورا ڈرمجس کی جڑی کوشیاں اورع طریات ہے کر واپس ہوتے تھے ۔ تبار سن کی اس شاخ کا اصلی مقط، مصالحےحامل کرناتھا یینامنچ سماٹرا ورجا واسے کالی مرج ، ملکاس سے لونگ ۔حزیرہ با مذا سے جو زا ور بوتری حاصل ہوتے تھے ۔ اوران چیئروں کی جومقداریں تا مراہ رہا ا در ایک کشیرصر ایشا کی طلب بورا کرنے کے لئے در کا تھیئں وہ چنٹیٹ مجموعی اتلیٰ ک ہوتی تھیں کہ اگراس نمانے کے مروجہ معیا روں سے جانجاجات توکیا یہ لحاظ مقدار کے اور کیابہ لواظ البت کے ان کی بدولت ایک کافی بڑی تجارت جاری تھی ہے ہا وا سماڻڙا - ٻورنيوا ورمليبس سے سوناحاصل موسکتا تقاا ورمين اورمايان سيختلف ئی ایسی چیزیں حاصل ہوتی تھیں جو دوسرے مقا ما سے میں میں آبکتی تھیں۔ اس ہجاتہ کے علاوہ جو ملاکا اور مصالحوں کے جزائر سے کی جاتی تھی پر نگانی اینے چند جہاز اور بھی آیا بھیمتے تھے ۔چناسجہ پیرارڈ نے کسی قد تیفیسل کے ساتھ ایس ولیا ڈینجری معفہ کا حال تو ک

سله مشرسیول دایک فراموس شده سلطنت منحات ۱ ۱ و ۱ و ۱۷) کا بیضیال میچی بی که ترکالیو کی توت محے زوال کا ایک مبرب وجیانگری تجارت کا انحطاط تھا۔ یہ صدر بجائے خود ایسا سخت نہیں تھا کہ ایک سپے اور عمدہ نظم ونسن کے لئے مبدلک ثابت ہو۔ کیونکہ الیسے نظر ونسس کواس کی تجارتی جد جبد کے لئے وو مسرب جدید راستے لمجاتے - لیکن حتیمت یہ ہے کہ پر تگامیوں کی طاقت اس وقست ندوزوال نہیر طالب بیرتی ا درجر تباہی پہلے ہی سے آنے والی تھی وہ وجیا گرے زوال کے باعث بہت ولد نظور رقید ہر ہوگئی۔ گو واسے جوجها زروانه بیوتے تھے و ه اپنامال مکا دُمیر، جکنین<sup>ی</sup>ن کا بندرگاه تھا فرومت | ہای**ت** کرتے تھے اور وہاں سے جایان کے لئے جینی مال لا د کرروانہ ہوتے تھے معایان ہیں وہ ان چیزوں کوریار ، ترجاند ی محے عومٰن فروخت کرتے تھے ۔ وہاں سے میں کا ایکو وابس موکر د اپنی چاند ی ملاکا کے لئے مینی کسامان خرید نے میں لگا ویتے اور وہاں سے ہندوستان کے ایچے مصوالح فرید کراپنے کارویا رکا ڈائیرہ ختم اکر دینے تھے۔ اس تماہم میں تقریباً تین سال لگتے تھے اور یرنگا بی حکام نے اس کو برطور اجارہ کے محفوظ کر رکھا تھالینی دیں اورجایان کوجہاز مے جانبے کاحق کسی رئیسے امیر کوجواس انتہا درجی نینی کاروا وانجام وسينے کاخوامشِمند ہوتا عطا کيا جا تا تھے يا زيا وہ تراس کے ہانھ فروخت کيا ایران اورعرب کی سمت میں جوتجا رہے جاری تنبی اس کایہ کز آرمز تھا جس پر

يرتكاليول كاقبضه نهايت مصنبوط تمعاا ورجهال تمام دبيز رح بيوثي حجيوثي نشتيول مين متقل ار دى جاتى تعيين ناكه و يال سي مليج فارس كوئينجا في جاسكتين . ايشا ئے اس ديمه سے فامر کر (و. بر) جو چین<sub>ت</sub>یں ہمئدوشان آتی تھیں اُن میں لارن کی شکل میں کوکہ چانہ ی ۔ موتی ۔ گھوڑے <sup>ا</sup> اور رسینی اشیا شام میں - اور سوتی کیٹرا تجارت برآ مد کی خاص چیز تھی - برے برے

بندر گاہ بینی عدن موجا۔ اور حبرہ ترکو ک کے زیرافتدار آگئے نتھے ۔ان میں سے ا ول الذكر بندرگاه زوال يا حيكا تقايه اس لئے مند وستان سے میں ندرجها زجاتے تھے

و اینا اپنا ال یا تومو چاپرخانی کردیتے تھے یا جدے پر لیکن بڑگانی مامرطور پر آبنا نے

سے نہیں گذرتے تھے۔ اولقہ کی تجارت کے لئے ان کے پاس مزمیق کیں ایک اہم قلعه موجو ونضا اوراس کے علا وہ سو فالہ (جبنو ب میں اورآ گے کو) یہومیا سا رنگاڈاکہ

دسامل سوما بی پر) اور د و مهرے مبندر گام پول میں بھی ان کی جینا و نبیال موجو وتھیں۔

ان بندر کاموں کو سند و شانی یا رجہ مصالحے اور پر نگانی باشند وں کے لئے اشیائے فرراک حاصل ہو تی تمیں اور و ہا ل سیسے بائقی داننے۔ ینبیر آنبؤ سس - نیلامہ اور حاص کر

سونے کی بڑا مد میو تی تھی ۔ سو فالہ اور مزمین کے ساتھ حَرِسْجا رہ تا تم تھٹی اس کا دادو<sub>ج</sub>انہ ورمقیقت سونے بریخوا۔ ساحل کے اس حَمیہ کی انس زمانے میں عام طور آیا فہر کے ساتھ

مطالبت کی جاتی نئی جہاں سے مضرت سلیمان کو سونے کی رسید حاصل ہو کئی تھی

ابل بهرصال جرمقداره بقیاب جوتی تقی وه اس زیائے۔ کے مروج معیار وں کے لحاظ سے بہر صال جرمقداره بقیاب جوتی تقی وه اس زیائے می نفخ عش مرکز متعا اوراس کے ساتھ حجارت کرنے کا بی تاقع واستی کا بیٹ بھی طرح گوروا کے حکام نے محظ طرح کا رکھا تھا ۔

کر رکھا تھا ۔

آخریں ہم زرری کے ماتھ جوشمارت قائم تقی اس کا حال معارم کریں گے۔ مِن من من ورسال ایک بشیر مندورتنان کی طرف رواند لهرتاسما ماس میں جاریا یا تج کیدک اورشا پر چیزر مو<sub>یو</sub>یه نئے جہا زہبی ثنا **ل موتے تھے ۔**امس کو **بلا صرورت ک**سی اورتعام پر جائے کی اجازت بہیں ہوتی تھی ، اور انتا مے سفریس موسم کے متعلن جیا ہو برمال مِو"ا امْهی کیم<sup>رهای</sup>یق وه یا تُوٹو دایر پنیچیافتعا یا کوئین پر َ—ان بیٹر دِن کی اَمد فت ِزیا وه تر حكونت كيفوائد عديك لئه بوتي تفي أوران مي هدون مكوك جائدي بإرثاه كيصاب بین بی را تی تقی . دمیکن خانگی تا جرون کو اجازیت تقی که دوسری حیزیی مثلاً وصاتیں اور اشا*ٹ تعیش د*واندکریں مدیہ بیٹریسہ جسب سال ہو ببدر دامیں مونتے تھے تونسبتاً چھوٹے مِوجاتے تَیے کی کہ جاز وں کی با آبی کا نقصان ایٹر سوتا شا۔اوراس رانے میں عام طور پیغ ئے نابل جہاز محفوط نہیں ہے، جانے تھے برا<u>ھا ۔ سے 199 ورک</u> وس سال لئے عرصه بين بندومتان ميكوني نيتيس كيركيه رواه جوسين بين عدث مولدير تكال تك محفوظ (١٠١٠) أَنْ يَعَى سِلِّم مِعِ وَكِيرِ كِمِ مُلْ وَالْمِنْفِينَ تَقِيمُ أَنْ بِرَكِيهِ مَالِ اس بَدرُكا ومِن الواجا يم تقاليكن عام طورير نوين ين ال - يرسامان كي تليل موتي تفي يجركبرك بنوبي سدر كام بينجية تصح ان برويل ال الاداجا آنتها ادركه والي جزير سأعلى تشيون برآ شي ميعهدى والتي تبرجها زيخ ايك حيد كالي مرج كريك مخفوظ كرويا جأتا تقاعوم ككت تحيصاب بين روانه كي جاتي تقي وليكن بقيير حكيه خاتگی سا بان تبارت کے یئے عاصل کی ہاسکتی تھی پنانچہ زا مُداز گنجائش مال لا و دینا منجلان ہمباب کے ایک مبہب تھا جو اپس کے سفیر اکتا جہازوں کی تباہی کا باعث موتے تھے۔ کو وائے موسیمیں منگورا ورراس کماری کے ماہیں ملیدار کے ختلف مندرگاہ واقع تھے جن میں کالیکٹ اور کوئین سب سے زیادہ اہم تھے۔ کوئین توہینی طور پر ترکا بی بندرگاه مقا- اور بنشیت ایک مرکز کے کو والے بداسی کے ہمیت تھی ۔اس کے علا وہ کا بی مرچہ کی تجاریت برآ مدکا و مصدر مقام تھا۔ لیکن کالی کش پر نگالیوں کے مخالفین کا مرکز

خیال کیا جا کتاہے جنانچہ اس جارمیں عرب «بحری فزا قوں سکے بڑے بڑے نظیم موہود تھے۔ اباب لیبارادرکیبے کے بندرگا ہوں میں بیزوق تھاکہ اول الذکر سے مقامی صنوعات، کی قطعاً کوئی برآ مرنهیں ہوتی تھی ۔ کالی مرج خاص پیکیا وارتھی اور وہی اٹیائے، برا مرمیں سب سے زیا رہ ا ہم تھی۔ اور اس کوستشنا کرکے اُٹ کی مقائی تبارت گویامحض خروہ فروشی پرتتل تھی۔ امبی ووربل ان سندرگا ہوں کے معلمان جازرا نول کے تنعلق بیسنا جا تاہیے کہ وہ پڑرگا لیوں سے اِجازت ٰماے حاصل کئے بغیر بحیرہُ اممرکو اپنے جہازروانہ کرنے کی کوشش کرتے تھے ۔اِن کُوشوں ت برهی بیرهی نظراً نی سی لیکن ان کی بدولست جو تجارت سوتی تنی وراصل اس کی کو نی بہت بڑی مقد ارنہیں تھی ۔مقامی حید وجہ ربہت کیجہ ۔احلی تجارت سے متعلق موتی تحی حب کی بدو است مشهرتی ساحل سے الیج اور دیگیراثیا مے خوراک آتی تعیں اور يبان سے ناريل كے درخت كى خلف يبيا داربن تقييم كى جاتى تھيں ـ ہند وسّان کے انتہا ئی حبوب میں سامل سلیولن پر ہی پر زنگا لیوں ہی کا اقتدار ً قائم تقعا ا ورائنعوں نے کو کمبوسی اینا ایک قلعه یمی آ<sup>و</sup>. کررکھا تھا ۔لیکن اندرونی علاندے ماننندگوں سے ان کے تعلقات و وشامہ نہیں تھے اور انمیں اپنی عالت برقرار رکھنے ہیں ت و قت میشی) آتی تنی - دارمینی اور عبض حوامبرات کی اِس جزیره سے برآ مدموتی تنمی اور مندوسان سے اشا کے خوراک اور کیٹرے کی بہم سانی کی جاتی تھی سلیون کے سامنے جوم ندوجة اُ بندرگاه واقع تھے اُن کی بدیبی طور ریکوئی اہمیت نہیں کھی اور شرتی سامل ریسب سے بہلا قابل لحاظ متفام زیگاییم ہے جہاں برزگالیوں نے صرف اپنا ایک نائب رکھ چھوڑا تھا ا ورمسیاسی حکومت واقت ارکے مرغی نہیں تھے ۔اس مبدرگا ہیں ونیزجانب شمال یونیکٹ تک جس وز بيس بجشيت مجموعي كاني بري مقدارس سجارت موتي هي- إن مقابات سے ابنا اے کو کیڑے کی برآ مرسوتی تھی اور دہاں سے مصالے اور تلف قسب کا <sup>و د</sup>مینی مال <sup>بر</sup>ا آما تھا ۔ کیڑے ۔ ومعاگہ او رافیون بیگو کوجا تئے تھے اور و ما*ل سے خاص کا* یا مذی و دجوا ہرات اُتے نقے ۔ اس کے علاوہ ایک مانب نبگال کے ساتھ اور دوہر ہی جا بیلون او ملیبارگے سافتا بھی کتیر مقدار میں ساملی تجارت مباری تھی نے ال میں اور آ کے کم ولى يتمرواقع بيع جوكه ايس زيائے مير ملطنت گولکندُ وكا ناص بندر كا وتعاليٰ فصلة ميں ب کیم مقام تھاجس سے تجارتی تعلقات ہیگو اور ملا کاونیز بہندو نتان کے و ورسے

بالله المحسوں کے ساتھ قائم تھے۔اس کی تجارت ہیں کچھ ہی موصد بعد ایک ڈھے کینسی کے قیام کی بدولت بہت ہی قابل قدار بدولت بہت طری توسیع ہونے والی تھی ۔اس ایجنسی کے قیام سے ایک بہت ہی قابل قدار کاروبار نو دار ہوگیا تھا۔ مصالحے۔ دھاتیں ۔اوراشیا کے تعیش درآمد کی جاتی تھیں اور کپڑے مشرق اقصاٰی کوروا ف کئے جاتے تھے۔

م و بی پٹمرے شال میں ایک، طویل سامل میبلا ہوا ہے جبریسی اہم تجارتی کا دوار كا وجرونيين علوم رواً - اس كے بعد ہم نبكال كے مبندر كا موں پر بانچے جاتے ہي المفاضين نهٔ اِن بندر کا ہوں کے جونام بتائے میں وہ پریشیاں کن ہیںاور ان کی ٹھیک ٹھیک گجہ شک بٹیدسے الک پاک نہیں ہے کہ ہم نے ضمیرتہ جے میں اس سئلہ کی تھیتی کی ہے ۔ یہاں صرف اس قدر كهدينا كاني بي كدائس زماني مي بهال تين الهم مندر كا و تمي، سات كا و ن مكلي-ىرى بەر يېنا ئاگېپ - ان مىن بىيرىيلادىيا *ئەرىگلى بىركىسى تا*داقىم نتما سىات گاۇ*ن قەيمىزد گ*ۈ تمالیگن ریگ اورمثی ہے بھر گیا تھا اورا بوانفش سے جیں معلوم ہوتا ہے کہ ویل سے تقتراً ایک بیل کے فاصلہ رہ گلی کا ہندر کا ہ زیاوہ اہم تھااور وہی عیسائی اورووسے تاجروں کا گذر کا ہتما ۔ اگرجہ وہ پرتغانی نظرونست کے زیرائز نہیں تھا تا ہمروہ درختیفت ایک پرتکابی آباه ی تمی مه اُس کے ہائند در ایس کبیت سے حفاظت تا نونی کے غیر شق اشخاص شا الصّح جيرتكا لى ارى سے فرار موكرايني ايك عالى جاعت بنائ موے تھے - يہ لوك على با دشا، کے عہدہ واروں گے ساتوں کے وامن سے رہتے تھے دیکن اس کی رعایا پرجیا ہے مارنے کے عاوی تھے ، مری بوروریائے مگھنا پرسونا رکا وُں کے قریب جوکہ اُس زمانے میں مگال کامٹیر تی *وار*انسلیلنٹ نتھا وا قع تھا <sup>11</sup> ائن کامو تع ممل بہٹ گیا ہے۔ بیکن اس کے متعلق ننج ا ورجبوسي مبلغين في جوالفاظ استعال كئے ہيں ان سے ظاہر ہوتا ہے كہ وہ ايك بہت تم مقام تما وبياكه تم يبله باب بي والتح كريكي بي الكائك أس زاني فالبُ مغليه سلطنت كے حدود وسي با براورالكان كے تابيم تما ليكن يبال معلوم بواب ك

سله سونار کاؤں تقریباً پندرہ میل کے ناصلہ پر طُعاکہ کے مشرق میں واقع تھا جرکہ مولال میں بنگال کا دارا سلطنت بن کیا ۔ جارے خیال میں اس دور کے بدر پی سیاحوں میں سے کسی نے بھی ڈھاک کا ذکر نہیں کمیا ہے۔

فارج از قانون پروگانی اتنعاص نے بہت کچے جوچا ہا کیا ۔ اور دراتی کے کارروبار میر ہے کئے گا ب یہاں کے بانسندے شہور ومعروف تھے کا فی حصد لیا الن بندرگا ہوں کی تجارت، اہم تھی ۔ کیؤکر د ہا گھ گاکے متعدو دریائی لستوں کی بدولت بنگال کے ایک بہت بڑے جصد سے ونیز آگرے تک شما می مہند و سان کے ساتھ نہایت مہل فررائٹ آمد ورنت قائم ہو گئے تھے ، کہا ہو رہ اشیا نے خوراک رچاول مشکر وغیرہ کی کثیر تقدارا ورو و مری ملکی پیدا داران بندرگا ہو ہ برآمد کی جاتی تھی ۔ اور درآمد میں چاندی اور دو رہ ری وصائیں مصالے اور متنفر تی اشیا شام تھیں ج

پیواور ما دویر میدر مدون کے دو ترک سے صوب کی میں ۔
اب ہم سامل کی فدکور ہ بالاکیفیت کامام نتیجہ بہت ہی خصر الفاف ہیں ورج کرتے
ہیں ۔ (۱) کیسے کے بندرگا ہ (۲) بنگال (۳) سامل کارومنڈل اور (۲م) دریائے انڈس
بند ملی پیداوار کی برآمد کے خاص راستے تھے ۔ اُن کی باہمی اہمیت کے متعلق ہاری رائے
اس ترتیب سے ظاہر ہوتی ہے جو ہم نے اوپراختیار کی ہے ۔ اِن کے ساتھ سامل ملیبار
کواور ثنا مل کر لیناجا ہے جس کی قابل قدر خصوصیت کالی مرچ کی پیدا وارشی ۔ آخر ہیں گووا
کانہ آیا ہے جو کہ وور دراز ممالک کی تجارت کے سلسلہ میں ال جمع اوتیقیم کر نے کا بہت
بڑامر کر تھا ۔ اب یہ و کھنا باتی ہے کہ غیر ممالک کے جن بندرگا ہوں کے ساتھ یہ تجارت
باری میں وہاں صورت حال کیا تھی ۔

جلداول

16

"يسري صل

سندوتاني سندرول مين خاص خاص غيرمكي بندرگاه

مِتْسِنَّ كَى يَانِبِ خِيالُكَانُكُ مُكَ مِنْدُوسًان كےسامل كى كىفىت ہمرسابقەنع وم کر چکے بئیں۔ اِس مبدر گاہ سے آگے جوساحل طاگیا ہے وہ مہارے زر کھٹ میں سلطنت ارا کان کےعلاقہ میں تھاا ورتجارتی نقطۂ نظرسے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی الميته د در مرى ملطنت ليني ميگو كي سخارت اس سيرببت برُهي مهو ئي هي ا ورتين مقامات اسے مرکز بنے مبوئے تھے۔ایک کاسیں جو کہ موجود ہ لبین کے قریب کہیں واقع تھا ۔ دوس وریائے پیگو کا علاقہ جرائسی نام کے شہر تک بیسلاسوا تھا ۔ تمیرے مرتبان جو کدورمائے سالوں تُحَوِّدً إِن رِيطانب مِنْدِيلُ اورائ كے كو واقع تما بسلوم يونا كِلاَمَا باشدے بحرى تجارت خارجه میں بہت کم حصہ لیتھ تھے۔ اور پر نگائی اور سندوسا کی سلیان اس تجارت کو چلاتے تھے۔ اول الذكر الني بندر كامبول ميں اپني أينسيان فائم كرر كھي ميں ليكن مارا یہ خیال ہے کہ انھیں اختیا مرصدی نکے کوئی ملی افتدار حاصل نہیں ہوا تھا یے جارت کے خاص فاص راستے ملاکا درائجین۔ مبتکال ا در سامل کارومنڈ ل کوجاتے تھے لیکن بھیوہ بھی برا مراست تعلق موجد و تھا ۔ ملاكا ورائين سے مصلعكے اور عيني سا ما ن كى بهرساني سروتی تھی۔ بہند وستان سے کیڑے ۔ رنگین وسائے اور بعض او ویا سے خاص کرافیون روا موتى تقى ادر بجيرة احمرسے يوريى كيراا ور دوسرى اتيا عقىميش ميمي جاتى تعين وسونا-یاندی اورجوامبرات که لوبان - دهاتیس اور شخسم کی چیوئی سبیها واریس می چیزی ماسل ر یے کے لئے دیا وہ تر تاجر بیگر آتے تھے۔ اور وکر ی طرف مرتبان سنے اگر واتعیٰ ہیں توامکانی طور برجہا زمیازی کامیا مان برآند کیاجا تا تھا میں کد وستانی بارچوں اور انسیون کو چھوڑ کراس ملک کو اشاے در آ مد کی کوئی ایسی حت طرورت نہیں تھی ۔ خِنا نچے سینروٹرلیز اكيداً بيان كرمًا مي كه تأجره مال خود مع جات تص اس ير أصين نقصان المُعا أبرُ ما تحا اورو ہاں سے جوینرس واپس لاتے تھے سرف انعیس پر نفع عاصل کرنے کی توقع رسکھتے ستھے۔ الله سوطور صدی کے افتینامہ رسلسل خبک وجدال کی بدولستہ جس کا پہلے ہی حوالہ ویاجا ہے ہیگھو كى تجارت دىرىم برىم ، بوڭنى أور جېيغىيت جمرابىمى بىيان كرينيك بېرراس كا اطان تى تىلىك أس دو بزمیں ہوتاجو ہالے کریرغور ہے بلکہ وہ مام مکری حالت سیمتعلق ہے۔

اس کے بعدسائل رطناسے مرکاحد واتع ہے ہی کے ارے یں جارے یاس كوئي معاصر اطب الاع رجود نهيس يهديه ميته كدورتها اس كاحال بيان كرنے كي توش كرتا بيدليكن وه اُس كاموقع منبدوشان ميں سامل كارومنڈل ئے پیٹھال میں کسی مگیہ تبالکہے۔ پس بیمکن ہے کہ اس نے شناسرم اور اور بیسان ناموں میں خلط خط کرویا جو ۔ بار پیسا کہتا ہے کہاس کے وقت میں عرب اور سفیمسی سی اجر موجود تھے جن کے فائی جہاز موتے تھے اوجو بْگال ا ورطا کاسے متجارت کرتے تھے اوراس تجارت کی مندا بہت بڑی تھی۔ سیٹرر فریڈ رک وسط صدی کے مبد تحریر کرتے ہوے اس تجارت کو بحز ایک نشبہ آورع تی کی برآمد کے جو کسیا کہلا انتھا ہالک نا قابل اہمیت بتا اہے۔ فیم صرف ٹوءے ہے تین کی برآمد کا فرکر تاہے۔ بس ہم بنتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس ساحل کی شجارت کی مقدار تصویری تھی لیکن دھاتوں کی جاکھ یہ محدو درنسد مهند وشان بنيجتي تمي اس بين اس كاايك الهم حصد شامل خوا -

اب ہم الاکا پہنتھتے ہیں جوکہ سماٹرا اور جزیر و نمائے مالے کے ماہین واقع ہے تیٹیت (مورین ایک تجارتی مرکز کے ملاکا سلمان تاجروں کا منایا ہوا تھا اور پر لگا لیوں کے آنے یہ قبل مزویتاً اورمین کے معندروں کے درمیان جس قدر تجارت جاری تھی اس کامرکز تھا ، بار موسا لکھتا ہے ەمەسىپ سىمەزبادە دولتمنەرتجارتى ىندرگا، ئە-ب<u>ۇپ سەھىسە</u>تا جروۋن رېتى*ت بىر بادر* ونیا بھرمیں وسیع ترین جہا زرانی اوراً مدورفت و ہاں موجو دیسے یہ اُس کی آبادی میں دنیا کے برحصے کے لوگ شامل تھے بینا تھے ہیں کہ دولتمند مسلمان تاجروں کے علاوہ ساحل کارومندل کے جنی اورجا واا و خِتلف واد مرے جزائر کے باشندے ہی اُس جہوں سیتے بوے تھے۔مقامی پیاوار وہا ت شاکوئی نہیں تعی حتی کہ غذا بھی اکثر وہٹیۃ درآمد کی جاتی شی۔ اش مقام ی ساری ایمیت صرف ایس باشد مین تهی کدوه ایک طرف چین سیام اورچزایژ اورووسری طرف مندوتان عرب اور بورب کے ال کے اہمی سادے کا مرکز لمحا است محطے دورمیں میں کے لوگ اپنے جہاز بریم احر کے واضا اورمین خاس کے مرے کے الے جانے کے

بالله عادی تھے۔لیکن وہ بہ تدریج اپنے سفر کم کرتے گئے متی کہ پند رهویں صدی میں انھوں نے الل الميهارتك أناسى موتوف كرويا - اس تبديلي كاسبب نامعلوم ہے ـ يسكين ہم يه فرض کرسکتے ہیں کہ مپنی اور ملمان و و نول نے یعموس کیاکہ تجارتی کاروبال طابے کا مہل ترن کوئیے یہ ہے کہ ما کا کو مرکزی بازارا فتیار کیا جائے میں تجارت بھی اضی راستوں کرمطابق جینے گی۔ جیهاکہ ہم گذشتہ باب میں و مکھہ چکے ہیں سوطوی*یں صدی بھے آخری س*الوں می*ں جی جینے جی*از البعني كبعني ساهل كارومنكل تك، بنيخ تجيم ليكن اس تسم كي أمد وردنت عام طور ميتثنيات میں شال تھی۔اَکٹرومٹینٹرچینی بہازموسم خزاں میں لاکا پینھتے۔لوہاں اپنا مال آمار<sup>ا</sup> و کیتے اور بجيرة احمر ببندوشان اورتيمه البزائر سي حبرتجارتي ال وسا ان آنا شااس كوے كروايس موتے تھے مغرى مندكم جهازاس سيكسي قدر يدلي بنبج جاتے تھے كيونك الفيس وسى جوائي شروع مونے سے قبل سلیون سے گذرنا بڑا تھاا ورواہی میں ختم دسمبرے وبیب وہ ملاکا سے روانہ ہوتے تھے۔ اسی اثنا میں جیوٹی جیوٹی شنیوں کے ذریعہ۔سے ہیگیا ۔ سیام ۔ کوم َ جیری جاوا ۔ با ندا ۔ بوزیواور جزائر ملوکاس کی بیدا واری بھی بنج جاتی تھیں اوراس طرح براس مرکزی بازار میں متلف سمركى اثياركا بالهمى مباويد موتائتها-ایسا اہم تجارتی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنا پر نگا بیوں کیے لئے ایک امرنا گزیر (١١٥) تفاجياً الميالات ميل الهور بط زبروسي اس يرتبعنه كرابيا اور تجارت كي تطييم بهت كيوانية واتی مفاد کے مطابق کی۔ ملاکا کی کی اہمیت اس مسدی میں نوشروع ہے آخر تک لرقرار لیکن یر ترکا میول کے مالی توانین اورائش سخنی کیوجہ سے بواُن کو نا فذکر نے بیں امتیار کی گئی ما کا اجار ، بتدریج فائب ہوگیا اور بیسے جیسے وقت گذر تاکیا سیادلہ کے دومہرے مرکز اس مالِقت كرنے لكے ۔ قديم اگريز تاجروں نے ديكونا كرما وا كے مغربي ساحل برمقام بينتا ميني يبيدا واروں كى خريدى كا برامركز تقعا -اسى طرح سائرا كے شمال مغربی نقطه پرانجین انجی كافئ اہم مقام تھا اور ریگالیوں کے دعو وں کے صریح نمالعنبے تھا ۔اس طرح بریتجارت کی قیتے میں آلو دست پیدا ہو گئی تھی لیکن اُس کی خاص نوحیت بغیر *سی تغیر کے اسی طرح بر قار تھی* چنا ننچه جو چنه رطن چا درانگریز و س کومیند و <mark>ستانی سمندر و سیم کمینیج لائی و ماسی تجارت می</mark>ن

حصہ کینے کی خواجش تھی ۔لیکن ان لوگون کے بیمال آنے کا کیا آثر ہوا یہ بات ہمارے زیر مجت و در سے مارج ہے ۔ اس د ورمی توسش ق اقتلی کے ساتھ مبند وستان کی تجارت

یا تو ما کا کھے توسط سے جاری رہی یا پڑوس کے ان مبندرگا ہوں کے توسط سے جواس کے اباب ساتھ مسابقت کرنے گئے تھے . ماکا اوراس کے بڑوس کے سندرگا مجمومی طور پر مندوستانی کیٹروں کے نہایت اہم بازار تھے اور آصیں اثبائے خوراک اور دوسر اسامان جی کانی ٹری تھا میں حاصل ہوتا تھا۔اوراد وسیری طرف مِندوشان کی ضرورت کی جوچنریں وہاں سے وستیا ہوتی تھیں اُن میں مصالحے خام رہیم ۔ سونا اور دوسری اشاکی ایک طویل فہرست شال تھی۔ اور پیچیزیں تقریباً مب کی سب تعیشات کے زیر عنوان آتی ہیں۔ تبنائے الاکا کے مشرق میں جومالک واقع تھے ان کے بارے میں بیکہنا کانی ہے کہ حین کے ساحل برمقام مکا وکیں ۔ جایان کی ایجنسیوں میں ادرمجمع البز ائر سے بڑیے برسے جزیر ول میں یر تکالی ایک بوے تھے مکا و سے جانب مشرق جزار زولیائن میں ہیا نوی باشندوں کی آبا دی ملتی ہے۔ بیگویا اُن کے قلمروامر کمیہ کی ایک بیرونی جو کی تھی۔ يهين جم يرزنكاني حكومت كح حدود سے خارج بوتے بين يہ بحوالكا بل كي بسيانوي تجارت كو (١١٥) اس زما کنے میں ہندونتان سے براہ راست کو ٹی تعلق نہ تصاگو مبیا کہ ہم پہلے ہی ذکر کرظیے ہیں مندو تنانی کیلے ساحل امریکہ تک پنیج جاتے متھے۔با بواسطہ طور راکس تجارت کی بهار بنیال میں بیّراہمیت تھی که اس کی وجہ سے کمسیکو کی جا ندی ایشیا تیں آتی تھی اور اس طرح برمندوشان کے لئے بیا ندی کی رسد بر قرار رکھنے نیں اس کا بھی حصہ مو تا تھا۔ آسٹریلیا سے پورپ والے ابھی تک نا واقف تھے ۔اورجزیر ہُٹمور میں جویر نگالیوں کی

بسی تھی وہی اس سِمت میں تجارت کی صرتھی ۔ طاکا سے گذر کر بحر ہُ ہند کو عبور کر سے ہوئے ہم افریقے کے سامل ہینجے ہیں آ

إبنا أبكل جو ملك جنوبي ا فريغه كهلا تا ہے وہاں اس زمانے میں تمدن کے قطعاً کوئی علامات یوجو دنہیں تھے۔ پورپ سے جرجهاز آتے تھے وہ مجنجی ساحل کے کسی مقام ریٹھ ہوائے تھے اوروہاں کے باثن وں سے اثبائے خوراک مامیل کر لیتے تھے لیک جوکه تجارت کا ایک با قاعده مرکز تھا وہ سو فالہ تھا ۔اس مقام سے جانب شال راس گردانو تک بسلمان تاجروں نے ملک کی تجارت کو ترقی دی تھی۔ان لوگل نے وروں مق سخارتی چیا ؤ نیال قائم کربی **تعیی**ر جواگر حیه دسی باشند ول سے بالکل آزا و**تعیں لیکن باند مِ** ان کے ساتھ دونتا نہ تعلمات رکھتی تعمیں ۔ لیکن پر لگا لیوں نے ان میں کی سب سے زیادہ ينديده جهاؤني پرتبضه كرلياتها ورمشرتي افرييتكي اكثرومبية رتجارت بهارك زيرجت دور میں ہمیں کے باتھوں میں تھی مبیاک اہمی بتایا جائے اسے سونا ملک کی سب سے زیادہ تابل قدرببدا وارتحى كيكن اس كے علاو و قلامول اور اسى طرح كى ويكر تعيشات كى مي بيان سے بہمرسانی کی جاتی تھی مثلاً سبند و**تان کی عیش افروز دس**کاریوں کے لئے عنبر۔ آنبو*ں اور* ہائتی وانٹ جیسی پیدا واربر کہیں سے ملتی **تیس ۔** مبند وشان سے جو درآمد ہوتی تھی اس میں زیا دہ تربر لگانی جماونیوں کے مزوریات شال ہوتے تھے جوکہ مقای طور پر بہت کم تص بلکه ان کی اِکشروپینیسرمیذا ا ورمهترسیم کی پوشاک کا دار و پدارجها زوں اِ بيق تم النتكرات كم بنهو ع منك اوركيرون كي تعوري مي مقداراس كليدسك ه ور کار مرو تی تقنی منبعوں نے کیٹروں کا استعال *شروع کرد*یا تھا۔ بحيرهٔ احمريس پرتگاليول كي توت مقابلةً بهت بَهي كمرَاشكارتعي ـ اكيس بي تنك بنیں كەعدك يرقبض كرنے سے اك كامقصديي تقاكديوري تجارت برا بنا بورا بورا اقتدار قائم كردين خاني كي عصر كے لئے يه سندركاه برتكاليوں ہى كے إضول ميں تقا د ۱۲۱۸ لیکن وه اسُ لیرانیا تفرف برقرار رکھنے ہیں ناکا مرر پیجا وراضتام صدی پیعرب کاسال قطعي طوريرتركون كيزرا قتدارتها واس رماني ميل يرتكاني جباز إلعموم بيرواح مين دال في السيني سندوسًا في مركزون سي اجازات نامون كا طریقه افذکیا یا مجمی مجمعی خبگی بشرو ل کے ذریعه آنبا ہے باب المه زب کوروانه کرتے تھے۔ بندوستانی جها زابناسفرطیع سوبزتک پورانهیں کرتے تھے لکہ وہ سامل کے کسی بندرگاہ پر

اپنا ال آباردیتے تھے بہال بران کے لئے قاغلے ونیزشال کی جانب سے جہازاً کرتیا رہتے تھے۔ ایاب سادله کے اس مبندر کا مکاموتع جیمے صنفین «منڈی ، کہتے ہیں و تنا فر تنا بدا ارمبتا تھا بعن لائم ك ذريب مدن تقريباً وران موكباتها اورتجارت كامركزيا توموجا تهاج كه آبناك باب المنة کے اندر واقع ہے یا کہ کا بندر کا مجد مجد اور آ کے شال میں واقع ہے لئے شال سے وتبات جاری تنی و دورسیم تونهین لیکن قمیمتی ضرور تنی به قاهره قسطنطنیه ۱۰ درشه قی بجیهٔ روم محیختلف مقامات مح تاجرنهايت نفيس اون يارشيم اويبض وساتين خاص كرمكوك سوناالوطاندي یمال لاتے تھے لیکن بچر بھی جہاز رانی کی تقدار بلہت بڑی نہ تمی اور جو ہوائیں ملیتی میں اُن کی وجہ مص تبارت كاموسم ببت تنك بوجا ما نتما مهندوشاني جبازول كي تعدا والبتدريا وه مهوتي تقي -ومهندوتان سے الواع واقعام کے کوئرے ونیزیل اور منفرق بیدا داریں اور شِرق اَلْعلی سے مصالے اورد ومراتجارتی مال بیال لاتے تھے اوراس کے علاوہ اس زمانے کے لھاظست مبا زوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو جوعرب کے مقدس مقامات کی زیارت کو جایا کرتی تھی ساتھ کے جاتے تھے لیے بچیرہ احمر کے دو مرب ساحل سے سونا ۔ ہاتھی وانت اور غلام پہر منطاعہ جاتے تھے پنانچہ ناص طور پر اُبی سنیا کے مبشکوں کی بہت زیاد وطلب تھی۔ اور گھوڑ کے جاہوا مجينيه - اوربينس اوويه اورعطريات - بية بيزين خودعرستان سے بازار كوحاصل موتى تعيين-عدن سيمقط تك عرب كاساحل أعكل كي طرح اثس وقت بيي كوئي تجارتي أنهيت نه رکفنا تھا متقطریر تکالیوں کے قبینہ میں تھالیکن اس و مانے میں این سمندر وں برائن کی قوم کا مرکز آرمز تھا جو کہ خلیج فارس کے وہانہ پرواقع ہے سمندر رپیلنے والے جہازوں کی بہانہا مدتمی کیونکه تصره کی تجارت جمیونی حمیونی کشتیوں ہیں سوتی تھی۔ بین س طرح مبّه مجیرُواحمر کی (۲۸۸) من**ڈی تنی اسی طرح خلیج فارس میں آرمز** کی حالت تنی ۔ پیہاں : قامی تجارت بہت ہی کم تنی کہ

سله يوروين ع الاناع من موجاي موجود تعاكبتا ب دصفه سودا كد مندى الهال بي من مبره س ا اس بندوتوا ، کونتقل موقعی ہے۔

سع فری دصفر ۱۲۰) نیایت بوش کے اقواس بہاری و کرکریا ہے جوملہ طور پر سور س، سے موجاتک جا تا تنها اورکهتا سے کہ جس سلل دوخو وسند ورتان سے روانہ ہوا اسی سال ، ، ، ، احامی مسافر اس میں والیں موفے۔

بال کیونکہ یہ آبادی ایک بنجزین کے جزیرہ پروافع تعی اورا پنی معمولی سے موبی اٹیائے خواک بجائی راعظ سے حاصل کر فی لئی الیہ الیہ وہاں بہت ہی تیتی ال تجارت کا آب ہیں مباولہ ہو اتھا۔

مہند وکستان اور دو مرب شرقی مالک سے کیڑے مصالے اور ویگر اثیا جائی از ان اور بحرار کا اس کے علاقوں میں مطلوب ہو تی تعیس روانہ کی جائی تھی اور اضی جہا روں میں لارن کی انگل میں سکوک جائی تھیں۔ ان کے علاوہ طبیح کی وو مہری جائی سے مین میں معندر سے جمعوتی وستیا ب واپس جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ طبیح کی وو مہری جائی دو اس میں موجود ہوتے تھے۔ آرخی جائی میں موجود ہوتے تھے۔ آرخی جائی میں موجود ہوتے تھے۔ آرخی جائی ہو ان کے خریدار میں اس معام کو آنے والے تاجروں میں موجود ہوتے تھے۔ آرخی جائی ہو ان کے خرید وستان کی تحری جائی سے خرار کی ایڈارسانی کا مرکز خسا۔

موجوجے تھے ان کی خرید اور کا مغرود کی جو اگوئیں کی ایڈارسانی کا مرکز خسا۔

اس طرح ہم نے ہندوستان کی تحری تجارت کی مرگز شت کمل کرنے کے لئے صوف اس تجات اس جائی ہو ان کے کئے صوف اس تجات کی کوئی ٹری مقدار نہیں تھی اور دور یا وہ ترساطی گئیسی سے جو میں اور دور یا وہ ترساطی گئیسی سے جو میں اس سے جس تعری تعروف ہیں کی توقع ہو سکی تھی آس سے وہ بہت کم دلیہ ہے۔

کی توقع ہو سکی تھی آس سے وہ بہت کم دلیہ ہے۔

إت

## چوتھی صل

### ختلی کی سرحد پرتجارت کے راستے

عصرى توارنج سيمس صدتك اندازه كمياجا سكتاب يبي معلوم موتاب كرمبند وشان ئی شکی کی مهرصد و سے جو تجارتی مال گذر تا تھا اس کی اس زمانے میں بہات کم اہمیت ہتی۔ تجارت کے لئے جورا ستے مکنے مردے تھے وہ بہت تھوڑے تھے اور پینے بیدو گمرے جوقافلے گذرتے تھے اِن کے درمیان طویل و تفے واقع ہوتے تھے ۔ شال مشرق میں قافلہ كاليك. رئمستنصين كوجا تاتحاليكن عام طوريروه بإقاعده الشعال مينهبين بحا سرشا لالميوس سرتقاً مس رویت کها گیا تھا کہ آگرہ سے ہرسال ایک فافلہ چین کوجا تا ہے ہے۔ لیکن جندسال تراس کی روا نگی شتبه خیال کی **جاتی تھی ۔ اوجب مشقطائ**یں پاوری پہیر فیمیس زیویرایک بلینی سفر*ی تجویز کر* را تھا تواس نے **نبیلہ کیا کہ** بیراستہ نہانتیارگیادائے گور ببض بوگوں (دورہ) نے کہا کہ وہ اُس وقت کھلا ہواتھا ۔ بلکہ کابل کا راہتہ اندتیا رکر ہےجہاں سے بیپن کومانیانی رٹرک تاجروں کے تیدموں تلے '' روندی'' جو ٹی تھی بہم شاید ینتیجہ نکال کمیں کر بیمبیر اک گھا ڈئی کے راستے سے کچھ آمد و رفت سوجہ و تھی **لیکن تمارت** کمی فتار نہایت ہے قاعدہ اور اس کی مقدار بہت تھوٹری تھی مرتبہ تیراسے ور ہنیہ رکسکسی راست جارتی رائک کا جمیں كولى نشان نهيس ملا الوآنغضل مختلف أشياء كا ذكركر تا ہے جوشعال كى جانب ہے مُبند وتبان میں آتی تھیں لیکن ان میں سے اکثر دہشتہ جالیہ کی پیدا داریں معلوم موتی ہیں اوربت کے ساتھ جو تجارت تھی اس کی اہمیت آخکل کی حالت سے جسی کم تھی اس کے علاوہ فاقیج کابیان ہے کہ کاشغرے کشمیریک قافلوں کے لئے کوئی گذر کا ، نہتمی کو تالوں کے ذریعة تعورا بهت تجارتی ال آنا تها ـ بس علی طور رکل مرحد کے اوپر مرت دوبا قاعدہ راستی مورقعے:

ان فری کهدای کرده اگر و سے چین کی دیر اروں تک به سفر کر نے میں دوسال سیے زیادہ مت کی دیج اس ۲- ۹ - ۸ ۲۷۱۱) باب ایک لامورسے کابل تک، در و ور المتان سے تندھار تک مکابل ایک بہت بڑا تجاتی مرکزا درمبندوستان ۔ ایران اور تمالی ملکوں کے آنے وائے امروں کے ملنے کا مقام تھا ۔ مزید بال ووائس راستے پر واقع تقابو ہزند و سان سے نظکرائس بڑی رائرک تک بینچیا تھاجس رامغربی تین اور بورب سے دمیان قافلے اتنے جاتے تھے۔ قند صار گویا اس روستہ کا وروازہ متعاج مبندوشان سے ایران کے اکثر علاقوں کوجا تا تھا اور اگرائس زمانے کے مروب حالات کے مناسب معیاسے جا نفاجائے تو يركها باسكتا بي كان دونوں راستوں يرببت زبروست آمدورفت جاري تمي ـ ليكن زبردست آمدورنت كےالفاظ سے آبكل جومفہوم جارے ذمن میں بیدا ہوتا ہے اُس کے بنئے وہ حالات نامہ زوں تھے یرشرکیں گاڑیوں کے لاین کہیں تھیں اس گئے آرکش جا نوروں کے ذریعہ آید ورنت ہوتی تھی جو ری اورضرررسانی کا خطرہ بالعموم اس قدر زبر دست رونا تعاكه حبوث یا غیر مفوظ قافلے ان برسے گذنہیں سکتے تھے ۔اس کئے روائی کے المحقلا پرتجارانتظارکیاکرتے تھے تھے تک دوا*س قدر جیع ہوجائیں جی سے* ایک ا**چیاخامہ قافلہ ت**یار کیا جا جومله آورون كامقا بله كرنے كے قابل مبو چنانج<sub>ة</sub>اس وجست أميس مدتون انتظار كرا قياتھا . نیتجه به تعاکه این رمز کون بر کونی شغل سلساز آید ورنست جا رئیهیں تھا۔ بالعموم وہ خالی بڑی رمتی تعمیں ورطول و تعول کے بعد کنیر التعداد جا نورو ہاں سے گذرتے تھے رکتا کا مزیق بتا ہے کہ وہ ملتا ن میں ایک قافلہ کونہ پاسکا اور معلومہ ہوا کہ دور سے قافلہ کے لئے اُسٹے جیسنے ( ۲۰۰۰ انتظار کرناپڑے کا مگرخوش متی سے کوئی امیر کیٹیر انتعدادا بال موالی کے ساتھ ایران کی *اب* کوچ کرنے والا نصا اورا سے ارجاعت میٹی رک جو نے کامو قع مل کیا یمکن یہ ظاہرہے کہ سمہ بی تجارتی تا فلوں کی آمدا دہبت تھوڑی موتی تھی۔اور *اس ز*مانے ہیں سخری ایشیاکے اكتُرُورِيَّتْ رَضْعَهُ مِن بِهِي العموم بِي صورت حال تمي . بعيساني بلغ تغيي كؤكرك كويزنے اسى راستے پر لامورسے صین تک سفر کہا تھا۔اس فیج کیفیت قلبند کی سے اُس سے کابل کے سفر کا کی اندازہ سوسکتا سے۔ وه تقريباً يا نسواً دميول كے ايك قافلہ كے ساتھ روانہ بيوا تھا۔ الوك ادراتبادر کے درمیان چورول کا اندیشہ تھا ۔اس اخری مقام سے گذرینے کے بعد انفول نے جارسو سیابهون کا ایک محافظ دسته حاصل کرنے کی صردر دائی محس کی ۔ اور جب وہ ایک ورّے میں سے گذرر ہے تھے تو انھیں واکوئوں کی مرتفع زمین صاف کرنی پڑی کیے تو ہوگ تا فلولیم

ا دیرست بھو اڑھکایا کرتے تھے ۔ایک مرتبہ اس جاعت برحامی ہوگیا اوربہت سے لوگ زخمی ہے من اِلاَسْرِ و وَكَا لِيرِيْجِي كُنَّهُ اورومِال بِعِيكِرِرك كَنْ كَسُوكُو. رَبِيضِ شَحَارِ ٱسْتُطْح عِا مَانهين جاتِ بيبن آنئ چرأت نوتمي كه اس فدرهوري تعداد كيرسا تقروانه مون مركيكن كوز في م ت قراہمرکر نی جو سفرکر ہے کے لئے کائی بڑئ تی اوراپنا سفیجاری رکھا بہیں اور*ا کیے اشکا* حال معلوم کرنے کی فلرورت نہیں کیلن تا ! ہے، ٹوئٹینی ہے کہ یہاں اس کی سرگزشت ختی نہیں ہوگئی تمى - دوسرى شرك جوملتان سيخند ساركوجائي تني اس رچيد سال مبدايست انديا كمهنى كركسي معالمہ کے لینے وہ انگرز اجروں کوگذر مایڑا۔ ملتان سے دومنٹزل آگے جہاں ایک سلم محافظ وشکا انتفار موردا تتمايده ونوارا اكرية فافله كي ساتقه ل مُكيِّه اورية علمت بدسلامت ايك تلعية نك ، بنیچ نئی جیسا فروں کی ضائلت کے لئے قائم ثقا ، راستہ میں تعلقاً کوئی رسد بیہ نہیں تھی اور ما تندے ہرو تنت ناکسیس ملکے رہتے تھے کہ اگر موقع کھے توج ری کیس مزید براں تعلیہ کا کیتان انفی سازوں سے جنگی کہ حفاظت کے لئے وہ وہاں مقر بھاجہ اُچڑتھ وصول کر تا تھا۔اس تلعہ سے سات کوچ طد برمنوظ تعی لیکن اس سے بعد کی جو کی برکا نڈ کو بَوتھ کی مقدار مے کرنیں ں تیں ون تک پڑامینا چڑا ہیں تھے بعد و ملک وڑ ہیں پہنچے بہاں بہت سے قافلے الگ ہو چکے بأن انفيل محريج تمه اواكرنا يؤاليكن اس مرتبه باشندول كو -ايك اورقلد برسع گذر موا اوربہار بھی روپیہ اواکیا آیا اوراس کے بعد و مقند صاربینی گئے۔اس مقاصر یتحافظ منتشر جو گیا۔ راسته كاسب سے زیاوہ میرخلاصہ طے ہوچكا تھا اورآ تھے كا ملک اس فدر وران تعاكہ صرف نیں اپنی ضروریا ت کے الاین چارہ اور پانی حاصل کرنے کی توقع کرسکتی تیس۔ مغرکیا گیا توایران جانے کا بحری الاسترنگ کی وجہ سے بند تھا او تندهاركى مثرك،آباوتعى - ائن اونثول كى تعداد جواس ايك سال كاندلا سور مع كذر ب باره بنرارسي چوده منزار كسبيان كى كئى بيد جوامباب سفروانيا أينوراك ونيز تجارتي ال تال كر كے مجنوى طرر برفالباتين منزار من وزن بے جا يكتے تھے كيكن معرفي مالات كے اندر ا ونهول کی تعداد میشکل تبین بنرار تک پینحتی تھی اوراس طور پر مجبوی وزن تغربه آجیرسویاسا میلو ش تك موتا موتا موتا مركرك كاكثر وميتية عصد وران تعااس منع مجموعي وزن مين بهت براح محفر ہاشائے خوراک کا میو تا تھا۔ اسی تسم کے سفروں کے دورسرے حالات سے بھی دیری بریشانی -جوتھ - اور

بابد کمجی کمبی علوں کی بالکل ایسی ہی نصویر بیش نظر ہوجاتی ہے۔ اوریہ اُن قانلوں کے حالات بیب جوابی اپنی سنرل مقصو د تک بنیج گئے تھے ندان قانلوں کے جو کہ راستہی ہیں تباہ و برباو موگئے ۔ پس اس طریقہ نقل وحل کی وسمت نہایت سنحتی کے ساقة صوف ایسی چیزوں تک محدود تھی جنگی قدران کی مبامت کے تناسب سے بہت زیاد ، ہوتی تھی اور جن سے منزل مقصو و برین نیکر نسبت بڑا فائد ، حاصل ہوسکتا تھا ۔ یہ تجارت نظرانداز کرنے کے قابل زہیں مقصو و برین نیکر نسبت بڑا فائد ، حاصل ہوسکتا تھا ۔ یہ تجارت کے ساتھ اس کا ناسب اُس مقتی ملکن یہ ایک شتبہ امر ہے کہ آیا اُس زیانے کی ہجری تجارت کے ساتھ اس کا ناسب اُس سے زیاد ، تھاج آجل مہند و شان کی تھی کی تجارت کو برتھا بل بحری تجارت کے حاصل ہے۔

الميا

# بالخورفصل

#### يورب كحساخه راست تجارت

مندوسّان کی تمارت خارجه کی جرکیفیت سا بقه نصلوں میں بیان کی گئی ہیمار گا نشاصر ن اس قدر ب كجس برست بين عاص مام بيم بيدا وارب أني جائي تعير إن كا ايك عالم تصور داصل موجائے۔اس کے ساتھ ان امور معلوم کی تنتین کا شائل کرنامجی ضروری سے جن سے اس تارے کی تعدار کا پتر حلتا ہے ۔ لیکن کیفتی شروع کرنے سے قبل مناسب ملی ہوتا ہے کہ ہم تعوش کا دیر کے لئے ایک اور مضمون کی طرف متوجہ ہواں اور میں ملوم کریں کا نعر لیا یورب کے ساتھ جو رامت تجارت بدر معیسمندر ترقی باگئی اس کے کیا اساب تھے۔ أس ننهم إلى كم معلق فتلف قسم كي غلط فهميان عيلي جو في من منجل الن محايك يغيال مجي ب كرس جيد في على اجرون كومندوتيان كي طرف اكل كيا وه اس مك كي وولت كا اللج تفامه جارك خيال بين يه بالتصيح به كه فيدر حوين صدى مين انديز روبيع تربيفهم كيمطابق البرات كانتعلق عوامرا لناس كابيا ختقا وتقاكه بيلك سوني بياندي اورج ابرات إرابي ہے بھرا ہوا ہے ۔ او مِکن کچے کے بعض ا فرا دنے اِسی نبیال کے اثر سے مثبہ تی کی انبدا کی دیا من تصد كيا بو-ليكن انفرادي مهين بهت، كم فابل لحاظ تعيير -اس جديد تجارت، ي رأي منفره اشخاص کی بدولت نهبی مرتی نفی بلکه واملکتوں یا طری بڑی طاقتو رسندیا فت جامی<sup>ن</sup> کی کوششول کا نتیجہ تھی میں کی میتوں کے شعلق کسی قسیمر کے شک وشبہہ کی گنجا کش ہی نہیں ہے۔ ب سے پہلے ثنا ہ یزنگال نے اور بعدازاں ٹرچ اور انگریز کی بینیول نے مرکباً اس اوت سے کہ تجارت کے ذرمیہ رو پید بدا کریں اپنے اپنے جہا زمبند دستانی سمندروں کی واف ردانه كئے۔ يېملوم تماكه معض بغير جندي جرمغربي ورثب بين نهايت اعلى قبيتوں پر فرونت رو تی تصین مشارت میں اونی تمیتوں پر دستیاً ب بوجا تی ہیں ۔ یہ میں امیا بھی کہ إنظيز كے دوگ يورب كى بہت سى قاص بيدادانين خريد نے كے لئے آمادہ

مغربي بورب كوبندرصوي سدىيس إنديز سيح جينزس مطلوب تهيس وه محتقاً مصالحے اور جڑی بوٹیا کی تعمیر ان میں سے اکثر چیزیں بہت جھوڑی تھوڑی مقداریں درکار ہو تی تھیں ۔لیکن کا بی مرجے کی حالت اس سے ستنٹی تھی کیو کھ ! وجو داعلی مصارف نظل حجل کے اس کا استعال کثرت کے ساتھ چھیلا سواتھا۔ اور اس تول میں در اصل کوئی مبالغیلی ہے کہ سندوستان اور مغربی یوری کے ورمیان براہ راست ستجارت کی تاریخی نبیا و کالی مرچے ہی پر سے ۔ابل یوری گومصالحوں کی کس قدرشد پرطلب تھی اس کوسمھنے کے لئے اُس زانے کی معاشرتی زندگی سے کسی قدر واتفیت ضروری ہے۔ زیا وہ شمالی ممالک ہیں ہے كحسا فد كوشت كها ياجا آتهاليكن مروصطريق زراعت كصنخت صرف موسح كرماا وخربين كئے جاسكتے تھے اور بقید سال كے لئے حوراك كا انتظام موسم مل بلاك كئے ت محنوظ رکھکر کیاجا تا تھا۔ إس طرح برمحفوظ و لھنے کے بعرنا یامصالے لگانا ۔ اِس آخری طریقہ کے لئے مرکب مصالحوں کی ایک استعال کرئی ہڑتی تھی ۔چنانچہ ائس زمانے کے انگریزی اربیس مصالحہ گئے مو سے گوش كترت سے وكر الهاس سے أس كى الهيت كا إنداز وكيا باسكتاہے - إس حد تك توصل اس زمانے کی خروریات میں شامل کئے جا مکھ ہیں لیکن اس ضروری طلب ہیں کھانے والی کے نداق کی وجہ سے مبہت زیا وہ اضا ذہر کیا تھا ۔نقریباً ہرایک سم کی نوزا گریشت (٣٣٣) مرغ- شکار مجعلی میوه تنی که رو فی کچه اس طورردا گقه دارینانی جاتی تھی که آئل سرح وشیأنه کوکر ملاست کرے گا- ا درایس کا اندار ہ صرف اس و قت بیوسکتا ہے جبکہ اُنتظ خاندواری کی این کما بول کا مطالعہ کیاجا ہے جو کہ علبنج انقلاب سے پیلے حب کا آغازانگلتا میں چاراس ثانی کے دورحکومت میں ہوا تھا شائع ہو گئی ہو ل لیسٹ اگرائس ز مانے کے معيار سے جانجاجات تو ان مصالحوں كاباز ارببت بڑا تھا۔ اور كم از كم أنكيستان ميں تووه ببت قد بمزمانے سے ایک نظیم یا نہ حالت میں تھا۔ مثلاً لنڈن کلینی آ ان گرومرم ر لندن کے بلساریوں کی کمینی) کی البتدا کالی مرج بیجنے والوں کی جاعت سے موتی تھی جاکہ ہنتری دوم کے د ورحکو مت میں موجودتھا اور تعمال عرمین اُس کی رکنیت صوت کالی ج

اورمصا کھے بینے والوں بر تک محدودتھی ۔ إن ناموں ہی سے خودائن کی رگزشت کا بتہ جلتا ہے ۔ اباب پندر بھویں مدی میں اگن کے اغراض و مفاد کی وسعت کا اس واقعہ سے انداز ہوسکتا سینے کہ تختا کلائے میں" ہتر ہم کے مصالحوں اور تجارتی مال ہ کی تجارت کی ٹگرانی اس کمپنی کے سپو کردگی کئ ونف زریره - کانی مرج - اورک - نونگ -جزنری - دارمینی - الانچی - اوران سے ملاوه ميقسم كانتجارتي مال مصللحا وراليسي حري بوشيان جن كو د وايئون سي كجه نه يجه تعلق موس ب کمپینریں انسی کی گرانی میں شال تھیں۔

یندر صور مصدی محے آخر مسام تجارت کے لئے وجہزیں مبند وشانی سمند و<sup>ل</sup> سے در کارسو تی تختیں وہ زیا دہ ترمصر کے راستہ سے حاصل کی جاتی تغییں کیفا نجی کسی سابقینصل میں ہم اس کا ذِکر کر چکے ہیں۔ بیقل وحل نہا بیت طویل اور گراب تھی یشانی ساحل لمیبار کیسی ہباز کے لئے ال اکشاکیا جا تا تقام میں کید تومقامی کا بی مرج اور کچے دوسرے مصالحے اور شری بوٹیاں جو لاکایا اور آگے کے مشرقی مقامات سے لائی جا تی تھیں شامل ہو تی تھیں۔ یہ مال ان ياموجايره وسرب جهازمين تتقل كياجاتا يرطيبي سويزس وه جهازيرس اتاراجا اوزهلي باترى سِته سے بحیرهٔ روم کے ساحل رہنچایا جا تا مقا۔ مزید بران مصر کے آر پارجا کے کئے تی تگراں مامسل اداکرنے پڑتے تھے بیمان پنجکر دو اطابوی ناجروں کے ہاتھوں منتقل بوماً ما تھا ، جواگسے ونیسیں ماجنبیوا روا نہ کردیتے تھے ۔ اِن مقامات سے دہ ب**ر**ربیہ *درب*ا اور مغرب كوجيجاجا تا تما ياختكي كي راه سيكوه اليس پرسه موتے موے دريا مي رائن ه ذریعه انٹیورپ مہنما یاجا نا تھاجو کہ اِس زمانہ میں مغربی بورپ کے لئے مال تجارت کی بھرکاہت بڑا مرکز تھا ۔ نیں کولوا لغرمیزنگالیوں کے لئے اس تجارت میں نایاں طور پرست ساتی ببین موجودهمیں یسب سے پہلے توکیر منا فعہ کی امید تھی میں کو عاصل کرنے میں وہ آیک طرن تواپنے وشمن اہل دنیس کواور دومنری طرت دشمنا ب نصار کا مینی اہل شسرت کو نقنسان کر ۲۲۸۶۰ بہنچا سکتے تھے ۔اس کے علاوہ امعلوم مندروں میں جہاز چلاکر وین عیسوی کی اشاعت کیلئے راسته صاف کرنے کی توقع علی وقعی لیکن بیلامزیر ارث بی کاتھا بنانچ می شروع سے پرتگانی رواروں کو تجارت کے لئے گفت ٹوننی کرتے ہو کے کیتے ہیں ۔ یہ بات وابل لی فائے ہے کہ

له اس کام معنی فرامین لفظ (epicier) اب تک مام طرریتعل بجرس معنی بنیاری بی -

بالد کالی کٹ بین سلمان کائروں کے ساتھ ان کا پیلا کھلا ہوا جھگڑا کالی مرج ہی کے سلطے میر نمو دار بواتها ، او کوئن س اینے قدم جانے کا انفول نے مجصم ارا و و کیا و و زیاد نزان مہاتی رِمنی تصاحبارسی چیز شکے حاصل کر لئے ہیں و إن موجو و تعمیل یجب پر تنگا کیبوں نے ۔ خَيْدُ سَالَ بعِدِ مَنْدُ وَسَانِي تاجِرُ و سِ كُواحِازَتْ نائِ عَطَاكُرِ نِے كَاطِ بَغِيْهُ جَارِي *بِيا فَرْمِعِالِعِ* پائورتنی کردیئے گئے اور کالی مرج تھون شاہی احارہ کی تثبیت سے بر زار رہی ۔ میں بینشرطه وجو وتھی کہ سرسال تیس ہزار فیطال با بدل کھٹے ۔ ہ ، اٹن کا بی مرجے *درآمد کی جا* ُلاہہ ہے کہ تجارت کے عمر کی معیاروں سے جانجاجائے توبیالک نہایت ہی *کثیر مُقدار تھی*۔ جن زیانے میں بڑلگالی ماس امید نے اطراف ہوتتے ہوے اس تجارت کورتی پیانیدامریکیے کے ابتہ سے مثبہ تی مجمع اکھزار سے مصالھے حاصل کر انھا اور الماء عن مير الك الكرزشي وآرث نعاران كي دومعاليون كي اسي نبي تجارت " **كاحال للفتے ہو ہے ۔ تنا یا تنعاكہ اگرشا بنشا ہمی شا ہ پر نگال کی تقلید کرے س**ائیہ ناجر بنجاب، ٽوبہت کچہ ننع حاصل ہو گا ۔ليکن پور د بی بازار کے اندائیج نثیت پر لگا ليون کوہی حاصل رہی اور چیشیت خاص کر کا بی مرجے نیے زیا دہتعلق متنی کیڈوں کہ پیرچیززیاوہ تر ىپند دىتان ئىسے تى تى تھى دەرىم يا نوى تجارت كى د مال تك بەآسانى رَسانى بْهِس بَوْتْتَوْجُنى -اورجب تک که سیاسی دِتتیں سدانہیں ہوئی اُلکتان میں جومیتیں بی جاتی تھیں وہ آئی ہاؤ نہیں تھیں کہ ان سے شکا بہت بیرا ہو کیلے ۔لیبن کو کالی مرج ٹری مقدار میں آتی تھی اور مواں مصر ڈیچ اولزنگریز ناجر خرمد کرانگلتان ۔ فلانڈرس اور جرمنی کے بیڑے تر ہے بازاروں میں تعتبہ کر دیتے تھے وہ برا کال نے بیانیکی اطاعت اختیا کو کر لی تواس تجارت كابر قرار رمنًا خطره ميں يُركيا ۔ فرج مسانيك ساتھ برسيكا رقعے بسيِّن كابندرگاه ایُن کے تاجروں کے لیئے مُبَدِ تما کالی مرج کی تمیت بہت زیا وہ کراں پوکئی لہذافیصے لیا گیا کھن مقامات سے اس کی برآ مدہوتی ہے وہاں اپنے جہازوں روانہ کئے جانگیں کین پیلے ہیل ڈیج کالی مرچ کے گئے مندوستان ہیں آئے لکہ اُسے وورے مصالحوں کے را قة جا وااورسا مُراسِّے حاصل کرتے رہے ۔اکن کے بیرے اس قائل تھے کاپنی مند تمے گئے رِنگا بیوں کا مفا بلہ کرسکیں خیا نحبہ افاتیا عرصہ بی تکہ مجمع انہوائہ کے ما مقدان کی

شجارت قائم ہوگئی۔مندومتان کے ساتھ ان کے تعلقات کسی *قدربعد ہیں بڑھے انھو<sup>ل</sup> |*اب وکھھاکہ وہ یورپ سے آبیا کوئی تجارتی مال نہیں ہے جا یکتے تھے جرمصا کوئ والے مزائر میں فوراً ذوَّخت ہوجا ہے ۔لہذا اعموں نے باطو ضمنی کا ردبار کے مبندوتان میں کا <u>ط</u>اقہ فائم كئے بوریون کے لئے كالى مرج اوردورس مصالحول كى بيرلى ان كافاص كاردبار رہا جن *اغراض نے ڈیو ک کوبیاں آنے پر آمادہ کیا تشاباککر اُسی ہم کے م*قامہ *لیکا* لگلتا ہِ سے تجار نے مشرق کارخ کیا۔اس زمانے میں انگلتا ن ہمیا نیہ کاسف کٹیمن ہما آگر زو کچھ چکے تھے کہ ڈیج َ با صابطہ طور ریسَبن کی تجارت سے صارج کرد کے گئے ہیں جس خوت تھا کہ اِسی طرح کی مانعتِ ان ریمقی عائر کر دی جائے ، گی نیتجہ یہ ہواکہ اُنگلتان میں کا بی مرچ کی قبیت سخت گراں ہوئئی اورسب سے پہلے حوکوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ ایسے منعد ینیاں بنانی جائمیں جربحیرۂ رُوم کے راستے سے مُشرقی میداواروں کی راہ راست تجارت ر، ك ليس - يتجويز يورك طور ركاميا بيس موني- اوجب اختتام صدى ير وْجِ نِ نِي بَانار بِرَسْلِطِ عاسَلِ كِرِسْمِ كَا لِي مِرَجَةٍ كَنِّهُمِ بِيتَ حَدِيسِهِ زِيادِه بِرُمعاوي لُوانگرزي ٔ اجروں نے پیلی ایبط انڈیا کمپنی فائیر کر کے اس کاھاب دیا جگینی کوءن عطاکی گئی اس کی مبارت یا لک عام تھی . ملک کی عزکت جہازرانی کااصافہ اورتیجارت کی ترقی میر ہوگئ مقاصدهان کئے گئے تھے۔ وَنَعْبِ مِعَاصِد کُوشِ نَظِرُ کھی اِس امید واراوراتنا ہے مجیلان کے درہا ، کی تحارت'' کامو تع لملے تحارت کرنے کی اما بت عطاکی گئی اور پیشر وررتبله كأئئ كاتبائ مفرعض اسماناً لئے جائیں تھے میلزا اس مرتوامیں و فراہیں مرتب ھےمیں کمینی کے اتدائی مقاصد زیارہ توضیح کے سامۃ رہے گئے جمئے ہم ً ینمانچه بیان کیا گیاہے کہ سب سے میلا مغرسا گرا ۔ حاوا اوراس کے ذرب و حوار کے خرائر کی ہون اس ارادے سے اختیار کیا گیا کہ کالی مرجع مصالحے سوناا ورووسرے اِنٹیا رکی مخارت کی جائے۔ رِجْ آس نے میں جلے سے پہلے سفر کی کمینیت کا آغاز کیا ہے اُس میں نہایت اقضار کھا (و۔ وور)

لے بہاں یہ تشریح کر دنیا مناسب ہے کہ اس لفظ کا مفہوم بدل گیاہے۔ ہمارے زیرعبث درمیں اس سے ابسی مگبر مراد نہیں تھی جہاں مال تیار کیا جائے کلیدو مرف ایک تجارتی مقام ہرتا تھا جہاں کدندے دنیکٹرمسی سمین کئے جاتے تھے۔

ہیں نین نوسوں کے جہاز بیکے مبدر گریسے ہند وستا ت کے سمندروں ہیں نما**ص ک**ر معمالحوں کی تلائش میں آئے۔ بسکین اُن کے ذریعہ سے ایسے تجار اِس فرمناککل آئے۔ دِنخارتی تعلقامِت قائم کرنے کے آرزد مند تھے جِنائحیہ جیسے جیسے یا زاروں کے امکا نان ہے، دانعیت ہونے گئی نخارات کی بنیا دعمی سرعت کے ساتھ و بیع ہونے لگی۔ جہاں تک خود ہند وستان کا تعلق ہخااس کاروبارے برآیہ وابے ہیلومیں جنداں رفیتیں پیش نہیں آرئیں۔ کیونکر ہندوستا کے تخار بینے کے لئے عام طور بر مہت زیا دہ آیا دہ رہتنے تھے۔ اس کے بلس جوجیزی لور ہے لا بی مبائسکتی تقبیں ا ن کے میئے بیند وستان یا اس کے قرب د حوار کے ممالک میں کوئی بڑایا تقل بازارنہیں نفاً-اورامتجا نا ہوال روا نہ کیا جا ٹائتقا اس میںمتو اِ ترا پیمپیوں کے بعدیہ بین ملاکہ حرمت حامد ی برآ مدکر کے ہند و سٹان کے ساتھ مخارت کی عاملکتی۔ وتہم ایسن نے مغلبہ ور بارمیں دو سال ننا م کرنے کے بعد لکھا ہے کو ' ہمندوستا ان سالحاظ عا ندای کے بہت دولتمند ہے۔ کبو کر تام <sup>ن</sup>رامیں بہا*ں سکت* لاتی ہیں ا درا ن کے عوال نیا ے ماتی ہیں۔ اور رہ سکتے ہند وستان میں کدفون رکھے جاتے ہیں اور اسکے نہیں جانے لیے اُ اس كے میندسال مبدئر كى لكمتا ہے كا حس طرح تام در ماسمند روں كى طرف دور نے میں اسي طرح ببت جا مذي كي بهري إس طرت بهتي بِسُ اورتبا ن بنجير عنهر حاتي بين' عيامذي براً رکرنے کی اِس خرورت کی وجہسے نجارت میں شخت رکا وسط محسوں ہوتی تھی کیونکواس زا عب يورب كى مكومتول براس نظريه كالاثربيث غالب تخاكة نوسنغاره كى فدروا بيط

دورسے خارج ہے البتہ اس کا وجو دنہایت صاف طور پر زہمن ٹیس کرلینا صروری ہے۔ سولھویں صدی کے اختیام پر منبد وشان اپنی پیدا وار فرفت کرنے کے لئے بہت زیا دہ اگا وہ تھا لیکن مبا دلہیں بجر جایدی کے کوئی اوڑ پیبے زلینا اسے منظور نہ تھا بھوام انناس میں تو یورپ کی اشا کے لئے بازار موجو دہی نہتما اوراعلی طبقے کے لوگ بجرمعہ ولی اور انوکئی چیزوں کے کسی اور شئے کی بہت کم پروا کرتے تھے اور جب تک کوئی چیز کافی تھا۔

یں فروخت کے لئے لائی جاتی وہ اکس سلے بیزار ہوجاتے تھے۔

بابد

# جيه في في الم

#### ستجارت خارجه كي مفتدار

سابقه نصلول میں ہم ہم شجارت کا حال بیان کر ہیکے ہیں ایپ اس کی مقدار كے پېلو كى طرف متوجه ہونا عنرور كى سبعے جوچنييں مبند وشانى نبدر گا موں ميں واخل ہوتین یا وہاں سے روانہ کی جاتی تصیب ان کے وزن یا ان کی قیمت کے تعلق کو ہی تعلیہ تعداد کا نتالج اخذ كرنا تو نامكن ہے ۔البتہ ایہ باكانی مواد موجو دہے ہں كی بنا پر بجری تجارت كی تعار كاعام تصور كياجا سكتاب اوركارو بارتقل وحل كيترتى كيدوك وتتوتغر براوكي بيداسكي ومعت كاندازه موسكتاب -اس موا دكو سمحينے كے لئے موسمي موا وُل كے اثر كا لحاظ کرناضروری سبعے ۔ اوقات معینه پرنهایت یا بندی کے ساتھ جہاز وں بی روائلی آگار تھا علم بات مِروَّلَيْ بِهِ كَدَرْمِ مِها! وقات اس كا انوكها بن مجلا ديتے اوريه فرض كرليتے ہيں كه مرجاً زجب مبی اورجهال کہیں اس کے الک جانبی سفر کرسکتا ہے۔ سکین جس زمانے (۲۲٪) میں جباز بواکے زور سے چلتے تھے اک کے رائے کا وار ومدار مالکوں کی مرضی رزمیں بلکہ موسمه كي حالت برمو تامنوا ا ورايشيا ئي سمندرون پر بالعموم برسال صرف ايک بورا ورياني سف لیا جامگنا تھا ۔ اس رمانے میں جراز را نی بن حالات سے ابع ارتی شی ان کی تشریح کے ملے ہم بندوتان کے سفریی سائل برجر تجارت کی رفتار تھی اس کاحال بیان کرتے ہیں۔ آجل کی طرح إُم زمانے میں بھی جنوب مغربی بادبرنسگال کا آغاز او ائل جو ن میں ہو انتفا ۔ اورجب آگ کُر ائس کی قوت تکسٹ نیجا ہے کوئی جاکسی بندرگاہ سے نطلنے یا اس میں واخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا مخالعنہ دہوا وُل کی وجہ سے روا گی توقطعاً نامکن تھی ۔ اور مغرب کی طرف سے آنے والے جہاز مند دشان کی جانب چلے تو آتے لیکن بجائے سے اس کے کہ وہ کامیا ہی کے ساتھ كى بندرگاه ميں داخل موعميں ان كا ساحل يرتباه جو جانا بہت زيا د وقت رين قياس تفا. ابسي بنسدر كاه جهال اس موسم مي جهازون كوامن ميسر ميوسك بجاك خودتعاله یں بہت تصور سے تھے۔ بیل ی سے ا وائل ستمبر تک ببندر کا ہ بالک مبند

رہے تھے <sup>کہ</sup> جب بی<sup>ر</sup> موسمی ہوائیں کمزور پڑھائی تھیں تو تجاریت کاموسم **شروع ہوتا تھا ۔اور ابت** مغرب کی طرف سے آنے والے بھا زماحل کے قربب پینینے کی جراُت کرسکتے تھے۔ میکن ایس ینہیں سجمنا چاکئے کہ سامل تک بنجنے کے لئے جو وقت ورکار ہو باتھا۔اس کا کوئی تعین ی ۔ موسم خزاں میں: مہوائیں حبوب مغرب سیے بتد تیج شمال کی طرف مڑجاتی ہیں اور م اليسع جهاز كلے اليجوزيا و مشمال ميم بندر كا سول تك بينجنا چاسيد و ننت بڑستى ہي جاتی ہے اس لئے اگر وقت ضائع کیا گیا تومکن ہے کہ مطلوبہ با زار نا تابل رسائی ابت ہونیشمالی ېوا کیس روانگۍ کے ملئے بریهی طور پرمه افق مود تی تعی*یں نیکن بیال بھی دمت* کی **کافی امہیت تھی** كيونك حبوب مغزى باورشكال تخيفلات جهازروانهيس مبوسكته تصح لبنداان كحسك ضروری تھا کہ مبند د تان سیماس قدر جل انکل جائیں کدوسری بادبرشگال کا آفاد موسے ست تبل مشرق کی طرمنہ جاتا ہو تو میلون او برمغرب کی طرب جا تا ہو تو راس امید سے یا رہمنے عمبرت بں مغربی رائل پرجهاک تک مهزی ماالک کی شجارت کا تعلق تھا کا روبار کا موسعة تمیرست جنوری تک رستانتها مریکن طاکائے ساتندا ب<sub>ی</sub>یل تک متباری جاری رہتی تھی ۔ اِسیٰ طرح د<del>ور</del> سواهل سكرتبي اسينيراسبنه مومهم وجووته عيريه واورجونكه مالك جهازكو وقتت روائكي إوروقت ورود و دنوں کا لحاظ کرنا پڑتا تھا لہا اجو دقت کسی خاص سفیے لئے بل سکتامتها و مزبت بی محدود مونا تھا۔ اگروه روا: جونے بیں دیرنگادے تواکت یا تو بنینے کی توقع نہیں ہوسکتی تھی یا وہ کھراز کھرا س طور برہایں ہنچ سکتا ہما کہ ہروقت واپس ہوسکے۔

حارت کی رفتار کیو بر موسموں کیے مطابق تقرر کی جاتی تھی اُس کی حیندا ور (۱۲۹۹

مثالیں بیش کرتے ہیں۔ مبندوران جانے والے کیرک دیر تکابی جان ایر ٹرستے ای لبن سے روانہ موجانے تھے کیو کہ اگر دیر برد جائے تو تکن مقاکہ وہ راس امید کے اطرا

موسقّ ہوئے آگے کو زما مکیں اورائھیں دور ہے سال تک انتظار کرنے کے لفے ہوئے

له بعض وتات أن كم بندر بني كا موسم إس سيرجي نيا وه طويل بوما تا مقاكيد كله با ديريكال کیوج سے بندرگا میں داخل ہونے کی حجر بررہت کے تو دے لگ جاتے تھے۔ اوراس مزاحمت کے رفع بوف تک کئی کئی سفتہ گذر با نامکن تھا جنا نہے پیرارڈ د ترجہ ۱۔ وہن وکر کر تا میں کہ کوچن میں بہی حادثہ تم پیکن اس كا أديشر في اس بندر كا و برنوه تست ميني ائي تعي اس كي مجها وربي تومنييج بيان كي ب-

بابہ الم وامیں ہونایڑے ۔اگر وہ وقت پر راس امید کے اطراف سے گذرجائے تھے۔ توبیر افریقے ا ور مداغا سکرے درمیان جانب شمال روانہ بوجلتے ادروہاں با وبرشگال کم بوسف تک انتظار لرکے اس کے آخری صدیعے فائدہ اٹھاکر بحرہ مُعرب کے آریار ہوتے ہوئے کو داہر بھے جا تھے بنین ایں بیں شمالی ہوا ؤں کے نثیر وغ ہو کیا نہ بیٹنہ لگار ہتا تھا ہن کی وقبہ سے یہ راستہانتیارکر بانامکن ہوجا تا تھااس نئے اگراخیس راس امید کے اطراف گذرنے میں دِيرِ لگ جا تي تھ جبيا که بعض او تات، جوجيكا بيت تو وه گو وَا كارا سته حيو<sup>6</sup> كُرسد ھے كومن كي طرب روانه بروجات تصے ۔اس طور پر وہ تنمبر بااکتوبر میں منبد وشان پینچتے تھے اوٹین فکر جلدَ م<u>وسکے ج</u>ہازوں پر مال لا دکرانفین چروا بسَ ہونا پڑتا تھا تاکہ دوسہ ڈی باوبرشگالٹری مِونے سیے قبل وہ رانس امید ریا<del>س</del>ے گذرجاً ئیں ۔ کیونکہ اگر دیر سوجامے توانمیں مربیق میں پنا دلینی پڑتی تھی اورسال کا بہتریں حصہ ضائع کر دینا پڑتا تصابکہ اسینے جہاز کھو پٹیفے کابھی تنمیت اندیشہ لگارمتا تھا بہے ہ احمر کی آئد ورنت کے لئے آبنا ہے باب المسند سے گذرنے کابہترین وقت اَپریل تھا ۔اس کے ہندوستان سے جانے والے جاز ارج کے تریب روانہ مروباتے تھے ۔ مویا یاجہ ے میں سے بس مقام ربھی منڈی مقرر کی جائے وہاک ئی اورجون کا روبار کے میٹنے بوتے تھے۔ اور واپس لبونے والے وطره سے بَرے بناہ <u>لیتہ تھے</u> حتی کہ با دبرشگال اتنی کمزور ہوجائے کم ے کے ببند دمتان کی طرٹ روانہ ہوسکیں جہاں آھیں ستمبرے مہینئے میں پنچ حا کی امید ہوتی تھی فیلیج بھال کے بارے میں سینرر فرٹیر رک بیان کرتا ہے کہ کیو کرامیں ہوی د مدراس) سے کیٹرے کی سالانہ برا مسیگو کو ایک بھی جہا زمیں جاتی تھی جو ہ سِتمبر کورواندہوا **لرتا تغا ـ لیکن بیض او قات بورا پورا بال لا د نے بین جهاز کو دیر بروجاتی تھی در اُ عد اگر** کہیں وہ بارہ تاریخ تک زُک جا ہے اور پھر بھی بغیر سفر کئے واپس نہ سوجا ہے تو بڑی ) خو*رْ تىتمى كى بات بىيرىك* يەمكن تھا كەجھاز كے بيگو پېنچنے كى تىركى سوامشەق كى طرف بدل<del> جا</del> اورچونکرنمین یا چارجیینے تک کسی اور تبدیلی کی تو قعنہیں ہوسکتی اس کئے جاز کو اس طرح ا بنا ال لاد ، بوس ایس تعوی وایس جا ناپرے - اس طرح ہم ایسے جرا روں کامال ربروم برشين برن جوكه "باوبرشكال نه طنخ "كي وجهست مدتون تك فاكايا مكاؤيا ووسرب اليائي بندرگابول يردك رست تف غرض ان تامسمند رول يس موسم كارتهبت راد

غالب رہتا تصاد و چوجهاز تھیک موسم میں روانہ ہیں ہوسکتا تھا وہ دو سراموسم بالد آنے تک بندر کا دمیں طراسٹرتا رہتا تھا۔

ان حالات میں تیمفیق کرنا کہ کسی خاص راستہ برجباز رانی کی مقدار کیا تھی ایک بنتا آسان کامہ ہے۔ کیونکہ اگر جا رے اشا دسے جیس یہ ملوم ہوجیسا کہ اکٹر ملوم ہوبا ا ہے کہ اُس راستہ کر موافق موسم میں سفر کرنے وا ہے جہاز وں کی کیا تعداد ہوتی تھی تولیمہ ہمسال بھرکے نفے اس کی مجموعی تجارت کا اندازہ لگا سکتے ہیں بشر طبیکہ بعیں یہ بولیکے کممتکہ جہا زوں میں مال اٹھانے کی کس قدر گنجایش موتی تھی ۔ آجل محظ سوطوير صدى مير مح تمخايش كى اكا ليُرماز ون كاثن بي تحي يديكن درمياني و قضے ك اندراس اکائی کی مقداریں تبدیلی واقع بوگئی ہے اوران دو نوں زما نوں برجس بالے عام طور راطلاق بوتا ہے وہ یہ ہے کہ جا زول کا ٹن وزن کی اکا ٹی نہیں بلکتجا بیش کی اکائی ہے۔ اور اس کا حیا س نعد قد ط کے فرالعہ سے کیا جائے زید واسطہ اوو یرو لولو میس (Avoirdupois) اوقات میں حمازوں کے جوجوٹن قلمن کئے گئے میں اُن کا باہمی بهی خیریقینی چیزے ہم نے اس میمیر در میں بحث کی ہے بلکن معرد لأهما بني توجه صرف اس اكاني تك محد وروس ج سوطوں صدی کے ختم پر عام طور برستعل تملی ۔ اور ضلط مکیلے سے بینے کے لئے ہم نے جها ركهير اس اكا في كا ذكر كيا كيه ولا ل نفط (Tun) استعال كياسها وراس لفظ یدا ملاہے مینی (Ton)اس کو آمکیل کی ستعلیا کا ٹی کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ ے زیرکٹ دور کے پور کی منتقین مے نزد مک ش (Tun) سے اوالہ سا. کمے کی وہ کنجانش ہوتی تھی جو کسی جہا ڑکے ال کے لئے حاصل موجا ہے کہ شاگا جہا ہمی اضور نے مکھاکہ فلا ن میندوشانی جیاز کا درن ۲۰۰۰ ٹن (Tun) تھا تواس کے بیمعنی ہوے کدان کے انداز میں اس جہاز کے اندر ۱۲۰۰۰ کمعب نیٹ ال رکھنے کی خاش تھی ۔ فلا مریبے کہ ان کے ساد ہے بیا ناستعض اندازے ہیں۔ وہن جہازوں کی تیست

کہ ہندوسانی بہان وں کی دوسیّت بیاش کئے جانے کا بھیں مرف ایک واقعہ معلم ہوا ہ جس میں دوماجوں کے جہاز جیمیا درمحدی کی اللہ قریم کیتان سادیں نے بچادیش کی تعی درجاس ا۔ ہم - وہم میں۔

بال اللقة تفان كى كچرېيايش نهيس كرتے رتھے - ناہم وه اكثر و بينية اك كے كاروباريد اهی طرح واتعت ہوتے تھے۔ اور حو مل اعداد او مبیان کرتے ہیں ہم انھیں مقول مدو دکے اندر قابل احما وتصور کرم ہندو تیانی سمندر و ب میں جرشجارتی جہازاستعال کئے ماتے تھے وہ جارعزا نو ا محت بیان کئے جاسکتے ہں ایک کیرک دیر تکالی جازی دو سرے حاجیوں کے جاز۔ و لی مہذر مِتاتی جہاز ۔ جِوَ تَضْعُ حَبُلِ مِعِیٰ جِینِ جِہَازِ ۔ لیکن ان *کے علاوہ* کیلی کے بنو نہ کے حتلی جا روں و نیزسا ملی کشتیوں کا جانعی تھی ہندوتنا بی مدود کے (۱۳۱۱) با ہر سفر کرتی تھیں شارکر نامبی صروری ہے۔ان میں سب سے نیا دہ بڑے کیے کے بینی ریگا جا زہوتے تھے بیخوٹن تخریر کرتا ہے کہ ص بیرے کے ساتھ اس نے لیبن سے سفر کیا اس میں میں اسے ۱۹۰۰ اش (Tun) کے جہا زشامل تھے ۔اس کے کچھ وصد بدیسرآر ڈ بیان کرتاہے کہ اس کے نانے ہیں۔ هائن (Tun) سے لیکر ... بائن (Tun) کک کے جباز ہوتے تھے اور گواس سے حیوثی وست کے کیر کون کا بھی ذکرائیا ہے تاہم پہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ يوري كراستير جان والي جهازول كي اوسط كنياتش نقريياً .. مراطن (Tun) اور ببین مطابان کی طرف جانے والول کی مخبائش اس سے کسی قدر کم بہوتی تھی ۔ بہند وشان ادر بحرو احرک ورمیان ایک ترارش (Tun) کے حاجیوں کے جباز سیدر معوس صدی میں تے تھے۔ کیکن ہارے و ورزریخت کے شعلت برآرو نے لکھے ہے کہ معرفین جاز ہلین بہت کم ایک ہزارہے بار وسویٹن (Tun) تک پنیج ماتے تھے سِمُلالا پر ع جب سر بہنری **ڈلئن نے ب**یرہُ احرمیں بعض نہدوشانی جہازوں سے آوا ن وسواکیا اضوں نے رحیمی (٠٠ ها بن) تینی (٠٠ ٢ من ) اور تحری ان میں جہا (وں کوجن میں سے ہرایک کا تعلق سورت ہے تنوا چلنے کی ما نعت کر دی یا خرالد کر کی حبا مت امغور سے • وائن (Tun) بتائى بى كىكىن كىتان سارىسى كى مائش كىم طابق أسى .. وائن (Tun) کے تربیب ہونا جا ہئے ۔ اور ہارے خیال میں . ہ ا کا عدومض ایک فلطی ہے۔ اُسی دِتت دواور مَهازون كامبي داخله لياكيا تعا-ايك مبندرگاه و توكاجها رسلامتي ده من و وسر

بقييضمون صفي نشذ عب چيزنداس كواك كي طرن متوج كيا ده بديري لدرران كي ثرى جامت نني -

بندرگاهِ وْالْلُ کاجهاز قدیری (۰.۲ مُن) مِن عاجیوں کےجہاز دن کیم تعلق ہم بیکہ کیلتے ابات ہیں کہ وہ چاسومُن (Tun) سے لیکر زیادہ سے زیاد وایک ہزریا پانسومُن (Tun) مکن کے بعد ترجیح

یر نگانی کیرک ا درجا جیوں کے بڑے رہے جہا زیہ لحاظ اپنی عبامت کے اگن جہا زوں سے کہیں *دیاوہ بڑے ہوتے تھے جائیں زیانے ہیں یور*پ کے انہ راستعال لئے جاتے تھے ی<sup>منے ال</sup>ائر میں لیوانٹ کمپنی جس بٹرے کی الک نفی و <sub>ق</sub>یس جہازوں پر عَلَى تَعَاجِن كَا ادسط هـ ٤١ مُن (Tun) تَعَا -اسِي طَرِح مِنْ فِي هِنَا الْحُصَالَةُ مِينِ الْكُلْمِيقَانَ ر جوننا ون معرّب »جها زنتمر کئے گئے تھے اُن کا اوسط ووسوش (۲ un) سے ر تعا اوران میں سب سنے بڑھے کہا ز کی کٹھایش . بہ ٹن (Tun) ہے کم تمعی ریہ و ٹی حیو ٹی کشتیا پ دکیونکہ آنجل کی اصطلاح میں اضیر اسی سے تعبہ کیا جا گا ) ریل اوروشوارسفر کرنے سے فالل ہوتی تعیس پیاسچیاںیٹ انڈیا کمپنی نے جو پہلا ہٹرہ ں میں. سور در ۲۷ شن (Tun) کے جہا زشائل تھے اسی طرح بسرار وانے اته سفر کیااس میں ایک جہاز . بهم اور ایک .. ۳ مکن (Tan) <u> مُناکا و میں قُربِی قُرنگٹن ۵ ۱۱ مُن (۲un) کے کا نسنٹ</u> نامي حبا زميں انگلتان سيےروانه ہواا ورمزائر ملوكا سے ائس بربال لاد كر وابس ہوا . پس بیا کو ڈئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ منہدوشان کے معمولی تجارتی حماز پہلی وقسمہ در جها زمخصوص متسمر کے ہوتے تھے اور ایک بالکا جدا گانہ نوعیت کے کار دبارے لئے نیارکٹ م جاتے تھے۔ ماجیوں تح جہاز وں *کو سنتنی کر تے جلہ بن*ے دشانی جہازوں کی مبامت<sup>کا</sup>

له هرمی اکا نفطه اس طرح اسمال کیاگیا ہے اس پر ذراخد کر لینا حرص ہے ہے کثریت سے سطے یہ اس میں اور ان صفحت کی ایک کے تقیم کے مطابق یا موکٹ وہ ہی یا اور ان صفحت میں کا در شنتے ہیں اور ان صفحت میں کی ایک کے تقیم کے مطابق تعمیر کرنے گئے ہیں۔ کتا ب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ہوے کہ جازوں کا اوسط میں کن اسط میں ان ان اسلامی کی موسکتا تھا ۔ کم دیش ایسی حبامت کے جازوں کو '' بڑا'' کہا گیا ہے اور جارے تال میں ان صفحت سے میں کہ متعمل کے انسان میں ان صفحت کے انسیا شائت ما بھر کرنا ہے۔ کہ میں ایک میں ان میں کرنا ہے۔ میں ایک کا مقدو و بہتر اے ندگ گنجا لین کے متعلق کمی تعمر کے انسیا شائت ما بھر کرنا مقدو و بہتر اے ندگ گنجا لین کے متعلق کمی تعمر کے انسیا شائت ما بھر کرنا ہے۔

صابی اوسط جو (س زمانے میں برجا آس ۔ نیجوئن ۔ ہرآد ڈ اور جور ڈین کی تقانیف برطبیند کیا گیا ہے وہ ۱۹۰۰ اور ۱۹۰ ٹن (Tun) کے ابین دائع ہمر تاہے اور یہ بھی غالبا مبالغہ سے بوری طور برخالی ہمیں ہے اور متند شغین نے جو احدا و سیان کئے ہیں وہ مبیا کہ کہا جا جکا ہے محص تحینے نمین بخر یہ کار انتخاص کے تحیینے ہیں ہذا یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ مولی شغارتی جہازوں کی اور طرحب است تقریباً ۲۰۰۰ ٹن مجھی جائے اللّا ان صور توں کے جہاں یہ ظاہر کر دیا گیا ہو کہ کسی خاص راستہ براس سے بڑے یاس میں جوئے جہازات مال کئے جائے تھے ایک ہی شکل کے ہوں ہے جودور ہما دے زیم فور ہے اس میں جنک (مینی جہاز) بہت ہی

له برا کی بھا زج دکھائی و نبانظا اُس کی مبامت ان نفانبعت میں بنیں دی گئی سے تاہم ایک کا تی تغدا و کے شعلیٰ حبامین کی تعصیلات دی ہوئی ہیں ۔ ہما رسے خبال میں بیعنیفین بہنا بلرچیسٹے جہا زوں کے بڑے بڑے جیازوں کی میامین قلمیند کرنے کے عالیاً زبارہ حادی تھے۔اس کیمان کےمثا ہدان کا ادمواہی وقلت كع جدم تعله جبازون كطنبتي ا وسط سے زياده موكا - بڑے جبازوں كا گنيا مش فلين كرنے كارجما لطجوں کے جازوں کے بارے میں تو دبی ہے۔ جیائی تر ی جب اٹھی میں ان کے تعلق کہتا ہے کہ وہ عبہت فریا وہ دزن کے برے بیں بھے نیمن ہے کہ اُن میں سے بعض کم از کم چود و یاسو لم سوش (Tun) کے بول محم سله إبن ما بين كمعنبين مُبَك كي مير تغريب كرت مي كه وه ايك برا امترتي اورخام كم جینی جها ز" برتاجے میں وورکی حالت مم لکھ رہے ہیں اس کے ارے میں تعزیباً بسی عبارتوں کا مقابل کونے کے بعدم اس متیجہ برہنجتے ہیں کہ منن میں جو تو رہن وی گئی ہے وہی زمارہ مرزوں ہے۔ وہ اس میمنیت ریبن ہے جو گر تینیا آزا اور النے بیان کی ہے (اور مس کا إبن جائبن میں حوالہ دیا گیا ہے) وہ ایسے معا وات میں بہت زیادہ مختا اور اخلب بہدیے کاس نے دی مغیوم تبا تاہے مس کو برتکالی الماح مجی اس کے زانے یں تسلیم کرنےسنے -اورپمتنی عبارتوں کاحوالدد با گیاہے ان سب میں تجنک کہلانے والے جاز الما كاسترق سه آنے تقے جن بم سے مبعی جین سے اور بغیبہ ما وا اور اس كے بروس كے جزا رہے آتے تقریبن برتغطواس سے زیادہ ویرح معنی بر مجی جرکہ ایس میں ثبا سے تھکے ہیں اسٹوال کی میں ہے جیا کئے کہیا ن سائیں پرمیاس ا-به- ۱۲ وا بعد) بندومتانی جهازوں کو بار بارتخبک کهتاست ادرمنڈی ۱۷۱- ۱۳۰۰ اس اصطلاح کا اً ن جهاز دول مرا طلاق کرتا ہے جن کا تعلق سورت سے بھا حاجیوں کے جہا زمجی شال تھے۔

شاذ ونا در میندوشان پہنچتے تھے لیکن ملاکا اور نبتام میں وہ یا بندی کے ساتھ وار دموتے |باب تھے بچورڈین کہتا ہے کہنین کے جہاز ۲۰۰۰ مُن ( Tun )یاس سے بھی زائد ہوتے تھے اص کے علاوہ نختلف صنفین فیجو ترجاس میں مذکور ہیں ۵۰۰ سے لیکومٹن (Tun) ہامتوں کے جنگ بینی چینی جہا زوں کا ذکر کہا ہے ی*یں اگرا وسط لکا لاجا* توان کی اور سندوشانی جهازوں کی گنبائیل میں بہت زیاوہ فرق نہیں معادم ہوگا ۔ یکی اوراسی قسمر کے دو مرب حنگی جہا زنگوس زمانے میں سجارتی اغراص کے لئے شاذ ونا دراستعال کئے جا 'تے تھے ۔اگن کی امتیاز ی خصوصیت بہتھی کہ 'ونڈوں کے ذریو چلائے جاسکتے تھے بنانچہ اسی غرض کے لئے اُن میں مسلّع سا مہوں کے علاوہ غلامِ ماتیہ ہ<sup>ج</sup> لماح بھی ساتھ رکھےجاتے تھے بہراں تک ہمیں عل<sub>مہ</sub>تے ہند ویتانی سمندروں میں ہیان مح تنها الكب نرك اوريرتكاني موت تھے ۔ اول الذكر يريهُ احرك بندركا بول مي اس تسم کے دویاتین جہار تنقین رکھنے تھے لیکن اس سمندر کے اہر اضیں صرف اوالی کی نرمن سے استعال کرتے تھے۔البتہ پر لگالبیوں کے پاس غالباً ایسے ایک رجن جباز با قاعدہ طور پر متعمل رہتنے تھے اور مغربی ساحل سمے رہبیری ڈواکو ئوں سے خلاب جیر کئے جہازوں کے بیٹروں کے ساتھ ساتھ وہ بھی عام طور پر کامریں لائے جاتے تھے لیکن کیمجی بھی ان میں سے ایک یا و وجہاز للاکا یا کو لمبوکو اشیائے خوراک مے جانے کے لئے مجی استعمال کئے جاتے تیے حتیٰ کہ بب کبھی کیبر کوں کی تعدا رکا تی نہیں ہوتی تھی تو کا بی مرچ سے لاو کرانمی*ں ہی* جى رواند كياجاً عَماريه لحاظ كنوايش كرد و تقريباً ... من (Tun ) كم بيني عاتے تھے اور فلکا کوکے نز دیک ان کی اوسط حسامت ۵۰ قد شن( Tun ) ہے . آخرمين پیںساحلی کشیتوں پر خور کرنا باتی ہے جو کبھی کہی تجارت نیارجہ میں حکتیبیر ادر آرمز ببجير که احمر - بيگوا و رهند د و مهرے مقامات تک جاتی تعیس ۔اُن کی گنجایش کاشاذ فاداً ہی کہیں ذکر آتا ہے۔ لیکن اِن میں گی سب سے بڑی شتی جب کا ہیں حال معادم ہوا ہے

مله بهارے نزدیک اس اصطلاح میں ہروہ جهاز شال ہے جمگیلی کیلاتا ہے ونیزکسی قدر بہتر فوندک وہ جها زجوکسیدی ( Galicons ) اور ( Gadleasses ) کہلاتے ہیں۔ چھوٹی تھوٹی کسیسلیول کوجو گیلیا طے ( Galliot ) کہلاتی ہیں ساحلی شتیوں کے معافد شادکر نازیا دومناسب ہے - بابند اور ۱۰ ٹن ( Tun ) کی تھی اور غالباً ۲۰ یا ۲۰ ٹن ( Tun ) کا اور طال کے لئے موزوں ہوگا الیکن پوئلہ ٹری ٹری ٹنتیاں غالباً و ور و راز کے سفروں میں استعال کی جاتی ہوں گی لہذا ہمائیے موجودہ اغراض کے لئے آئ میں سے ہرا کیک کا اوسط و ٹن ( Tun ) زخس کر بستے ہیں۔ اُن کے عام تعدد اور حیران کن بیں کیو کہ وہ ہر سامل پرختالف ہوتے تھے چنا تحیی عرابیاں کے قریب ( Jelbas ) شیلیج فارس میں کو کہ وہ میں اور جہاں ماکل ملیبار پر ( Proas ) اور اور کے کے دوسرے کے دوسرے اور جہاں تک ہم اندازہ کر سکتے ہیں اُن میں مثنا ہر اور ایک وہ اُن تھے کہ اور جہاں تک ہم اندازہ کر سکتے ہیں اُن میں کو فریک تھی ۔ کو فریک کو کو کہ اُن کو رہ اُن العدے متجا و زمیس تھی ۔

استمائی جہازوں کی گنجایش کے تعلق اس قد تفقیسلی معلومات ہم بنجانے کے بعد امراض تجارت کی نفدار کا تخلیفہ کر سلے کی کوشش کر سکتے ہیں جو سندوسان سے جا نے دالے مختلف رابتوں برجاری تھی۔ مغرب کی طرف سے شروع کرتے ہوے یورپ کے ساتھ راست تجارت کی مقدار فور آئے تھی کے جاسکتی ہے میں ہوگائے سے ملاق حائے تک سندوسان راست تجارت کی مقدار فور آئے تھی کے جاسکتی ہے میں ہوگائے سے ملاق حائے تک سندوسان

وست بورب کی طرف میں کیرک (پر نگائی جہاز) روانہ ہو ہے اور ان محے علا وہ کوئی اور سے بورب کی طرف میں کیا الرا وسط جانت . . مرائن (Tun) رکھی جائے تو تعربیاً

... و شن ( Tun ) سال ند کنجایش نکلتی ہے۔

اس کے بید ہم اوبقہ کے مشرقی ساحل کو لیتے ہیں اس بارے میں ہمیں معاوم ہے کر مزمین تو ملکت یا اس سکے نامز و کروہ اُنتخاص کے لئے مخدوظ تھا۔ اور سوفالہ اور دور کے بندرگا ہ مزدوشان کے ساتھ ابنی اپنی تجارت اِسی کے مرکز توسط سے کرتے تھے۔ مزمین کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ ووسمولی جہاز کانی ہوجاتے تھے جہاں تک شمالی بندرگاہوں اور مقوط و کا تعلق ہے اُن کی تجارت کے تفصیلی حالات ہمین نہیں لے لیکن اگر وہاں کچھ متجارت تھی بھی تو وہ ایس سے چھو شے بہتا نہ برتھی میں یورے ساحل کے لئے ایک بناری کا

ملہ تینیں میں سے صرف سولد لیئین پنچے تھے۔ بقید میں سے اکشریا و تباہ ہوگئے یاسمندر پر گرفتاد کر لئے گئے۔ دیکن ایک جہاڑ بندر کا میں مبلادیا گیا اور وہ کو بندر کا مغربیت کے اندر لے جاکر بے کار کردیا گیا تاکہ وہ چورے کر بجاگ زیکیں۔ بال

تخمندنهايت كافي سوگا . بحیرۂ احمر کی تجارت کمے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی سندرگا، میرمحتسم سِوكُني تَمي بينِانخِيهُ جَرَّدُّين لَكُمتَا بِسِي كَرْسِ سال وه و<sup>ك</sup>ال دارد سواتها اسِ سال *تقريباً بيني*تي چھوٹے اور ٹڑے بہاز تمامیرت**ناہات سے موجاکو آئے تھے۔اس کمے رعکس بعد ن کو بحرف** و وہاتین جھوٹے حہازائے گئے۔ یہب حہازمند وشان سے نہیں ایسے تھے ملکہ اس بعداد ىقىط ! درىژ پىس كےسواحل ونىزىيگو . ملاكا اورساٹر اسے آنے والے جہاز بھے ثبال مربنسرى مدلطن في وموعول مران ممندر ول رمفركيا أن مين اس ك بیان کرو جہازوں کے منجلہا یک ثلت جہاز مہندومتان کے علاقہ ، وو مرے مقامات مے لکئے مسور ما اس کے بڑوس کے سوامل سے آنے والے جمازوں سے اُسے کوئی مروکار نہیں تھا۔ کیں اُس نے تحربہ سے یہ طاہر ہو تاہے کہ اِس محبوعی تعدا دمیں مہندو شان کاتھ ر روک کئے سکئے تھے کی تنصیلی امور بیان کر تاہیں۔ ان میں کل مبند وشانی حاجموں باز دنيز و درسرم مختلف جهاز شامل تمع ما ول الذكر مجموعي طورير . . . م ثن (Tun) سے زمادہ تھے اورآخرالد کرمیں سے بسرایک تقریباً ٠٠٠ مثن کا تھا۔اس مواد کی بنار پچراہم کی طرمن جانے والے میزر دشانی جہاز و ل کی مجموعی مُعَجامیں... امن ( Tun سے مُرَّمُ جَاتی ہے وہ اس طور پر کہ حاجبوں کے جہازوں کے لئے زیاوہ سے زیاوہ . . . ہن(Tun الرقمے جامیں اور عمہ بی نبجارتی جہاز وں کی بڑی تعدا ہے لئے زیاوہ سے زیادہ.. ہمٹن ( Tun ) ساعلء ب اورآرمز کے ساتھ اِس زمانے ہر بہند دشانی تجارت کی مقدار کے تتعلق ہمیں کوئی مواد دستیاب نہیں ہوا ۔ ایران سے جواشا لائی جاتی تعییں ان ہیںہے اکثرو بنیتہ جسیر نہیں بلکھمتی ہوتی تیس - اور سکوک جا ندی اور دیشی کیٹروں کی مجبوعی ورآمد ہے جانے کے لئے ے ثن ( Tous ) ورکار ہوتے تھے ۔ البتہ گھوڑوں کی تجارت کے لئے م<sup>ی</sup>ک کی فات لاحق سوتی تھی لیکن اس تجارت کی دسعت بمقابل سابق بھے اس دو میں تھے گئی تھی ا وراثیا گی فہرمتنوں کا لحاظ کرتے ہوے ہمسار امکیلان اس میتجہ کی طرمت ہے کہ بیاں کی مجبوع کنبائش بِمُابِ ثن ( Tun ) كي بجيرُ احمرِ والعجبازول كيمقابلاس ببت كم تحي بس أكريم... ٹن ( Tun)تسلیم کولیس تواس میں گھٹا کرمیان کرنے کا کوئی اندیشینہیں ارسے گا۔ اوا ہم

(477)

ينتيجه لكال سكتے ہيں كەسليون اورو دېمرے جزائر والى تجارت اورايسے ہي دومرے جيوتے چھوٹے مدات کا شارکرنے کے بعد میزروستان کی مجری تجارت مغرب کے لکوں کے ساتھ . ولن سے كم تمي اورغالباً . . . ٢٥ شَن ( Tun ) سے زا كەنبىي تمي كـ

ہندویتان کے دوسری جانب ہیگو۔ ملاکا ۔جا واا ورساٹرا کے۔ جاری تھی اس پرہیں خور کرنا ہے ۔ پیگو کی تجارت عارضی طور پر در ہم ہر موگئی تھی لیکن يَّزِر فريُّررک و رفعُچ کے بيا نات سے ہم عمو لي حالات ہيں اس کي وسعات کا انداز ہ رسكتے ہیں بیگو میں ہرسال سینٹ تھوى اور سبنگاله داس سے مراد بھارے خیال ہیں ری یورینے) سے ایک ایک دربڑے سہمازی توقع کی جاتی تھی اورمعلوم ہوتا ہے کہ یائیی تجارتی سال کےا ہم وانعات ہوتے تھے ۔لیکن بٹگال کے بندرگا ہواں اورسال کارومنڈل سےمتعد دحیو ٹے بھوٹے جہاز بھی آیا کرتے تھے کیونگہ اگرموسموں کاضیال رکھاجا ہے توساحلی کشتوں کوسفر کرنے کاموقع حاصل تھا ۔پس ... وٹن ( Tun ) کی مقدار و بڑے اور حیو نے "تمام جہاً زوں کے لئے جو پیگو کی بندر کا ہموں اور ٹینا سرم کو جايا كرتيم نهايت كاني <sub>دو</sub>گي ـ

ملاکا کے ساتھ جو سبند وسانی تجارت جاری تھی اس برد وعنوا لوں کے تحت غذر کرناچا ہئے ، ایک تو وہ سفرجو براہ راست ایک میسرے سنے دو میرے میسرے تک کئے جاتے تھے ۔ دورسرے وہ جوآ نبا سے میں ننج کنتھ ہوجا تئے تھے براہ راست سفروں ں ے سے زیاوہ اہم گوؤ ایا کومین سے چین اور جایا گ<sup>ا</sup> تک کاسفرتھا ۔اس کوملکت نے محفوظ کررکھا تھا اور پئیرار ڈکہتا ہے کہ در و وہایتین پہیما زمیرسال روَامذہ یو تھے تھے لیکن یر نگانی بیانات سے بتاحِلتاہے کہ کبھی کھی صرف ایک کیرک استعمال کیا جا تا تھا اور یکہ ببرصورت وہمازغهمولی جیامت کے ہوتے تھے۔اس تجارت کاتحینہ ہم زباوہ میر زیا وہ تین ہزار ٹن ( Tun ) کے قریب کرسکتے ہیں۔ اِس کے علاوہ صرف ایک اور اِمارا سفر مواکرتا تھا اور وہ ملوکاس کاسفر بھیا وار نوش کے لئے جو کی میں کو گلیئیں ( Galleon ) جی کام میں لایاجا تا تھا اور اس سفر کا تحدید آیک بنزار من ( Tun ) کیا جاسکتا ہے ہو جِها زمران لا کاتک آتے جاتے تھے اُن کے مسلق میں جائے کرمغربی ومشیر تی دونوں (۱۳۷۸) موامل وینربیکال سے آنے وا ہے جہاز وں کاشھار کریں گو واا ورکوٹین کے سافتہ ترجیّر

ہوتی تھی اس کی مقدار کا کچھ اندازہ اس وا تعدسے ہوسکتا ہے کہ مرد واڑ میرجب کسی و فی بیرے کی موجو د گی کی وجہ سے وطن جانے والے ستجارتی جیاز وں کو ایک ر یجوے موے دوجہازا وران کے علاوہ ووجنگ شامل تھے میں والے جہازوں ن کا بھر پہلے ہی شمار کر میکے مرم تائی کرے ان کا تھینہ نشکل ایک بزارش ( Tun ) یمز اُس تجارت کے جویز تکالیوں سے ہاتھوں میں تمی مغربی ساحل کی نے میں بہت کم تجارت مروتی تھی اور اگریہ مان بھی بیاجائے گہ برنگا تی تی بیٹرہ کی توت اِس موقع پرمعمول سے کم تھی تیب میں اِس ساحل کی جا نب مجمری تجارت كي مقدار ٢٠٠٠ من ( Tun ) سيرزا فدېلين موسكتي تمي مشرتي سامل سينية مو ب بِما زنمااور جارا فيال بِي كه وه فيرممولي مبامت كالبَوِّ الحالينكا لى يُمْم كُ لِيُصِي غَالباً بِمِا زَمُوجِ و تَصِليكِن بَهارَ إِس انُ صری اطلاع انہیں ہے - اِن کے علاوہ ٹیگال کے بیندر کا ہوں سے تھی ایک تعداداتى جاتى خى من منجلدا وراشيا كے جاول مبهى جيم چيزير مبى بى جاتى تعيس جمير مواد کی عدم موجود کی میں ہم اس تجارت کی مجروی مقدار کل وس بزار ٹن (Tun) زض كرستے رہی بیمزین خیال کرتے، کدوہ اس قدر ٹری ہوتی ہوگی نیکن ہم گھٹا کر بیان کرنے سے رسترہ بنرار مُن ( Tun ) سے زیاوہ نہیں ہوگی ۔ حربیف نیدر کا وانجین کے ق کما گیا ہے کہ خاص مصرفیت کے موسم میں اس مندر کاہ کے اندرسو لہ یا اٹھارہ جاز اوربنگال سے آئے تھے۔ برمقام کی ملیدہ تعداد و اِج نہیں کی مئی ہے سکین اکثر تعداد فالباً فن (Tun) کر سکتے ہیں۔ نتام کے بار کے میں اسی طرح کی کوئی تحریب ملی دلیکن جوڈین جووہاں کید رنوں کے لئے تھرا تھا تکھتا ہے کہ ہرسال س-س<sub>ا</sub>یھیا جنگ چین اتے تھے اور حبامت میں ۲۰۰۰ فن (Tun) یا اس سے زیادہ ہوتے تھے۔ باس منبا پر مهم نبدوشان اوجا وا کے ورمیان جوتجارت موتی تعی اس کی انتها کی مقدار م**عامی پیلوار** 

بابد کوشان کرکے لیکن دور سرے مقا ات کوجانے والے چینی مال کوخارج کرکے دونرارٹن (Tun) زمن کر سکتے ہیں ۔

اس طور پرمند و شان کی تجارت کی مجموعی مقدار اُن عالک کے ساتھ عوشمال کی اون وا تعِ ہیں . . . ، ۴ ن (Tun) کک بہنچتی ہے ۔ ہما رہے فیال میں تیخمینہ مبالغہ کی طرف اگل ہے لیکن بہرمعورت مشرق اورمغرب کو ملا کر اور نیز اُس تجارت کاشار کر کے جو دو نوں ما (۲۲۰) کے جزائر کے ساتھ جاری تھی سندوشائی تجارت خارج کی مجبوی مقداراس زمانے کے ساٹھ ہزار ئن(Tun) سے غالباً کم تمی و نہایت ہی سر سری طور پرا کبل کے دو ہیں ہزار سے قیتیں نزا مانص من ( Tun ) کے ساوی ہوتے میں پر الوائر سے شماوا ویکٹین سال کے وصومیں ، م بندوشان سے جوال روانہ میوا اس کاسالانہ خالص وزن y ہے لمین ٹن ( Ton ) سے زائد تھا کی اوربا دیوو بہت سارے شبہات کے جربہارے میش کر د تبغیباتی خمینوں کے تعلق بیدا بوتے میں اِن دو نو بمجموعوں کا باہمی فرق اِس قدر کثیر ہے کہ ہم اُس کی بدولت کا فی مرکیے ساتھ اس تغیرکا اندازہ کرسکے بی جو اکبری وورکے بعدسے و قوع پزیر ہوا ہیں۔ اویقین کے سا كمريطة من كه جَها زراني كي مقدار من كمراز كمرو وسوكنا اضافه مواتب مقام زفتار تجارت کی جوالت بیان کی جام کی ہے ائس سے کی ہر لوتا ہے کہ جواں تک قدریا والیت کا تعلق ہے اِن دونوں زمانوں کا فرق مقابلةً بہت ہی کمنمایاں بہوناچاہئے ۔ کیمونکہ اونی قیمت کی چیز*یں اُس ز*مانے میں بیت َشا ذ و نا در روانہ کی جاتی تھیں ۔مزید را اے میں زمانے میں جہا یرون مصالحوں اورخام رنشم سے لَدا کرتے تھے ایک ثن ( Tun ) کی اوسط قدر مبت بل آئل کے جبکہ جہاز وں کے اندراس قدر کٹیر جگہ اجناس خوراک ۔روخندار تخمہ۔اورخام پیاور<sup>ں</sup> سے کو جاتی ہے بہت زیادہ مونی جائے ۔ سیکن اس اوسط قدر کا ایک سرمہ ی اندازہ کرنا بی

سلة خترجات تجارت وجهازرانی، کے مطابق جو مہندوشان کے مردشته اعداد و متحار کی بھانب سے شاہی کئے جاتے ہیں برطان ی مردشته اعداد و متحار کی بھانب سے شاہی کئے جاتے ہیں برطان ی مرند کا بول سے جمار الدانہ بواس کا اور طالب کا اور توان کی برآ مدی میں اور توان کی برآ مدی بار برگا ہوں سے جس تدرمال روانہ بواسکو منہاکر کے اور نوانسی و درگا کی مرز مدی برگا ہوں ہے جو کہ بابتہ میں کے کوئی اعداد و شار میں وسٹیاب نہیں ہو سکے تعور اسا اضافہ کر کے ہم نے وہ مسدد حاصل کیا ہے جو کہ میں درج کیا گیا ہے۔

ن نہیں ہے ۔ کیونکہ اس کے تعلق معلومات ماصل کرنے کاج واحد فرید میں ہے وہ ان قصر یشتل ہے جرکسی نیکسی خاص جیازی تباہی کے لامدو ونعمانات کے بارے میں جزک سريم بيانات مين مبالغه كاس فدنمايان انديشه بيحكه أخيس نا تف بے سوو ہوگا۔ زما نہ موج دہ کے جالات کے لھاظ سے ہم منبد ومتان کی تجاریت خارجه کی بوں تشریح کریکتے ہیں کہ دومقا بلہؓ گراں اشا کی انتہا درجہ قلیل مقدار پڑتل تھی بیکن اس کی تدر کا کھیک اندازہ کرنے کے لئے ضور ی ہے کہ قبل وبعثقلی جنے و ل کیمیتوں میں امتیاز کیاجائے نقل وحل کے مصارف اورخطات کی ابت برآمد والی تعینوں مربت ا ذكرنا را تا تفا حينًا نخيرًا س كار وباركا لُتِ لُباً ب بي يه تماكه مرف اليي بيزول كا لین دین کیاجائے بن کی فیمتوں کے وق میں کا نی گنجائیں نکل آئے۔ بیگنمایش اس قدر زباده موتی تھی کدانچل کوئی تاجراس کی توقع نہیں کرسکتا ۔ متن کی کتاب، تذکر ہو تھارت، (Discourse of Trades) مين اس سُجَتْ كي تعلق كي وليس حالات بيان كي (Trades) گئے دیں جنائجہ اس نے تبایا ہے کہ معالول نیل اور خامر سیم محتفلق اول بورب کے يطِّ انْدُبْرِينِ تَقْرِيباً ١٠٠٠ ٥ بونْدُ كِيمُوفِ كِلَّهِلْ كُيُحِاسِكَتْهِ تَجْهِمِ ـ ليكن أكران چيزول كي وسي منفدارين اليُّومين خريدي جاتين توان كي لِأَكْت... وند موجاتی - بالفاظ دیگر انڈیزاورالیؤ کے درمیان اتن کی قدرتقریباً ساکنی موجاتی آگے عَكُروه حِنداعداد اوريش كرتا بحين سيخ ابت بوتاب كجوجنري مندوسا انايس ا بوندُ كے عوض خريدى جائيں اور سمندر كى راه سے الكستان لائى جا تى تعييں وہاں م 4 م یونڈ سے بھی ٹرھ جا تی تھی۔اس مسمے کے اعا ہے میں مد دملتی ہے کہ تحسیار کس طور پراپنے اپنے منا نعبر کا تخدید کرتے ئے ہیں کہ بعض چیزیں « جا رہومض ایک «بلکہ اس سے بھی اعلی نعبت زوخت جو تی تعییں ۔ اور پینتجہ بالک قرین عقل۔ جے کہ مہند وشانی سمندر و ب میں کامنیآ کاروبار کے معنی ہی یہ تھے کہ جہاز پر مال کا دتے د تت جیمتیں اوا کی جائیں اُن ہیں کا

ووگنا باسه گنا اضا فرکیا جاسکے لگہ وور ورازمقا بات کے سفروں میں ثنا بداس

برسكرتميت وصول موسكے يعكن ان كشرمنا فعول سے يه ند مجنايا سيئے كداس كارد!

میں اوسط تندرح منا فعہ بھی ملبند موتی تھی۔ اگر کسی ناجر کا کار دبار کا میا ب جوتا تھا تو*ا*سے

71.

ابنا فالبالك كيوض ماركتميت يانيك توقع موتى تعي سكن اس معاوض من اسكا عرفیہ ۔ سو وا ورنقصان کاخطرہ سب شامل موتے تھے بقل وکل کے لئے ہو وقت درکار مِوتاً تَصَاس كَى ومِست صرفه اورسو وكى دين ببت زيا و مبرتى تعين ـ وتعمنون ـ وزّاتون او روسم کی وجرسے نی الواقع بے انتہا خطرات بیش آتے تھے اور طویل سف مثنول تندوله باليبياك اكثر حصے بركوئي معا وضه نہيں لمتا تھا ۔ہم ديكھ مليے ہيں كہ دس سال کے زمانے میں مغلقتیس کیرکوں کے سواحاجها زمیند وسان الدر رِنگال کے دربیان ضائع **ہوگئے تھے۔ میں جہازاور بارچہاز دونوں کا لحاظ کرتے ہوے اثیا ہے برآمد کی گوہازائر** ، الیت فائب موکئی مبند وشان سے جایان کے *راستے براگر منجل* مین کے ودیماز ا پناسفر کمل کر لیتے تھے تو الکان جہا زکے اطمینان کے لئے کا نی سجھاجا اتھا۔ ولمن کی ظر واہیں بوتے موسے بھاری قدرکشرت کے ساتھ نقصا نات لائ موتے تھے۔ یس اگر نوجها زنین سال کیمېم *برردا*نه ېو*ن توچار کی واپسی کی توقع کی* هاتی تھی یم<u>یو شے ا</u>تول یرجهال مبند متانی چهازآتے جاتے تھے خطرات کم ہوتے تھے لیکن پیرجی اُن کی تھے خا*می مقدار ہو* تی تھی ب**رپ تر**ار ڈینے حزائر الدیو میں اپنے تیا مرکی حوکمیفیت ب ہے اس سے طاہر ہوتا ہے کدو سمندرگو یا سوت کا جال تھے ۔ پر تگا کی فقائع نگا رستعد دواتھا (۲۳۹) اللیندکرتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ کیونکر سامل محد بہری فزاق ، نہایت قیمتی اٹیاء سے لدے ہوت جہازوں کو گرفتار کرلیا کرتے تھے ۔ او جس پر مجی تسلیم کرنا جا ہے کہ مبند وسّانی جیما زمیفن او تعات تبا ہ تھی ہوجاتے ہوں گے اگرجہ ایسے واٹھا ت کیمی قلبین ى نہيں ہوسکتے تھے۔ سمندر کے خطرات سے قطع نظرا یک بیراند بیشه مبی لگار مبتا متعاکہ مبا وااپنی نزل

پہنچارتارتی مال فی نوع نجش نابت ہو۔ بازارانتہا درجہ ننگ تھے۔ مرف ایک جہاز کا پہنچا ناتلت کوکٹرت سے مبدل کرنے کے لئے کا نی ہو جا ہائٹ ۔ اورائس زیانے کی تجارتی مراسلت میں کاروبار کی غریقینی حالت کے کٹرت سے حوالے بلتے ہیں بیٹ لا مسولی پٹم کا ایک تاجرشکایت کرتا ہے کہ جو اہرات اس قدر گراں ہیں کہ ان میں روپیے نہیں لگایا جاسکتا کیونکہ و اداکان کا جہاز اس سال وار دنہیں ہوا مرجب مجمعی گا ہک فود اربو تے تو مقای بازار فوراً اور کی طلب بوری کردیتے تھے۔ اور ایک دورا تاجر لکھتا ہے کہ در ہمارے جہاز وں کے دار دہونے برتمام اثنا چالیس با بچاس فیصدی ہاب چرمط جاتی ہیں "۔ ایک اور تاجر شکایت کرتا ہے کہ تقامی با زار میں خیر متوقع مال آجائے سے کیٹرے کا زائد از ضرورت فزیر وجمع ہوگیا تھا۔ ایک اور یوں کلمتا ہے کہ اُن کے ال کی زیادہ طلب نہیں تھی مالا کہ اگر دہی مال کسی قدر پہلے آجا تا تو" سونا ہوتا " غرض رہیٹیت محرعی جات گرد ہماں تک ان ملی اسٹیا مجرعی جات گرد ہماں تک ان ملی اسٹیا کا تعمل موجہ وہ مرمنی تقب کہ در ہماں تک ان ملی اسٹیا کا تعمل موجہ ہوجاتی تھی کہ بااتھ تا جرد رس کو سخت ما یوسی ہوتی تھی ۔ ۔

ان حالات کے اندر سند و تان کو تجارت خارج سے جوفالص نفع حاصل ہوتا و خااس کا ایک سریس کے اندر سند و تان کو تجارت خار سے اس میں کوئی شک بنیں کہ کامیا ہے تجار دولتمند آدی ہوتے تھے لیکن ہم صرف کامیا بوں کا حال سنتے ہیں اور نا کا موں کا بنیں سنتے ، مزید براں ہم اس کا توقیین کر سکتے ہیں کہ نفع حاصل ہوالیکن جیسا کہ زیادہ تخیین کار وبار میں اکثر واقع ہوتا ہے اوسط شہرے منا فعہ کا اعلیٰ ہونا مشتبہ رہتا ہے ۔ منا فعہ کا بہت بڑا حصہ پرلگالیو ۔ کے ہاتھ وں میں مجتمع ہوجا گاتھا ۔ یورپ چین ۔ جاپان ۔ لاکا ۔ آر مزاور مزمین کے ساتھ راست سے ارت سے جن قدر فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ میب اکمنی کو لما تھا۔ اور بقیہ تجارت کے جس قدر جصہ پر بھی ان کا کہ راب کے بعد جو کھونتی رہتا تھا وہ میں کے بعد و کھونتی رہتا تھا وہ کے بیا موں کی مینس کی شکل بیں یا بہ طور رشو ت ۔ نہایت گران محاصل عائد کرنے تھے ہے اس کے بعد جو کھونتی رہتا تھا وہ کو یا ہم دوسانی گاجر وں کا سار امنا فعہ تھا۔

مله جاراخیال بر ب که عدرآمدین به عاصل کسی میبند شرح کے مطابق نیوس نئے جاستے تصے بکدان کا وار و مدار فربقین کی کوشش اور باہمی رضامندی پر ہوتا تھا ۔ خینا نو نیزیج کا یہ بیان ہے دہر جاس اہم - ۱۲۷س کہ ماجیوں کے کسی خاص جہا زیرا بیٹدامؓ ایک لاکھ محمودی د تقریباً چالیس ہزار روپیے) کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن با لا فرجو رقم سط ہوئی وہ تقریباً ایک ہزار ریال د تقریباً و وہزار روپیے تھی ۔ اور اس کے طاوہ چند تھا تُفف اور تھے ۔۔

ابد

(17-)

# ساتوين ل

## ساحلىا وراندرونى تجارت

جساكه كسى سابقه باب ميں واضح كياجا حيكا سے سولھويں ميدى ميں سند وشان كے امذرنقل وکل کے حالات کیے اس قسم کے تھے کہ تا جروں کو بجا کے خشکی کے تری کے اِست ایسا ساما ن روانه کرنے کی ترخیب ہوتی تھی ۔ اورمغی بی سائل پر توان عالات کا اثر خاص طویر محسوس ہوتا تھاکیونکہ ملک کا وہ حصہ بہت دشوار گزار داقع ہوا ہے حتی کہ وہإں اب عجی کا جی بیٹی یامٹی سے منگلور ناک براہ راست کو ٹی ریل کا راستہ موجو دنہیں ہے یہی دہیے مزرورتان کے دونوں جانب ساملی تجارت کی مہت زیا د <sub>و</sub> ہمہیت تھی ۔لیکن اس کی نظیم میں مکسانیت نہیں تھی ۔شرقی ساعل پر توجیعوٹی حیوٹی کشتیاں کم ویش آزادی کے۔ ساتھ کسارے تجارتی موسم میں آیا جا یا کرتی تھیں لیکن مغرب کی طرف ریجری قزا قول کا خطرہ اس قدر زبر دست انتحا کہ علی طور پر ساری آمد ورنت خبٹی جہا زوں کے زیر خفاظت عمل میں آتی تقی ۔ ہرسال جب موسمی ہوائیں کمزور پڑجاتی تنہیں توٹر تکا بی گو وا کے شمال وحنوب میں دس دس بیں مبین سلے آشیتوں دفری گیٹ، کے بٹرے جن کی تائید کے لئے دوایک گیلیا س بھی ہمراہ ریہی تعییں روانہ کرتے تھے۔ یہ بیرے سوامل کے قریب کشت کرتے۔"بحری قزا تو آپ پر انھی کے بندر کا ہوں میں حملہ آورہوتے اور و تنانو تَتأ کومن اور گو وایا گو وا اور کیمیے کی بندرگا ہوں کے درمیان تاجروں کی کشتبوں کاساتھ دنیتے اوران کی مفافات کرنے تھے ۔ تاجر ہیشہ اس قسمر کی حفاظت کا مواقع حاصل کرنے کے نتظر رہتے تھے بینا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیے ۔ کو واا وردرمیانی بندرگا بہوں کے ا بن سارے موسم میں میں قدر کھارت موتی تھی وہ کلیٹا بڑے بڑے قا فلو رکی شکل میں مے یاتی تعی دوستم اراور می کے درسیانی موسم میں دومایتین مرتبہ سفرکیا کرتے تھے۔ ان قا فلوں کا مدار کلیتاً سواؤں رنہیں تھا۔ کیونکہ اُن میں جوکشتیاں شامل سوتی تھیں

جھیں گرفتار کرلیں۔ پر کٹائی تو آرنج میں ہمی اسی طرح کی تباہیوں کے کثرت سے حوالے منتے ہیں ۔

بابتها ابس نے سات سوبا دبان دیکھے جن پر نرگا بٹم میں جاول لا داجار ہا تھا۔ اس سے شاید به نتیجه نکا لاجا سکے کہ وہا بغیر عمر ہی جاروج پر رہتی گھی نیکن جو کچھے نامکل بیا نات موجو رہیں اک سے ہم اس نتیجے کی طرف ما کل میں کہ نعمہ ولی تجارت کی مقداراتنی زیا و ہزمیں تیج تنی کہ مغربی سامل پر یغرض به ماکت موجو د ه اس کی وسست غیر نقینی ہی رہے گی ۔ اندرون ملک جوتری کے راستے تھے اُن کے تعلق ابقہ ابوں میں جو کچھ کم دیکا ہے اس پرکسی اصنا فہ کی حرورت نہیں۔ انڈس ا ور گنگا کے دریا نئ راستوں سے ونیز بنگال میں جو ننہروں کا جال بچھا موا تھا اس سے بورا بورا کا م لیا جا تا تھا ۔ اور بالنبہ شمالی مبند کے دریا وہاں کی خاص شاہراہ تھے لیکن سال کے تالم موسموں میں وہ مشاوی طور پرہن بہیں تھے ۔ طغیانی کی توت اور ہوا کا رُخ اہم امور تھے ۔ اور قیاس یہ بے کہ (۲۳۷) ان را کد ورنت بہت بر می صد تک موسمی موتی تھی نیشکی کے راستے بھی موسموں کے بہت زیاد، زیرا ٹرتھے ۔ بارش کے زیا نے میں آمڈ ورفت با نکل بند موجاتی تھی اور موسم گرمامیں جبكه جاره اوريا ني شكل سے دستياب ہوتا تقيااس ہيں ببت تحفيف بہوما تي تھي كينانيه سورت کا ایک انگرنز آجریشکایت کرتا ہے کہ سال میں چارمینیے گرم ہوتے میں اور چار مہینے تر رومن میں سفس زہیں کیا جاسکتا اور جواسی لئے تجارت کے لئے فیروزوں ہیں " سودت سے اگرہ جانے کے دوختلف راستوں ریمیٹ کرتے ہوے کیورنیرنے موسموں کے اثر کی ایک نمایا ں مثال بیان کی ہے مبغر بی سارک جوراجیوتا نہیں سے ہو کر گذرتی تھی وه اُش و قت وو نوں مالر کو ں میں نسبتاً زیا کہ ہخط َ اَکتِنی اور اُس کا باحث وہ سلوک تھاجواکن ملا توں کے سردارا ور قبیلے مسافر وں کے ساقتہ انتیار کرتے تھے ۔ لیکن پیر بھی جن مبا ذروں کے پاس کا نی و نت نہیں ہو تا تھا و ہ اسی راستے کو ترجیج دیتے تھے .کیونگہ ریتیلے ملک میں واقع ہونے اور ند بو آن کی عدم ہوجو گی کی دجہ سے بارش کاموسم نتم موستے ہی وہ فورا قابل گذر ہوجا تا تھا۔اس کے بھس مشرتی سٹرک جو مالوہ میں اُ

ان اکفالداؤ ۲۰۰۰ ( Moios ) بیان کیا گیاہے جرّفت ریباً بیندر و فرار فن (Tun کے مساوی مبر تاسیعے - اس کئے کشتیاں چیوٹی ہوتی ہوں گی اورا وسطاً ۲۰ فن (Tun) سے مجھ می زیادہ وزن ہے جاتی ہوں گئ -

سے ہوکر گئی تھی اورزیا دہمنوظ مجمعی ماتی تھی تقریباً دومہینیة تک نا قابل گذر رہتی | اب تقی کیونکه ایک توویا کی نئی بہت بمعاری موتی تھی آورد وسے جن وریا کو ں میں ابھی بطنیا نی حاری رمتی تھی ان کی وجہ سے بار بار رکاو ٹ بیش آتی تھی ۔اس لئے م<sub>م</sub>ر<sub>مو</sub>لی ا ذاسی بات کوترجیج دیتا مخاکرجب تک ملک خشک نه مروجا مے سورت ہی میں ٹھرا رہیے اور پھرپر ہان پورا ورگوالیار میں سے ہوکراپناسفہ طے کرے ۔لیکن اُکرکو بی سّه اختیار کَرِے تو و وسورت کو بر وخت واپس نہیں ہینچ سکتا تھا ا دیہازرہی غربو نے سے بیشترا پنا اگرہ سے لایا ہوا مال فروخت نہیں کر سکتا تھا۔اس لئے تے و فت و مغربی راسته اختیار کرتا اوراس کے خطرات کامقا بار کرنے بیآ ما رہ بوجا کا تنها ليكن كميه عرصه بعد مَسورتِ حال بالكل بدلجاتي تني - أس وقت راجية انه مي جاره يا یا نی بہت کم دستیاب ہو تا تھا اور اگر کوئی خاص وجرہ نہ ہوں تو شمال سے آنے والے مَا فرفَدرتاً مالوه والى مثرك بيند كرتے تقے جہاں بہت كم شكلات مثِّس آتی تعیں ۔ موسمول کے اثرات و نیز لک کے مختلف حصول میں امن و امان کے مختلف طالات کا لحاظ کرنے کے بعد اندرونی تجارت جاک کی طرح اس زیا نے میں حقیمتوں کے اختلافات کے زیراٹر رہتی تھی لیکن جو تک مصارف اور خطرات بہت زیا وہ تھے ے قیمتوں میں ہمیت زیا د ، فرق نہ ہوتجارت کے لیے رغیب بید ہمیں ہوتی تھی ۔ اس زمانے میں تجارت کے امکانات کا اس واقعے سے تنا جلتا ہے کہ جب جنگ کی وجہ سے خلیج فارس تک رسانی بند ہوگئی توایران کے ٹیئے مصالحے لی پٹم سے سارا مہندوستان کھے کرتے ہوئے قندمعار پنہائے جاتے تھے۔اس علا و الربعی متعدمثالیں بیش کی جاسکتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہتم ہوتیا تتحوش تصوثري مقدارول مين ببرت و وردرازمقا ات تك نتقل كي باسكتي تعين بيو كيرركاوثين موجو دختیں ان کا اثر زیادہ بدیہی طور پر ناج مبیتی ہیمرا نیا کی نقل وس میں مربوس ہوتا متناجن کی تجارت چند مبائل کے ماتموں میں ج بنجارے کہلا آتے تھے محصور موگئی تھی ۔ اِن تبائل کی جدومید ا متعلق ہیں کو فی عصری حالات نہیں لیے ۔ لیکن بعد کے صنفین مثلًا منڈی اور ثیمور نیر نے کھی مسل حالات تحرر کئے ہیں اور آگریہ فرض کر لیاجائے کہ ہمارے زیرجت و وربر مبی وہ اہم امور بین فابل اطلاق بی توجیر بیم اس جرارت کا کچه اندازه کر سکتے بیں جوائس زیانے میں متعلق

باب ای جاسکتی تنی بینا نیدوس وس بلکه بیس بین براربیل مال واساب سے ارسے مرو ب روزاند جیے چھریا آٹھ میل کی مسافت کھے کرسکتے تھے۔اورچونکہ ہرایک جانور کم وہٹیں تین ہنڈر ڈوریی بوجھ ہےجاسکتا متااس سے مجموی وزن کی مقدارا یک سرار پانسوٹن (Tun)اوراس سے زیاد ، موتی مبوگی که باشبه به ایک بری مقدار سے اور آبکن مین یاجار معمولی مال کازیا رجس فدر وزن في جاسكتي بن اس كي برابريس ديكن اس قسم كي نقل وحركت بار بازبيس موتى في -مونکہ نمایاں طور پر ایسے بُرے بُرے گلّوں کے نئے جار<sup>ا</sup>ہ اور با نی مہیاکر ناسال کے مونہ چند مهینول میں مکن موسکتا متعا ۔ ا وراگر ہمراک کی رفتار کوپٹی نظر کھیں تومعلوم ہوتا ہے کہ پورے ے موسم میں حبن قدر مال واساب متقل مہو تا تضا اس کے ہمروزن مال بحل ریلو ہے کمے ذریعیہ سے ساوی فاصلہ پرایک ہفتہ سے مبی کم مرت میں پنیج جاتا کے بیں مندوشان میں اندر دنی نعل دحرکت کا ایک ایسا طریقه نشودنا یا حیکا صاحواس ز ما نے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بھری تجارت کی طرح ایک نمایا ل کارنا میسمجنها جا سکتا ہے امکین جبب زبارڈ حال کے نتائج سے اس کا مقابله كرتے ميں تووه بالك بيج نظراتا سے واس فرق كوز بن نثين كرنے كے بعد بهم اندروني تجارت کی اہم خصوصیات کا خلاصتی*ش کرنے کی شش کرتے ہیں۔ ش*مالی مبندوشان <u>کط</u> بار ب سے زلیا د منایاں واقعہ یہ ہیے کہ ویاں سے اثنیا مے نوراک ۔ روغندار تخمرا درخامرو ئي المكل جوزبروست برآ مدموتي ہے اس كے مقابل اس زمانے میں كوئي پنيزند تھي جانوب کي طن ملکی آبادی قلیل منتشرا ورمعو اُنخو دیرورتمی اور مرک کے شکلات عام طور پراس بات کے لٹے کانی تھے کہ گجرات میسے و وَروراز علا تُوں کی جانب اُس قسمے کے مال کی نقل وَحرکت میں ما نع میوں۔ راہبیو تانے سے مک کی تنقلی میں دریائے گنگا کی خاصل تجاریت تھی۔ اور دریائیے انڈس والی اشیامیں پارچہا رزمیل سب سے زیادہ اہم تھے ۔اس کے برعکس نبگال میں امرا کی تجارت بہت اہم تھی۔ اعلی تسمر کی اشیا ئے خوراک آگر ہ کی جانب ر وانہ کی جاتی تعییں۔ فكراستام مندوسان في يعني مغربي لماعل كوسمندركي راه يصاعبل موني تمي ورجا ول مبي اسی جائب کونیرسلون لمکه المکاتک رمانه کیاجا نامتها سندوشان کی ودر ری جانب کجات

له منیورتینین سوایتن مربیاس بیورے کهتا ہے اور منڈی چاریڑے س بیان کر تلہے جائس زفلے میں تقریباً ووسو بیس بدِ نڈ کے سادی ہوتے تمے برجودہ زمانے میں معرلی بوجو تقریباً چارجدیوس یا تین سرتیس یونڈ کے بربابر ہوتا ہے خود پروز مہیں تھا ۔اُس کی کثیر شہری اور جہازوں کے کا روبار میں شغول رہنے والی آباری کے كخوراك بهم ينبيا ناضروري تحاجنا نبيه وبإل اجناس خوراك كي دراً مدزيا و مترشمال ويژني سے -چاول کی دگن سے کیموں اور دوسے انا ج کی مالوہ اور راجیو تا نہ سے کی جاتی تھے۔ بلاشبه و مجى آخرالدُكرتارت تمى م نے شریحانس رُو كوجبكه و ، دریا سے تابتی كی وادی سے موکر رہان بور کی جانب سِفرکر رہا تھا اپنی طرف متوج کر لیا اور اس کا وجواس ات کو ظاہر کر تاہے کہ وسط مبندے کم آباً وعلاقوں میں با ہر صیخے کے لئے کا فی مصل زائد موجود رستانها آیا اوراکے کے جنوبی مقامات سے اسی تسمہ کی برآمہ ہوتی تمی یانہیں ہی بارے میں ہمیں کوئی موادنہیں بل سکا۔البتہ بیمعلوم ہے کامغربی گھا ہے کی بدولت نہاہیت فت دشواریال میں آئی تھیں جیا نجہ ڈیلا ویل کا بیان ہے کہ دیاں جا بوروں سے زیادہ انسانوں کے کا بیعوں پر ال وسامان کی نفل وحرکت عمل میں آتی تھی۔ مزید براں ہیں مختلف ورائع سع معلوم ہوج کلے کہ ماملی شہروں کے لیے اثبا نے خوراک سمند کی دور درازمقامات لسع لائي جاتى تصين يشلأ كيبول عليج ليميع ماحل کارومنڈل سے ۔جزیرہ نمائے مبند کی، دوسری بھانب چاول کی برآر زیادہ ن چې اس بات کا کو بی میتنهیں طاکه وه ایذر ون ملک کسی دور دراز دامیله المُتَاتِّقُوا - تَسِ اگر جَشِيت مجموعي تام سنِدوتان پر نظرُدا بي جائب تومعلوم ہوتا ہے كَهْمَكِي کے داستہ سے زرعی پیدا وارکی عام تعیم کا اس زانے میں کوئی طریقہ رائج زرتھا ۔ گوخاص خاص مقامات میں اس طرح کی تحارث موجو در تھی

ملاک کی اندونی تجارت موجود ہی۔

طاک کی اندونی تجارت کے سلسلم میں ایک اور امر کی طوف توج کرنی خردہ۔

سولھویں مدی کے ختم بروہ ابباب وجود میں آنے ٹروع ہو گئے تیے جن کی ہرولت

آگے جلکر مختلف اجباس کی تمیتوں میں نمایاں اضافہ اور تجارت میں بڑی رتی ہو گئی تھی طالاً ا کے قریب برنگائی تجارت کے تنزل بربحث کرتے ہوے پیرار ڈنٹ ڈبچوں کی تی ما ابقت کومیت اہمیت دی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ خرید نے اور بیمنے میں انتہا درج بالاک تھے اور بازار میں ان کے واضلہ کی وجہ سے تمیس مہدی چڑے گئیں تعین پیرائی اس میں مجانی ہے تھی اس کے بیان کے مطابق مرجونے بہلے برنگا لیوں کو ایک سول کے صرفے سے مجانی تھی اس کی اب انھیں جامیا بانچ سول قبیت دینی پڑتی ہے تھاس کے چندسال بعدر ترقام می رونے

مهندوسانی تجارت کی نظ

جس کشالمقدارتجارت کی کیفنت سابقه نصلور میں بیان کی گئی ہے اُس ک<sub>یطا</sub>نے ارجکے بتھے ۔اور ہجارے خیال میں بیاکہنا صبیح ہے کہ جولوگ ان ماص برادریوں سیسلت نہیں رکھتے تھے وہ بمقابل آبکل کے اُس زمانے میں تجارت میں بہت کم حصہ لیتے تھے ن ۔دو ہرے کجرات کے سنے ۔ تعب ہے ساحل کارومنڈل بھے تئی بم بثيت حاصل تمعي اس كابهمر بهلے ايك ہي خاكہ يش جہتیت جہاز را نوں کے کہمی ٹینٹیت ہجری وا فول کے اور کمھی جیٹست کے ں کے اور بھر یہ جیسے کچھا کیدوس سے ہالکل عکمی دھی نہیں تھے یہ کیو کہ تیرا بموسم میں حنوب مغربی با دبرشگال کیوجہ سے نبدرگا ہ بنہ تھے توسامل ملیبیا رکے بحری فزان اپنامال فرونست کرنے کے لئے اد معراؤمعر آنے ماتے ا وراجعے فاصے تجاربن جاتے تھے مسلمان میزوشانی سندرگاموں میں باوشاہی کے (دوہرہ بدعي نهيس تنعے بيكن بياتھ ہي خصير، عام طور برايك طرح كي انتياز ي شيب حاصاتهج نقامي حكامرك ساتووه ووشانه تعلقات قالخرر تحقيق تصادر مقابل عامر باشذون كے خيس زباوه آزا د کی حامل رزمتی رخمی ینچه مالک سین تعلقات فائمرر کمینر کی وجه کسیه اُن مر بهمامات کے اندرایک طرح کی خیر معولی وستتِ نظر ہیدا ہوگئی تھی اورافزیقیہ اور طاکا کے ررمیان کے مزدروں میں ہم آن کی حاکست کی توضیح کے لئے باطور براصطلاح کاسا بولٹن یاعالمی استعال لرسکتے ہیں ۔ برخلاک اِس مجوات کے متنوں کی نوعیت زیادہ ترمتمائی تھی اور و حکام وقت مجے

ہاب | بہت زیا دہ تا ہع رہتے تھے ۔لیکن نشکی و نیزتری پرمبی سفرکر نے کی اُمیس پوری آزادی کال تھی بینانچہ وہ منبام ہیں بجیرہ احمرکے مبدر کا ہوں اور دومہرسے دور درازمقا ہات میں یسے میوٹے تھے ۔تیلیہ اور قد حیثیون کا تھا۔ ہار سے خیال ہیں یہ لوگ ان مالک تک نہیں بھیلے تھے جوسنِد وشان <sup>ک</sup>ئے مغرب میں واقع تصے ملین اَبنائے اور مجمع الجزائر میں دی کافی معروت تنص - (دربنددسانی سامل بیان کی خصوصیات اس قدرشهور موکمی تصیر که نفظ تینی" إيك طرح كاحقارت أميرنا مرئن كيا تقاص كالطلاق كووامين اك ريكاليون بركياجا ماتقا چو کھلے بنیروں کو ئی تجارتی پیشیرافتنیار کر کے ایپنے آئیہ کو اسپنے ساتھیوں کی نظروں بین اہل

إس زما نے میں نتمالی مبند کے ستجارتی فرقوں کے متعلق ہمیں کو ٹی خاص اطلاع نہیں ہل سکی ۔ لہذا ہم ہلاکسی اندیشے کے یہ فرض کر سکتے ہیں کہ جو فرقے ہیں پہلے کی معلوم ہ امن زما فنے میں خبی و نبی موجو دیتھے۔ایرانی اوراً رمنی ان میں اور شائل ہو کئے تھے۔ او ر مسے مبوکرجانب مغرب خشکی کی تجارت ان کا خاص کار وبار تھا۔ یہ لوگ مندوساً ں چیٹییت مسافروں کے نظرآ تے اور کسی ایک نبہ میں زیاد وعرصہ تک بجرکز نہیں رہتے تقع بلکرجب تک ایناً ال فرونت نرکر دیں اور والسی کے لئے اپنی صد ورت کی سیسنریں حاصل نه کرلیں وہ ایک متعام سے ووسرے مقامر کا حکیر لگاتے رہتے تھے ۔ کوچن او جنوب کے دور رہے مقا مات میں بہودی بسے میوے تھے الیکن اندرون ملک بھی وہ مشرکوں یر دکھائی و کیتے تھے ۔ بور بی ہاشنہ سے بھی تھی خانگی کار دبار میں مصروف نظر آنے تھے <sup>ہی</sup> پس ہمزیجا طور پر ہیر کہہ سکتے ہیں کہ ساصل کی طرح اندرونِ ملک بھی تجاریت ہلیاں طور پرعالمی ( ۱۲۴۷ فوعیت کمی قبی و استر معبض با تول میں غیر مگری ناجروں کو باشند گانِ ملک سے مقاللِ میں خاص خاص فرائد ماصل تعے مكان اورائس سے برُحكر خان تان تعامى حبد واروں كے

ىلەشتانىخ كىتىلىپى كەجب وە گرەپىنيا تواس نے دىكھاكەكچىتان تىماس بۇانرمىيىن وانسىسى ساپىيە**ن** مے ایک وی انجنیر : اور ایک وسین کا ناجر سے اپنے اور کے امر ایک مانم سے نعوانیوں کی والایت سے تعکم طليس أك تصير (برياس - ١-١٧ - ١٧١٨)

بالتون مين كوياكفا لت كاكامرويتي تقع ـ وقتاً فؤتتاً ارزان قرضه ويكر مالاكت ساكم

تیت پر مال بیج بیم کران ان محده وارول کو راضی رکھنا صروری فضا -اگر بمستی سے وہ کیھی الراض ہوجائے تھے تواک کی خلی کا اظہار اضی قدیم طریقیوں سے ہوتا متعاصلی یا داب تک عمی باتی ہے ۔ برخلاف اس کے ایک امبین ناجر کو بجزائیں مالِ تجارت سے جوائس و فت ں ہو ناتھ**ے ا**کوئی ادرخطرہ ورمیث*ین نہیں ہو* تا تھا یبض صور تول میں ، کے وتعار کیوجہ سے محفوظ رہتا تھا۔ اورجیں دور کاحال ہم لکھ رہیے ہم ایس نے میں توغیہ مالک کی عجب و نوبیب اشیا کی طلب اس قدر ز تھے بینانچہ ستخصامس رونےالبیٹ انڈیا کمینی کو بیصبیحت کی تھی کہ دیتم اُن حفوق ومراعات كايقين ركھوجونسي اورغير ملكي كوحاصل ہوتے ہیں دراسخا ليكدرعا ياس سے ی کو پیمٹ نہیں پڑتی کہ اپنے تھو ق جنلا سکے " یمپند وستان تھے اکثرومبثیة حصہ میں جو مرت عال موجو وتقى ہا رسے خیال میں اس کا یہ بالکل صحیح خلاصہ-یہ وس تین کر لینا صروری ہے کہ ا*س الماغیر استدوستان کے اندر تجارتی ق*وانین کا الساكوئي مقرره مجبوعة نهيس تقاحوَرعا يأمي ملك اورغيه ملكي انتخاص دونول بريكيال قابل انحصار زیا ده ترقا یوں کا اطلّاق کرنے و اسے مبده وارکی تحصیت برملوّ اخرسلوك كرنے بيرض ملكت سے ان كانعلق بيونا خااہر ط صلحنا مے بامعامدے حاصل کر نیر جن ہں پکھائٹ کردی ہا ہے ن تبرا کط برستجارت کرسکتے ہیں اورکن خاص نتہ حوں کے مطابق اخسیں کُروُرگیری اوا ے گئے۔خِناسخیہ بِرَنگانی ۔ ڈیچے اورا نگر مزی آبا دیوک کی ابتدائی تا بینے میں اس میرے بنید کے واتعات کمٹرت نظراً تے ہیں دلین ہارایہ ط بقترتجار پورپ نے ایجا دکیا تھا۔کیونکہ اسی سے ایک بت اور حقوق حاصل تھے وہ بھی اسی فسمر کے بإمنا بطرعهد دبيمان كانتبجه معلوم ببوتية بيب جرايك 'اجرُوں کی جاعت کے ابین طے یا اتنے تھے۔اورایشیا ئی سمندروں بیچ طالات *المجُ* تھے

بالبا اين سيهي بربات وين قباس معلوم بوتى بيه كداس قسم كم معامرات بالك عام طور بررائج اراكين كالكب برك رقبه يرتفتهم موجانا كاردياري فمظهم كازق كميرحق ميں بديري طور بر موافق تھا ۔ اوريذ تيجہ كاروبار مباوله مير غائل طور برنيايا ل معلوم ليؤنا كي چنا نیدائی انگریز تاجر سورت میں دارو مونے کے بعد بہت جلداً ن سبولتوں سے نمازہ انظانے لکے جو سنگریوں کے ورایہ خوا مقامی طور پر بیسے کرسورت اوربر ویم کے درمیان یا لول پرجیسے کہ سورت اوراگرہ کے درمیان روبیہ روانہ کرنے کے لیے *ور*م ئيس البكن يبط بقيدته بف ميند وشان كصحدو و كحاند رمحدو فهيس تما حينا نخيرجب تاجرون کی کو نی جامن ابراَن روانه کی جاتی تمی تواسع په پدایت کی جاتی تقی که وه *آگر*ه میں یا تولاہور ے ہامینڈ بال ماصل کرے یا استہان کے نام ۔ اوراضیں ایک اعتباری تھی دی واتی تھی ہیں کی بنابروہ ایران میں رہمراپنی سپولت کے مطابق انگلستان ہا اگر ہے **نامینبک**ا لکھ سنتے تنصے ۔اس طربی کے واقعی عملہ رآ مد کی کئی عصری کمیفنت توجیس نہیں ما ہمکا ہما نیال میں یہ ذخ کی جاسکتا ہے کہ اُس کی اہم صوصیت بالکل وسی ہی تھی جسی *کا آ* نے نمف صدی بعد بیان ٹی ہے۔ اِس بیان کے مطابق جوتا حرسورت کے خریدنے کی غرض سے روہبیر کا خوا یا نہونا تھا وہ اندرون لک آگرہ تک کسی مقام سے بھی ہمی سورت کے نامرددا ہی ﷺ ی لکھار روہیہ عاصل کرسکنا تھا ۔ آگرے کے مشتر کہیں و ماکه بیننه یا بنارس جیسے مفامات میں وہ آگرے کے نام منڈی لکھیگا جہاں اس کا مبادله سورت سے نام کی ہنڈی سے کر لیاجائے گا برصارت ملیناکہ ٹیورنیرکہتا ہے گافی ىلىندى تنع - احدا با دامى ايك يا ژبرمونى صدى مس*ى سى سارو*د ىنبارس مير ٧ فعيدى ا وردم اكر میں ،انیصدی تک پہنچ جاتے تھے " لیکن ساتھ ہی وہ بیمبی تیانا ہیں کے خطرو ہبت طرا

۔ له خانهر بے که اِن شرحوں سے وہ مصارف مراد ہیں جنی المحقیقت وقت کے وفت لاحق جوتے تھے۔ اُن سے وہ سالانہ شرص مراد نہیں ہر بچہ آئیل بنک و اسے لکھا کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ سالانہ شرص ہوتیں تو بیکورٹیر رہتی سالک وسیع کاروباری تخب نہوا ہے آدی کے اُن کوئی بجانب ٹابت کرنا مزد کی گئی محتاج ندسال ہیں تعرفندی (ہو۔ ۲۹) نے مجاللوارلور احد آباد کے درسیاں شرح سروجہ سے دافیصدی تک پائی۔ ربہتا تھا۔ کیونکہ اگر مال اثنا ئے نقل وحل میں جوری ہوجا ہے توہنٹری قبول نہیں کی ہاتی | اہل تقى - ابنداان مصارب برخطرات تقل وعل ونيزمرو جه مشرح سود شامل ريتي تعى -يورنيريه جى كبتا بے كرب معاى مدوار تمارت بي ماضت كرتے اور عاصل رابدارى بے فاطر تاجرون کو فاص فاص *راستے* اِمُتیار کرنے بریمیہ رکرنے تھے تو تر چوں میں ایک یا وفیصدی امنا فرموج انتها - اور برایدارسانی آگره اوراحد با دیے درمیان کی طرک ربببت ریاده مامتی- وه بیمبی ذکر کرتا ہے کہ آرمز به ویا به نباه میتی کی بنا ترفلیائن کو جیئین روانه

می جاتی ضیل اکن رضی انتی طرح سیرسوریت بنی میشکی رقد امامسل کی جاسکتی تھی۔اکمبتہ ان صورتول مبر جرثتمن مائد كمي عاتي خيس دونسبتاً تبت اعلى روقي خيس مائد آرمز يراييها ٧٧ فيصدي تک اورزيا وه فاصله كے سندر گامبول كے ليے اور بھي زيا ده) ليكن ميران ميں معی جازول کی شاہی ادربحری ڈاکووں کے مطالبات ہمیہ شامل تھے اور صبیا کہ ہم دیکھے بیکے مِن يفطرات معمولًا بمت زياً وه تف -

امتباركا بيطر بغرابك وسيع رقب ريميلا موا ا درسياسي عدود سب بالكل أزادتها بعص توگوں کاخیال سیے کہ اس طریقے کا دیو دائس بات کوظا ہرکر تا ہے کہ اُس زمانے میں تجارتی اخلاق کی سطح کا نی ملبند تھی۔ اور ایس خیال کی تا ٹید میں بھٹس معامرین کی شہار کا حوالہ مجی دیا جا سکتا ہے۔ سیکن اسی کے ساتھ دوسری جانب الیسے آفتہا سات بیش کڑنا معيظاً مررو تاتب كرسنِدوشاني اجرضُميريا ديانته جببي با توريكابُر تقع ليكن جارب خيال مي اليبي تبعاد تون كوتفييل تح سائه بيان رثا ز که ان کی معیمے تعبیر پدیہی ہے۔ مساوی تجریہ والی دوسہ ی تام قوم <u> و پ کی طرح مبند و شانی تا جرو ب میں بھی دیانت داری کا ایک خاص کمعیار سمی</u> طوربر قائم مہو گیانغا۔ انھوں نے اپنے نزدیک چندخان عدو دسکیر کیے تھے بن کے اندران کی ماری مدوج مدمحدو در متی تنبی - اور ان عدو حکے اندرغیہ ماکی انتخاص وینزاک مېم قوم افراد ان پراخ**تا** د کرسکتے تھے ۔ فیرائلی تاجروں کیے بھی عاص رسوم اور قاع ہے دِجِ وِ تَظْمِی کِمُن وہ مبنْدورتان کے قاعدوں سے ختلف تھے یمبض او قات و آئیں یہ ليماتعجب بوتاتماكه مهندوتاني اجرماص فاص موقعوں برفائه اصاف سے احتراکر کُ **ېرى كىيۇنگەخوران كىے نزدىك الىيى صور تول يى استغاد ، كرنامنى بجانب سېمماما ئاخفا.** 

بابـ الیکن مفس ا دفات اُخیس بیمی تربه موتا تفاکه جوکام اُک کے نز دیک غیربیند میره خیال کے باتے تھے مہندومتانی اجرائن سے احتراز ہیں کریے تھے سیجارتی معا لمات ہیں سندورا ا کی رواجی دیانت نامجھی کمل تھی اور نہ ایب ہے۔اس کی خوبی مرف اس بات میں تھی کڈار کی بدولت ایک ایساطریق وجو دمین آگیا تھاجس کے تحت تجارت جاری رومکنی تھی ادراسی شم کے دو مرسے طرفقول کی طرح وہ سرایسے شخص کے حق میں جوہ اس بازی کے . قاعمه و*ن "سے واقعبُ بب*وکاً فی انصا فا مرتصاً ۔العبتہ جونا دا تع*ف انتخاص اسُ میں باتہ واقع* کی کوئش کرتے تھے انھیں عام طور پر اپنے تجربہ کا کسی قدر گراں معاوضہ دینا پڑتا تھا۔ ں میں سے بھن اشخاص نے آئنڈ ونسلوں کے فوائدہ کی خاطرا پنے خیا لاہ۔ ادبر تجربات فلمدند كييرس بيغيالات اس بيع قابل قدر مين كدائن سيمهندو نتان محملاوم إ اشغام كى خاميت ورقابليت كي تصديق بروتى بىم - احكل كى طرح سولھوىي مىيدى بىرى مبى دە ‹ و و ۱ ) اللّ رم النف ك ناجرول كارتبه رطق نفع بيوري سياحول في مبض اوقات أخيس بهوديل مستحجی رتر بیان کیا ہے اور بہو و یوں کوائس دورے بازار وں میں جوشیب عاصل تھی سے چھھے جی دانف ہواس کے لیے یہ نبہا دت بالکا قطعی ہے۔ایں بارے م*یں ٹیوزبیر بے بوتعربی*ف بیان کی ہے ا*س کاپیاں حا*لہ دینا تیا یہ نامناسپ نہ ہو۔ کیونکراس کے وسیع تجربہ کا لحاظ کرتے ہوے وہ اس بارے میں افہار را مے کے لیے موزون ترین شخص تفایجنانچه ده کمتا بند رمتر کی ملطنت بین جومیو وی زر کے کلادمار انجام دیتے ہیں وہ بالعموم غیرمہ وئی طور پر فالی شجیے جاتے ہیں ۔لیکن وہ بشکل ہندوتا کے مترانوں کی شاگردی کے لائیں میں ''۔

## استأديران بايب ده

فصل ۱. سولمویں صدی کو رسلهان تاجرول کی تمین کاانداره آلدوساله و الله و گافتان کانداره آلدوساله و آلون کانداره آلدوساله و آلون کی معلی می الله و سیجترین طریقه برکیا جا سکت و تعالی و کے برکالیوں کے طریق کی وجسے نے برکالیوں کے طریق کی وجسے شہارت کے راستوں میں جو تبدیلیاں بوسی ان کے متعلق ملاحظہ جو با آر بوسا (۱۹۵۳ و۱۹۵۳) اور بہرارد (ترجمہ ۱- ۱۹۵۹) میں بیترارد (ترجمہ ۱- ۱۹۵۹) میں بیتران کے ایم صنعین نے ان کا فرکر کیا ہے کیکن تیراد و کو ان کامثابا بیترارد کرتے کے لینے خاص مواقع حاصل تھے ۔ یہ بیان کہ ترکالی رعایا ایک وزائی سے اخو و سے داور کرتے کے لینے خاص مواقع حاصل تھے ۔ یہ بیات توی و قالے پر لگائی دریعہ سے اخو و سے داور حاصل کرتی تھی ہے جو اور کے بیات توی و قالے کا کاروں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے دشائی ملاحظہ جو آلمیدٹ کی تاریخ و سام می اور کا کو اس کے ساتھ راکھ لیوں کے صلحا امر کے شدائی طریق کی تعلقات کی کیفیت آخری جو کا واس کے ساتھ راکھ رہ کی تعلقات کی کیفیت آخری جو کا کو اس کے ساتھ راکھ رون کے تعلقات کی کیفیت آخری جو کا کو اس میں کئر ت کے ساتھ نظر آئی ہے ۔ ر

کفل ۲۰ - لا ہاری بندر کی کیفیت پر آپس (۱-۲- ۲۹) ہیں ہتی ہے۔ اُس بندکا کے جہاز وں کے بارے ہیں جہیں صوف دو بیانات فی سکے جوبر قاس ہیں درئ ہیں ایک ۱-۳- ۲۷ میں ("مندھ کا ایک جیوٹا جہاز") ۔ دوسرے ۱-۲- ۲- ۳۰ میں د" ایک چوٹا جہاز") ۔ کیمیے کے بندر کا ہوں کی کیفیت اُس زیانے کے نقر بیا تا اُم صنفین نے بیان کی ہے ۔ تا فلہ کے بارے میں فاصلہ ہوخاص کر بیرار ڈ (ترجہ ۲ - ۲۰۲۵) ۔ اوب محری

بالا فزاتوں کی وجہ سے جو نقصا نات لائی ہوتے تھے ان کے شعلی طاحظ بوینج اسندر و کر آجا ہ ا - کم - ۲۱) بچول کے متعلق کیچوٹن (سی - ۱۰) اور پیرار ڈو (ترجبہ ۲ - ۹ ۲۵) ڈائل کے تعسل حَرَرُويْن (م ۱۹) -گودا کی تجارتی جبل کی غالباً سب سے زیادہ واضح کیفیت وہ ہے جو پیرار ڈ گلاماری کی اس میں اس میں کی عالباً سب سے زیادہ واضح کیفیت وہ ہے جو پیرار ڈ نے اپنی دو مہری حلد میں بیان کی ہے ۔لیکن چنخص اُس کے ونیز کوچن کے بارے من ممکل عالا شه معلوم كرناً عاسينه أسنه آخري ولكالح اس كاسطالعه كرنا ضروري بينه - عايان كي عانب بحرى سفر كيختفلق طلحنظ بيويترار وُ (ترميه ٢ - ٥ ) او ما بعد) - بجيرُ احمه بير، جومالات ارْج تص اکن کی بہتہ بن کیفیت جورڈین نے بیان کی ہے (ہم، وما بعد) ۔ آرمَزا و افرانیہ کے مشہر تی مگل كے حالات آخرى ولا كا اواس سے جمع كرنے جائيس و بيتى اور آفردو نوك سے ايك بهي تعام مراو ہونے کی ایک مثال (گوتنہا نہیں) پرتیاس میں لمیکی (۱- ۷ - ۲ - ۱ -۱) ملش انٹی کتاب (Peradise Lost) مين مكستا جي مدسوفاليس كوآ فرخيال كياجا آب" سلون کے بارے میں ملاحظہ ہو تیسرارڈ (ترحمیہ ۲ - ۱۶۷۰) ۔اِس حزیر و میں لڑا فی کیے طول طویل حالات وسویں اور بارصویں ڈکا ڈانس میں ورج میں۔ کار ومنڈک اور پیگو کے (۱۵۲) جوتجارت موتی تحی اس کے متعلق لاحظہ دویر طامی (۱۰ –۱۰ -۱۸ عاوسام) او ۱۰۹) بھا کے بندرگاہوں کے حوالے ضمیمہ جیں دینے گئے ہیں۔ پرنگالی باشدوں کی شیت میگا بلغین کے تذکروں سے دجو بیص مرح یوم بور بیں فرکور میں معلوم کی جاسکتی ہے۔ قصل س. بیگیو کی تجارت اوراس کے بندر کامپوں کے جوالات سینررو ڈیردک بانسی اوروقتم تنے بیال کیے ہیںوہ برجیاس میں لیں گے۔ (۲-۱۰-۱۷۱۷ وما بعد- هـ ۱۹۲۸ وما بعد- ١٤ هما ١٤ وما كبور) وثيير طاحظه مو يأ بن جالبن زرعندان مرسمين مسسيه يام ٢٠ - اور ''مرتبان''۔ کمنا سرم کے بارے میں الحظ میو باریوسا (۳۷۹) پرچاس (۲-۱۲۱۰) والهما) اور ما بَس جامِن زبرِعلنوان ومليوا ع من عنا سرم» اور دونييا » به لا کا کی فد بمروستن کيفت وہ ہیںجو ہار توسا نے بیان کی ہیے (۰،۷ وہا بعد) مینی جہاز رانی کی تخفیف کالحال تول میں نذكورے (كىتھے 1 - مىر ٨ وما بعد) - بنٹام كے تعلق نتشکت اس كے ایک حراف تخار تی مر کز مونے کئے طاحظہ ہوتجوڑ میں (م ۳۰) اور ایمبن کے تنعلق برجاس ۱۲۳۱ - ۱۲۳۱ - ۱۵۱۰) حنوبي فريقه كم موجه مالات كانختلف سياحوں نے ذکر کميا ہے مثلاً پرجاس

۱۰۳۰ - ۱۲۷۹) یشمال کی طون اور آگئے تجارت کی جونوعیت تھی وہ بار پوسا (۲۳۳ و ماہد) کا بہتے ہے۔ پیرار طور ترجمہ ۲ - ۲۲۲ و ماہد بین بیان کی گئی ہے و نیز واکا ٹواس میں ہی تھی اُس کے حوالے نظر آئے ہیں بجیرہ اُحرکے بارے میں ماحظہ موجور ڈین (،، ۱۰۳۰-۱۰۳۵) در تہر تہری گئانا اور ڈونٹن کے تذکرے مند میر تیاس (ا ۳۰) آرمز کے بارے میں ماحظہ ہوتی مند تربی ہے۔ پرجاس (۲۰-۱۰-۱۳۱۱) - بار بوسا (۲۰۷ و ماہد) اور کنچوٹن (سی ۲۰) ۔

فصل میں ۔ رُبُو ، ۹ ۔ آب م ۹ ۔ آئین (ترجیہ ۲ - ۱۷۲ - ۲۰۰۰ س) اور پرجاس (۱- ہم - ۲۳ مر) ان میں شمال مشرقی رامسته کا حوالہ ملتا ہے ۔ کابل کی کیفیت آن شر نے بیان کی ہے (۱۱۷) ۔ آنہ ریش کا تجربہ سی ۔ ۱ کمیس مندرج ہے ۔ گویز نے جو سفر کیا تھا اس کا حال برجا س میں موجود۔ ہے دس ۔ ۲ - ۳۱۱) ۔ انگریز تاجروں سے سفر کا حال بھی برجاس ہی میں ندکورہے (۱- ۲ - ۱۵) ۔

پیپی کی ہے۔ جن معاملات براس فصل میں بحث کی گئی ہے۔ اُن کے بور بی بہلوکا مطالعہ کنگھ یہ فیصل ہے۔ اُن کے بور بی بہلوکا مطالعہ کنگھ یہ فیصر و لڈر وجرس بہتریت ۔ البین ا وراسکاٹ کی کنا بول میں کیاجائے ۔ چنانچہ انگہ نزی طباخی کے طرز کے بارے میں جس کی وجہ سے خوا ہ مخوا ہ مصالحوں کی غردت کان بوت ہوتی تھی تھور د لاگر وجرس نے سنتی کے ساتھ لکھا ہے دہ ۔ سی ۔ ۱۱) جو ناظرین اس مضمون کے متعلق مزید معلومات حاصل کر ناجا ہیں وہ ایک چھوٹی سی کتاب دراسلام ہمیت مصنفی تقامس مفل کے متاب دراسلام ہمیت میں اضافہ میں کتاب در وہ ششالہ ہے۔ کرسٹو فربنیٹ نے اس کے ملاور سرخطوط پاسٹن ۱، میں میں اس مضمون کی طرف میں لندن پڑی بھی اور سے مستشر ملیں گئے ۔

پر گالیوں کے گار دبار کاطرزا دران کے اغراض دھائٹ دے میں وضاحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ کالی مرچ کی برآمد کے جواعدا دو ہے گئے ہیں وہ دسویں ڈکاڈا (۱۔ ۱۲۱) ہے ماخو ذہیں۔ گئے ہیں۔ کالی مرچ کی برآمد کے جواعدا دو ہے گئے ہیں وہ دسویں ڈکاڈا (۱۔ ۱۲۱) ہے ماخو ذہیں۔ گریشال تھو ہوئی سی ہقدار برگال میں استعال کیجاتی تی تھی جہانچہ وہ اس کی آخری منٹرل تھی و دکا بہتہ دیتا ہے تی تھوران کارسالہ ہاکلویٹ کی دو سری جلدیں موجود ہے۔ انگریزی کمپنی کے شامی ذبان کے تعلق طافظ ہو جانب لا 1۔ ۱۸۰۰ وابعد تا جو آئی بن اور دولیوں کے لئے طافظ جو اسٹیونس کہ 10 ہیں کے بیان کردہ کمیفیت (۱۔ ۱۲۰ مرد)۔

بندستان کی طرف جاندی کی روان کے بارے میں جو اقتباسات و مے گئے ہیں وہ برجاس سیماخوذ میں (۱-۲۷ - ۲۲۱ اور ۲ - و ۱۳۷۰) میندوستان میں نگرزی مال وَرَخت رُنے کی کوششوں کاحال د خطوط موصولہ " کی ابتدائی حکید و ل میں ل سکتا ہے ۔ فصل ۷. به سخارت پرموسمول کاجوانژبط تا تفاائس کا ذکراس وور ک نے کیا ہے۔ متال کے طور پر تھا سٹرنے بورب سے بھری سفر کرنے کے تعلق جویا دوائت کھی شیمان کامطالعہ کمیاجائے (فرسٹ کٹربک ۱۳۷) برزگالی جا زو کاراستہ منجلہ اور نفین کے بیرارڈ نے بھی بیان کیا ہے (ترجمد ۲ - ۱۹ و ما بعد) بھر اور کے موسم مختلف مقامات مي تبحث كي كمي بييمثلاً وسويي وكاوًا - ٢ - ١٠ - ايس تصومي واكے جهاز كاخال يرجاس سے اخوذ ہے (۲-۱۰-۱۷۱۱)۔ جما روں کے مُن کی تاریخ کے حوالے صمیمہ کھ میں دیئے گئے میں کیر کور) ہما کے لئے طاحنط موننچو ٹن ۔ (سی ۔ 1) پیترارڈ (ترمبہ ۲ ۔ ۱۸۰) -برجاس (۱-۳ -۹ ۵۱) علمیو كي جهازون كے متعلق لاحظه موتيجر (٢٠) اور تيجاس ١١-٣ -٨٠٣) عصري بوري جهازون (١٥٢) كے لئے لاحظ سوا فيريم (١١٨- ١١) - برجاس (١-٣-٨ و، ١٨ و١٢) اور بيرار وروم ا۔ ١٥) ينهاك كے بارك ميں طاحظ موجور ؤين (١١٦٧) ورتر كى كىليوں كيے بارے ميں دسویں ڈکا ڈوا (۲ ۔ ۱۷۰) دسویں اوربا رصوب*ی ٹ*و کا ڈامیں جومراسلان تمکسنی*۔ گئے گفت*یں اُن کاشار کر کے بھرنے پر تگا ہی تعلیو ل کی تعدا دمعلوم کی ہے ۔ان کی حبامت کا حوالمہ يترار دُ (ترحمه ۲ م. لمه) اور فاً لكا دُ (۲۰۵) مين ديا كبالبي-پورسیه کی طرف، روانه موسنے وا لیے کیرکو ل کی تعدا وگیار صوبی اور با رصوبی ولا ذا کے سالانہ اندراجات سے ماصل کی گئی ہے۔ مزمیق اور مض دوسری بندر کا موں سے جو تجارت موتی تھی اس کو محفوظ کرنے کی طرف بیرار ٹنے اثارہ کیا ہے در ترجیا۔ مہا۔ رُ احركے بارے بیں لاحظہ موجور ڈین (۵۷ وسوا) اور پر جاس (ا سے - ۲۷ و مابعد) -بيكو مح يتعلَق الموطومو ترجياس (٢-١٠-١٤١١) - الما كاسكي شعلَق يتراركو (ترمبه ٢-١٧١١) -وسوي وكار ا - ۲۱۲ - ۲۱۸) اور با رصوي و كا دُا (۱۲۱) - إيجين تَحْمُ عَلَى يَرْجَاس (۱-۳-١٥١١) اور منظ م كے الم يحرف من (١١٧) -رُما لا تحارث " (Discourse of Trades) مصنفتن كارجاس (ا-م عراس)

و مابعد) بیں اندراج ہے۔جاپان کے راِستہ پر شرح اموات کا حوالہ میفیوس مین ستختر خطوط، اہل (٤) سے دیا گیا سے۔ بازارات کی نقلی ایک بہت ما مرجث سے ۔ جومثالیں دی گئی ہیں وه دو خطوط موصوله (۱۱-۹۵ وام ۸ و۱۱ سر ۱۸ مر) سے ماخو دیں۔ تصل ، ۔۔ برآرڈ دترجہ ۲۔ مہم ۲ وما بعد)مغربی سامل کے قافلہ کی منتظم بیان کرتاہیے۔ اور بھی ختلف مصنفی*ں نے*ان کا ذکر کیاہیے۔ اُورٹو کا ڈامیں ان کی نقل ورکت کازیا در نفسل مطالعہ کیا جاسکتا ہے نقصا نات کے بارے میں نیخ کا بیان تریاس (ا-۲۱-۱۷) ير مدورت بريكام كي تارت كاحواله والبس جالبن ساخور بي (" S. V. " Xerafine) کی کے سفیر کے لیے موز ول موسموں کا حوالہ مة خطوط موصولہ 2 / 1 - مر ۲۹) ورفجور نیر (۲۴) ہیں ملتاہے نیشکی کے را ستہ سیمصالوں کی جرسجارت ہوتی تمی اُس کا ذکر بیجاس میں ب (۱-۷ - ۲۰ ۵) منجارول کی کمیفیت طیورنیر (۲۷ و البد) اردشندی (۲۷-۵۰) میں بیان کی گئی ہے گنگاکی تجارت کے لیے لافط موج رڈین (۱۷۲) ۔ انڈس کی تجارت کے لیے پر پیاس (۱- ۷ - ۵۸۷) - بنگال کی تجارت برآ مرکا حواله سابقه فضلول میں دیا جا چکا ہے ۔ گجات کی درآمد کے کیے لانظہ ہوائین (ترجہ ۲- ۲۳۷) اور رُو (۸۸) - گھا نول برجوآمد ورفت ہوتی تھی اس کے بار سے میں الما خطہ ہو ڈیلا وہل (۲۹۲) متبرهور يصدى كحاوانل مين تيتون ميرجواضا فدمبوااس كمستعلق لاحظه مورو (۱۸۸۰) وریترارهٔ (ترجمه۷-۲۰۲)-قصل مر. بسلمان اجرون کی عام قالمیت (۱- ۱۲۷۸) - بآبرجانے والے بنیول کے متعلق الاخطہ ہو پر حابس (۱ - ۳ - ۱۱۷ و ۲۷۳٪). چیٹیو *ں کے منعلق ملَّحظ س*و یار توسا (۳۷۳) اور اپنچوش (سی - ۳۰) کارسینیو *س اور ایرانی* الم متعلق الماحظ مبور آر ( ۱۹۲۹) اور میرو دایول کے بارے میں رجایس (۱-۲-۲۳۲)-حقوق کے بارے میں وہ کابیا ن صفحہ ، ۲۷ بہتے ۔ ستجارتی معابدات کی مثالوں کے لیے فاصطر سروو معلوط موسولہ مرام - ۲۸) اور برجاس (۱-۱۷ - ۱۸ هم) طوق مبادله کی ممل کیفیت فیمورنیر (۳۲ – ۲۵) میں درج میم ب و منطوط مرم وله میں اُس کا کشرت سے دکر آنا ہے۔ دشلاً ا۔ ۲۵ اور ۲ سر۲۷ و ۲۲۷) سنِدوتنا

کے کاروباری لوگول کی جو تعرافیت می رئیرنے کی ہے و مسفیر ۱ اپر درج ہے ۔

ror

ساتوال باب

معيارزندگي

بهافصب ل په مقدمه

نهيں تھے اور مذافعیں اپنا کوئی دعویٰ ہی ٹابت کرنا خفاط یہ بیمکن ہے کہ ہیں کہ طیور کے احتمالات کا لحاظ کرنامیرے نمین بیشبہ کرنے کی کوئی وجرنہیں ہے کہ محفر تعصب کی وجہ سے یا جو رائمیں پہلے سے قائمُرکر ٹی کئیں تھیں ا ن کوحی محانہ نے کی کوشش میں بیرشہا وت خرا ہے ہوگئی اسے ۔ بیں ہم عام طور پر الم کے ان واقعات کومس طرح کہ و مبیان کیے ملئے ہمی تسلیم کر سکتے ہما یہ اُور بات ہے کا ہمیں تھی تھی اُن نتائج کے مُسترد کرنے کی ضرورت لائ رواجو دانعات کے قلمبیند کرنے والوں نے اُن سے اخذ کیے ہیں ۔ اب صرورت اس بانت کی ہے کہ ان منتشر مثنا ہوات کوایں طور پر ترتیب ریاحاے کدائش سے کرومیش ایک مسلسل سمینت ہمارے میش نظر ہوجا ہے ۔ اوراہر میں بہت کری مہولت اس وجہ سے بیدا ہوجاتی ہے کہ ہارے اساد میں منیضاً ہ بشاؤہیں یاختلاً فاتِ زمانی دمکانی کا تولازمی *طور پر لھا فاکر ناہی یڑتا ہے گ* ا صربیا نات سے زہن رہیقی کیسا نیٹ کا اثر زیا ڈہ فال بمجبی کو بی سیاح ایک لمحہ کے لیے مھی برد ہ اٹھا تا ہے توہمیں جس تصویر کی صلکہ نظراً تی ہےائس کے خاص خاص خط و خال سے ہم پہلے ہی سے آشنا ہوتے ہی اور و حکے موتے ہں اُس کی ردشنی میں تمام معلومات جزاُ وزائھ سکے ہندوشان کے متعلق افلہا رراہے کیا جائیے توحق بجا نب ہے ۔البتہ یہ ذہر کے ش رمنیاصروری ہے کہ کل آبادی کے منعلق جو کچھ کہا جانبے اُس کا اطلاق ہرمنفردخص لِلّا نہیں ہے ۔ بہمارس بات میں شہر نہیں کرتے کہ گفا یت شعارا ورحزرس امرام بھی دربار ول میں

عله اگرکسی کو اس بیان سے سنٹنی کما جاسکتا ہے تو و دبر نیرہے جرکا ایک فاس معاشی مسلک تھ ا اور جس کے عام زنا بی شاید اس وج سے پورے طور تبلیہ نہیں کیے جا سکتے ۔ سکن ہا رہے موجودہ اغراض کے لیے اس کی اجمیت خاصکر اس وج سے ہے کہ جن وافعات کو وہ بدطور اپنے شاہدائنہ کے بیش کر تلہے وہ چند ایسے نتائے ہیں جس کی نصف صدی بعد سجا طور پر نو تھے کی جاسکتی تھی۔ کیونکہ ان کہ اسباب ورجانات کاعمل اکتر ہی کے زیانے میں شروع ہوجیکا تھا۔

یاے | یا ئے جاتے تھے ۔اورا نفرادِ ی طورر بعض خوشحال ملکہ دولتمند کسان یا وستدکار بھی نظ ائت تھے ۔لیکن باوج واس کے این واقعات میں کوئی فرق نہیں آتا کہ چیٹ ہے مجموعی امرا عامرطور رتعشات میں ڈویے ہوے تھےا درعوامراکٹہ دمٹنہ انتہا درجے کے نفلا تھے کیجتی کے اُن کا افلاس آج کل کے افلاس سے بھی ٹرطیا ہوا نھا ۔اس کیسانیت کی موانقت میں جوشہا دیت موحو دہے اس کی قوت محسوس کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ا نناو کابلا توسط مطالعه کیاجائے بیمانچہ انبذہ فصلوں میں ہمراس بات کی کوشششر لریں گئے کہاس مکسانیت کی نوعیت کا نداز ہ کرنے کے بیے کا فی تعدا دمی افتعار لر دب**ر لیکن بیمرجمی اینی اصلی عبار نوب سے عل**ئیر ہ ہو جانے کی وحبہ سے اُ**ن** کا اُٹرلار **کی** ررضعیف ہوجا تا ہے اورجب تک کہ ہم متواتر سیاحوں کے فلمدنہ کر و ہ وا تعانب کا کے تعد دیکرے مطالعہ نہ کریں ہمراکن کے بلا واسطہ بیا نان کی ایمیت کو لیورے طورر ىرىكتى-اوردوخيا لات كە تىفاقى طورىرائ سے *طاہر جو سے ہي* اورا*ن ك*ے روں میں منتشریں ان کی اہمیت کاانداز ہ توا ور می تک ہوجائے گا جس ک*یا*نیت ذ*کر کر چکے ہیں و*ہ توا سے آنیوا لی فصلوں میں طاہر ہوگی لیکن ہیا ں ایک فمر شاک تا مل توج ہے۔ ایک جمویٹ یا دری سمی النسریٹ ہے۔ میں اپنے واضلے کی منعمل کمینیت قلمبند کی ہے ۔اوراس کے تقریباً بیندرہ سال گے بھا (raa) بیان خام امورس اس قدرشا به جن که ایک کی حکمه د و مهیے کو رکھ سکتے ہیں <sup>ملیہ</sup> لما ثبر ائن میں اختلافات موجو دہر جوزیا و متراتب و ہوا اور ماحول میے اختلافات کا نتیجہ ہں آ شلاً شمال میں اون کا استعما ک تھا توجنو ہیں ا*سُ کی ماگ*سوتی کیئرے استعمال کئے جاتئے تقع يشمال من تيبون كالمثامت على تصانو حنوب مين اس كي حكم حانول موحود تصح ليكن یرجز سُات اس قدر اہم زمیں ہیں .اورجہاں تک درباری زندگی کے اہم خصوصیات كالعلق ہے ان مي مجيب وغريب كيسانيت يا ئي جاتى ہے . بهرحال معن اقلياسات

عله انتسٹ کابیان اس کے نذکر و کے صغیر اور و صفات ابعد بی ب یعنوب میں بادر میں کے بخوب میں بادر میں کے بچربات بھے کی کتاب دروے ۔ ۲ ۲۷ وغیرو) میں طبع ہو ہے ہیں۔

رس شہادت کی بوری بوری اہمیت واضح نہیں ہوتی ۔ اس کا شیک بھیک اندازہ ا کرنے کے لئے ہمیں جائے کہ بورے تذکرے بڑھ جائیں جہان کے مکن ہوسکے پنے آپ کو مالات بیان کرنے والوں کی حکمہ پر رکھیں اور اٹھیں کی آکھوں سے ملک اور اس کے باشندوں کو وکھیں ۔ صرف اس طریقے پر ہم اس ماحول کا ایک کممل اور املینان بخش خاکہ نظریں نے مکتے ہیں جس کے اندران اشخاص کو تتجربے حاصل ہوے شجے ۔۔ جو مالات ہم نے ظاہر کئے ہیں اُن کا ایک متیجہ یہ ہے کہ اعلیٰ طعقوں کی نے گیر کے جالات ہم نے ظاہر کئے ہیں اُن کا ایک متیجہ یہ ہے کہ اعلیٰ طعقوں

عامرماتنندوں کو اپنے بیا نات سے کلڈ اردااس موقعراك وتنبها ورية تبادنيا مناسب سي كتبيده فعلول كويت محكرز طيعاما مين وكجينها وت موجود به امريكل طورير فالهركر آن إين تومزت اعلى عامر نوميت كوفا به

١٥٩

بابی

# د وبسری فصل

### اعلى طبقے

اهل طبقوں کی معاشی حالت بہت تھوٹیے الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے۔ ں دیمھے جسان کی اندنیا *ں بالعمومزر کی تکل می و*م تے ہوے ان آمدنیوں کی مقدار درحقیفت ہور کی معمولی *ضرور* توں۔ ات برخرج کرنے کے لئے طبغہ امراکے اراکین کے دارس فاضل آمدنی موجه وم**روتی ت**ھی پهلین کار و بارمیں <sub>ک</sub>یریا یہ ا نوس ہیں و ہ اس وقت موجو ونت تھے۔ مرکاری تو۔ ہ حو**مکا** نات تعمر کرنے یا باغات لگانے کے ا بغش بعض آمراً ہے اپنے طور پر تجارتی کار و بار میں سرمایہ لگاتے رم سلوم ہے کا کہر کے فامذان کے اراکین نے یہ طریعیت یا نطا ۔اور بینسے م*ن کر میا تھیا ہے کہ فیس*ام لوگ اُن کی *قا* 

کرتے ہوں گئے نیسیا کہ ہم و کیہ چکے ہیں صنعت وحرفت ہیں جو کہ سجارت سے
ایک بالکل جداگا نیچ نہ ہم و کیہ چکے ہیں صنعت وحرفت ہیں اپنی تمامتہ تو حبہ
کاکاروبار بہت ہی پرخطر تھا ہے اُن اُن کو گل کے جوانی ہیں اپنی تمامتہ تو حبہ
صفی سے کر دیتے تضمعہ لی اضاص کی کامیا بی کا اس میں کوئی قربینہ نہ تھا۔
الل وربار اور عبدہ واروں میں سے لبفی اوا و فالسّاس کی طوف اگل ہوگئے تھے۔
لیکن بالعموم حور و بیم نور اُخرج ہمیں ہوجا تا تھا و ہ فقد یا زیور کی تکل میں وفیینہ
کے طور پرچمع کر دیا جاتا تھا ما کہ ایک سے مرنے پرائس کا بیل انداز حکام سے علم سے مرفور سے کہ
مدختی رہے میا

علەشلاً بورۈين دُكركر ناچ دصغه ۱۱۷ كرسلال ويس ملكه نے بيانه ميں نيل فريدا تھا ناكه اپنے جہاز برلا دكر موجا كى جانب رواندكرے يوفالباً حاجموں كا براجها زرجيمي ہوگا جس كو دور بيا بريون يزملكه كاجها زكها كيا ہے۔

لیکن اس سے با دجہ در ویسے کو د فینے کی شکل ہیں رکھنے کے بجا ہے ؟ دیناهی <sub>ا</sub>س د ورکی نمایان خصوصیت تمعی به شام نشاه اور مارشاه شا ونزه کت کی حومثالس قائمر کرتے ے وسالک سے مجی خوب کا مرابیا جا تا تھا تا ہم اس نداق کےمطابق ان نئی نئے چیزوں کونرجیج دی جاتی تھی جو با ہرسے آتی تھیں یخیراکی بهركاري طورير حونترت افزائي كي جاثي تقي اس كاابك درآمد کے ایر بشوق کے لئے غذا کے معاب یلے میں البتہ بہت ہی کم گنجانش تھی ۔ کیونکہ غذا کی نوعیت ہی ایسی ہے ۔ بیں غذا کا اکثر ویژیئر حصہ کک اورگوشت بیشتمل ہوتا تھا ۔ ناہمراشائ درآمد کاشوق کھے تومصالحوں ۔ کا ذکر کسی سالنقہ باب میں کیا جا حیکا ہے ) اور کچھا گئے انتظا ما ماز ہ میو ہے اور اسی طرح کی و وسری معاون اش<u>ا</u> متی اورائس کی ہمہ رسانی کے لئے جو انتظام قائم غفا اس کی غصل مندی ہے مطانحیاس کا بیان ہے کہ عالم لوگ توصرف کر مام ے امراکے ویاں سال *مُعراس کا استَعال جاری رست*ا تھا. ، تربيب رسنى تفى . يا أگراتوت خرمه ، روسہ سے زائد ہوتی تھی ۔ طابہ ہے کہ ہم كئے كا فى بنے كەرەپ كونجا طور رنعيشان مں شامل كرو ماحامے وول کے فاص طور رفتو قبن تھے مینائجہ بالرایک میل ے مندوستانی میووں کا حال لکھتا ہے واکہ بھی اليني كمر محاس شعبي كي تنظيم من نهايت فياضي سي كام ليتا تفا ا بینے میووَل کی حوبی بر محبوبوں نہیں ساتا تھاجنانچہ یہ اس کمی تورک کی ایک نا ۱۵۸ خصوصیت ہے۔ اورجہال تک بیرونی میووں کے لئے ہمند وستان ہی موافقتہ

ما وی ہوتی ہے ۔ لیکن مصارت خوراک کا استحصار يتوں پرنہیں تھا اور نہ ہرتن ناڈا وُں کاان رحندالہ ں مات کا نتیجہ ہوتے تھے کرکھا۔ با درجی "روزانه ایسے کھانے تیار کرتے تھے درجوامراکو بشکل م ب روای حوضیافت کی گئی تھی اس کاحال شرتی۔ ا بندازہ ہوسکتا ہے کہ اس زمانے میں ٹرے ٹرے آدمی کھانے ہ در باری ملج جس حد تک کدال کے ذرا بیع ، مروجه طریقه کی تقلید کرتے تھے۔ اسی طرح لیاس میں بھی خرج ده برونی تقی <u>- د دیست هس</u> کے نامر بدل دیئے بلکہ اِن کی تراش اور این کا ا اص خاص کیروں ۔ معى تبدَيلِ كرديا . أَسَى كَا تُوشه خانه الس قدر وسيع ضاكه اسيس با قا عد عشم وزيب

ہار کئے جلتے تھے توہیل اس بات کامبی کما فاکر ناجا کئے مام <u>یا متی</u>از کے وربار ہیں حاضر ہونے والو*ں کو ایک* رنے کار واج عام تھا ۔ الوالفنو إنياسارا توشدفا نہرسال اينے الزين مں تقسیم کر دتیاتھا ۔اس کے علاوہ اور مھی متعد داتفاقیہ بیانا نت سے تیاجاتیاہے اِ وْخِيرُو رَكْمِينَا دِرِبَارِي زَنْدَكَى كَى ايك مِمو زَخِصوصيت مَمَى .خا اربر ، حوامتعال کی جا تی تصرب ان کی انواع وا تب وں سے طاہر ہوتا ہے جن میں اٹنیا نے ورآ مدی حا زیادہ نایاں نظرآتی ہے ۔ رونی کے کیڑے ایک سویجاس رویے نی تمانیک روه الم بمی سلتے تھے ۔او تی ال و وسوسیاس روئیے ٹی جہان تک اور رسٹم تین سورو له بياس وربار مي ايك نميها يان حكيما صل كريظ زیورات کانفلق ہے تفسیلی حالات کابیان کمناغیر ضروری ہے ربوطت مے کسی اور نتیعے براتنار دیں نہیں خریع کرتے تھے قبنا کہ اصطباد ں پر ۔ شان د کے لئے اِصعیوں اور گھوڑ وں کی ایک کا فی تعداد بر**وار** 

مکانات کی ہم رسانی پرجر دی ہوتا تھا وہ ہارے خیال ہرا داما کے مصارت کا کوئی ہم خروہیں تھا کیونکہ دربار بساا دقات متح ک رہتا تھا۔ اور جولوگ اس کے ہمراہ رہتے تھے اگن کے قیام کے لئے بڑے بڑے خیسے کام میں لائے جاتے تھے ۔اوران پریمی نام ونمو دی خاطر ردیپینر می کرنے کا غیر مور دولوگا تعالیوں کہ خموں کی تعداد - وسعت ۔ااور آرائٹگی یہ ایسے معا دات تھے جن کا انصار برخص کی انفرادی خواہشات پر ہوتا تھا ۔اور شاہی خیسے کی بدولت این کا معیار

مل دنوبی مندیں گھوڑوں کی تیمت کسی مدرگراں تھی عربی ادرایرانی نسل کے گھوٹے کھوائیں اتھی۔ اور جرمقانات تقریباً .. و پر ڈا ؤیایوں کہنے ایک ہرارہ و بدوں تک فروخت ہوتے تھے ۔ اور جرمقانات سامل سے دور واقع ہوتے تھے دوا ں ان کی تینیں ادر بھی نیا دہ ہوتی تعبب رہیا ٹر ڈیر ترمہ ہوئی تعبب رہیا ہوئے اور چاندی کی عام واضح رہے کہ دیکھ برآیونی دیا ۔ والا) سونے اور چاندی کی ترمیروں کا ذکر کرتے ہیں و نیزیور پی تھل اور ترکی زرتا رکھ رہے کے زین پوش کا جو دور اکروں کسی مرکاری رہم کے مرتبع پر استعمال کئے تھے ۔ اس کے معادہ تھا تسر کوریا ہیں۔ اور میں کے مواجد میں کی تھے۔ اس کے معادہ تھا تسر کوریا ہیں۔ نے تھوں سونے کی تنجیریں ہیئے ہو ے ہاتھی و کھیے ۔ ویر جاس ۔ و ووی

بای بہت ہی میند رستانھا ۔ ایوانفضل وکر کر تاہے کہ محل اور کمخواب ہے آرا جهن پیفتن رکھنا نیا ہئے کہ ہرمتا زامبر کا حیمہ اس قدر اس بفنظ کے موجود واستعال سے اُس کا کوئی انداز و نہیں ہوسکتا جہازک بیح کاتعلق کے اس زملنے میں آ جل کے برابرائس کے انواع واقعام نہیں تھے۔ إن مِعمولًا استعمال نہيں ہوتی تھيں ۔السبنہ فاليرل ـ پلنگ اورْط وون بدافراط استعال كئے جائے تھے اور برتوس اسینے ورایع آمدتی ، مطابق انُ بررومه خُرج كرّاتها -اس طرزنندگی کے بینے نوکروں چاکروں کی ایک بٹر می تعداد درکار ہوتی تمی .اور**صیاک**ہم مگسی سابق ہا ب میں کہہ نیکے ہ*ی خاتگی بلازمتوں کی یہ وسع*ت ب کیاجائے گا ۔ شلا ہر اِ مقی کے لئے جا را ور سرگھوڑے را تھھلے خیموں کے واسطے)۔ ہار برداری کا گائی انتظامہ کرنا بڑتا تھا۔ ۔ وی عزت گھرانے سے ج و ہوتے تھے ۔ ا وراگرجہ فلام ک تھا آہم ملازمین کے رمصا رہ مبلاشہر پہنے زیا دہ ہوتے تھے۔ کرٹہ التبعہ خدمتگا روان کی موجو دگی به کوه سرت منعلیه ور بار کی خصرصیت نهیں تنحی ملکه وه ۽ تقريباً پر حضے مِنَ يا ئي جاتي تھي ۔ ايک سياح مغربي ساحل کي زندگی بیان کرناہے یا وکن کے درباروں میں سے یسی وربار میں تہنچا۔ **ے سفیر گ**و وامی*ں وار د* ہو تا ہے جیسویٹ یا دری وجیا نگرسے کسی آمیزشے لاقاتی یتے ہیں ۔ اِن تمام صورتوں میں ہیں و ہی کیفیٹ و کھائی دیتی ہے ، یہ ما تُ قابل کھ

ہے کہ دور پرے معالات کی طرح اس معالمے میں بھی گو واکے پر تکالیوں نے لک کے مرو*جہ ملڈ را مدکی تعلید کی تھی* ۔اور کوئی ذی مرتبہ اُ دی بغبہ کشرالنعما وہمارسو رے غلاموں کے محلی کوجوں م*ں نظر نہیں آتا تھ*ا۔ ہے و ہ غالباً یہ ظاہر کرنے کے۔ ہے। منے جمع کر د ہ واقعات سے حونہتے اخذ کیاہے دہ ورم وصرت يدتقي كه ببرطرح كاحظ ولطف بصعد وحساب ك كامقا بدرُ وَك إس قول سي كيا جاسكتاب كم وةشهوت يرستى اورد ولتمندي كاايك يربشان كن مجبوعه بس اوربس يهه روييه نے نئے ایک اور در بعہ کا ابھی ذکر کرنا باتی ہے ۔ ہماری مرادان محالف ہجہ با دشاہ اور ذیالٹرافزاد کو ویسے جاتے تھے ۔ نگلفات مروحہ کی رُوّ نوائف کاپیش کرناصروری تھا اورائ کی البت کا انحصا ہے کی ذاخے حوصلگی ریمو تا تھا ۔خضہ رشوت شانی کاطریقیہ بھی ائش زمانے میں رائج تھالیکن و واس وتتور ہے یا لکل حدا گانہ تھا یتجا لئے گھلے س خود بنائی سے دیئے جائے تھے اوروہ گویامر وجہ طریق عمل کا ایک جزو تھے ۔ كي ياس خالي إته وحاضرتهي موسكتا تعا ، کرنے کے لئے اوالی جاتی تھیں بیلی خیال کرتے تھے۔ بدوشانی دربارول کی فضامیں انوطی اشیا ادر مال ومتاع سب سے زیارہ ایس دستورینے و مل عربی استیاری نعی مدہ ہے ہی نمتلف تھی جواحک موجو وہں ۔ تقرر ہا ترتی کے ہمنی . ور بار میں تمسی خدم خِاسْجِ اس كَ نتائج توزك جِما نكيرى كصفحات مِن العظ كئے عاصيكتے أي ائ کی قدروانی کی حمی ہے ۔ یہ مکن ہے کہ استدار زبا نہ سے پہ طریقیہ زیادہ گرا رہا منے تنا مُٹ بمقابل اکترے تنا مُٹ سے زیا و معیتی ہوں۔ ان اکبری دورئیں ایس کا وج دبالکل ملم ہے میشانچہ صبوبیٹ یا دریوں سے ر وب مصصاف فی مربره تاب که اکبر دانیزاش کے مبولی معاصر کس ت در اثنتياق كےسابۃ ا نراع واقسام ہے تحالفُ وصَول كياكر تنے تھے ً أمرامير افلاس كاليصلنأ نذكورة بإلاحالات كالازمي نتحه تضاجنانجهان د موی کی تا ئیدمیں بر نیبر کی سند موجو د ہے کہ نی الوا تع یہی نتیجہ برآمِد ہوا۔ میز نیہ لکمتا ہے کہ میں بیت کم و ولتمندامراہ صے حاقف تھا ۔اِس سے برمکس ان میں سے اکثرو بیشترا فرا د انتہا د رطبہ قرضداری ہیں متبلا ہیں بنیمتی تحا نفٹ با رشا ہ کی مثب رالتعداد نؤكرعاكرر كھنے سے یہ لوگ تباہ ہو گئے ہں ۔ قەلەرا كى مالى تيارىي نىڭسەكو ئى بىت ا<sub>ن</sub>ھىرمعا لەنبىس ت**نما -** ئىكى عوامركى مەتتى عهده داردِل كونملاً بيت وسيع اختبارات حامل تنفح اورجب ان ہمدنے کئے تواش کا بارکسا بذن اور دستکا روں پر پڑنے لگا۔ ہیں شاہجہا( محمتعلو شہرہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔ اُمرا کا ا ما له تقاج ر کے لئے وقت درکار تھا ۔ ہنداہم فرم*ن ک*و کی حالت کا انحطاط کھی تدریجی تھا ۔اور یہ کہ وہ اکٹر کئے دور بہتہ حالت ہیں تھے ۔ تاہم ائن کے نظمہ دنسق کے معاَمتی نتائج کا تحیینہ کرتھے وتُنت يَمِن اس إنكالها ظاكر تاجا بمئير كدائس مين وه مُيلانات موجرو منص جواس دفت ہمارے زیرخد ہیں ۔ لیکن بینہیں فرمن کرنا جاہئے کہ مهند دستانی درباروں میں ہم انی آمدنی سے بڑو کر زندگی کبر کرتا تھا ۔کشیت ٹو ہا رے خیال میں بے تک المص ہی توگوں کی تھی ملین کھائیت شہار نوگ بھی وہا ل موجود ہوتے تھے

جوکٹیمقدارمیں مال ودولت جمع کرتے تھے۔لہذاحیندالفاظ اس بارے میں بھی ورئي ہن كەكبونكر ميمتمعه مال ورولت صرف ہوتی صلی برواضح رہے كام ملا ب دولت اسخاص اپنی د درمان إن محمَّے مطابق حب ذيل اثنبا يُرشَعَى تصاله مُركَفِّي نطاحُوَّية ہاتھی ۔ ابی سینیا ۔ مہند دستان امد سر کیشیا کئے کڑے اور لڑ کہاں ۔او طلائی برتن حوحوا ہرات سے مرصع تھے ۔سونے کے مرتن اورجا مذی ەربىرىسىم كا مال وسا مان تېرى كى مغدارشمارىت يا بىرىي*ن " بۇرى يۇرى* ذ ونا*کور کسی امیر کوی*ه اجازت و ی جانتی نقی که وه ملک جیورگر ایران می **یا** اورا پنے ساتھ اپنی محتمعہ و ولت کا بھی کمراز کمرابک حزر لنتا جا ہے ۔لیکن م

علہ ہمیں میسے مغیبہ طامی ہا اوقات کی کوئی فہرست نہیں ہی جو اکبوکے دور حکومت ہیں ناہم ہوے ہو مشرآن ال الامیں ورکی کملیمی کا گذار بول گوجر قدر بڑھا چڑھا کر ہیں کرنے ہیں ہم اسٹے سیجے نہیں سیھتے لیکن امنحوں نے بھی صرف دو عدرسوں کے نامر نیائے ہیں جو اُن مارس کے علاوہ تصرفو خود اکبر نے فتح پورسکری اور دورسے مقامات پر نعاہم کئے تھے۔ (مسل موں کے دور مکومت میں مہند ہوستان کے مادو

ہو تا ہیں کہ اِس مسمر کی اجازت صرف اُن اسور توں میں ری جا تی تھی جہاں وہ سیا<sup>ی</sup>

وجوصت بسنديده بولتي تعي اور لمك سے إبهر روسيد سے جانے كى عادت نهايت

بابی اختی کے ساتھ روکی جاتی تھی یس مال و و ولت کی کمٹیر مقدار ایک طبرے کا بارگران نابت ہوتی تھے کہ مال و ماسی بات پر قائع رہتے تھے کہ مال و متاع جمع کرتے جائیں کفرت ان کو کو اس کا فائد ، بالآخر مدکار ہی کو پہنچے یہ لیکن کفرت ان کو کو کی خوج کر و یتے تھے اور میں طور پر خرج کر و یتے تھے اور میں طور پر خرج کر نے تھے اس کی کیفیت ہم بیان کر چکے ہیں ۔

بقىيە مائىتىيە مىغى گذائىت. علم دادب ئى ترقى جزردوم - باب چېارم)

پائي

# تنبيري صل

#### متوسط طيقي

*هم وه کسی خاندان پاکسی د ورکی فتصو*ر سیات - اس مفمون کی بیت زیاده الهمیت تقتی اس سحرکی عبار تول سے

(אדד)

یخیال بیدا ہوتاہے کہ بڑھے لکھے لوگوں کے طبقے بن سے اِن تذکرہ نوبیو کام آملق تمامهاشی نبقط نظرسے غالباس را نے میں سی وہی معاشی میثیت کمتے تھے حاکل رکھتے ہیں ۔اوراکبری دورے محرروں کے حق میں قیمیوں وہیں ایساہی اہم تھا جیسا کہ اُجُل اُن کے جانشینوں کے حق ہیں ہے۔ ۔اس سطے زیا د وقطعی شہا دت رستیاب نہ مہوکو ئی تطعی *را* فابمر ّرناعق سجانب نه ہوگا۔ اس دور کے ناجر وں کی حالت کے متعلق البتہ جس کھے تھوڑی ہی اور والغبیت حاصل ہے ،ہم و کیھے جی کہ اُن کی معاشی عالت میں مرے **بڑے اخت**لا فات کا **جو نا** لازی تھا اوراگرجہ ان بیں بہت سے و وکتمندموجو دھھے تا همران کی اوسط آرمه نی خالباً زیا ره نهیں تمنی میله لیکن اُن ہیں سیے جو تھی دوتمہ ہوتے تھے اُن کے مکنہ اخراجات بہت ہی محدور ہوتے تھے کمبو کمہ اُلہارشان وشوکت جس قدرا ہل دربار ہے حق میں مفید تھا اسی قدرتا حروں کے لئے ں تھا ۔ کرتنی لکھتاہے کہ در تبہر وں اور تصبات میں جشترا کیسے لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور بہت دوئتمند ہیں لیکن ایسے بوگو ( سرمنامت قبس کدوہ و ولتمنڈ نظرآئیں تاکہ اُن کے ساتھ بھرے ہوے اسپیج ا ماسلوک نہ کیا جائے کا برنیر نے یہ را مے طاہر کی ہے کہ دولتمند پر کوش رتے مصلہ وہ فلس نظرا کیں کا اور یہ کہ خواہ منا فعہ کتنا ہی زیا وہ ہو۔اس کے ا نے دالے کے نئے <sub>ک</sub>یرنجی افلاس کاجامہ بینا طروری ہے <sup>ہو</sup> ہماں تک اندرون ملك كاتعلق بح إن حيالات كا افلات عالم المام مع أوران سے

عله ڈیلا ویل نے ایک شال دی ہے جس سے تجائی دولتندی کی فیستقل وہت کانہا سے نمایی طور کر افلہا رہوتا ہے۔ سورت کے ایک بڑے دخیرہ آب کی کھیت بیان کرنے کے بعد ورفع طراز ہے کہ شہر کے ایک خاکمی باتندے نے اُسے تعریر ایا تھا وہ اور لوک کہتے ہیں کہ اُس کی میٹی یا نا کہ اسکی اور اور ہیں سے کوئی اور اب تک زندہ ہے اور نہ معاوم تعمت کے کس منحوس حکے سے بہت غرب ہے حتی کہ اسے کھانے کوروڈی بھی میسٹریس ہے جو رویا ویل میں م

مبى يىئىتھاسە

ہمیں یہ سمجھنے ہیں مدوملتی ہے کہ کیوں آبکل بھی آ اتوانى زندكى كفات شعاري ل برجو ٹا مرکا روبار میں لگے ہو۔ شنتی ہیں۔ کالی کٹ میں جوسلمان بسے ہوے تھے ان کے بتاہے کہ و واجبا نیاس بیٹا کرتے تھے بڑے بڑے مکانون میں ادورہیں سے لازمین نوکر رحمتے تھے ۔ ارر کھانے مینے اور س ن بیند تھے۔اگر چہ وہ ساتھ ہی ساتچہ یہ بھی کہتا ہے کہ م ں ترککا لیوں کے وار و ہونے کے بعد سے ان کی حالت میں بہت کچھ انحطاً بيأتلايي مصنف كهتاب كه رانديرين حوسلمان ربيته تصوه اجيعا لباس نينتي تھے ا ورعدہ مکا یوں میں رہتے تھے جو ایچھے طویر آرائس<u>ت رکھے جاتے تھے</u>۔ مواقع حاصل تھے آئن کے متعلق اظہار را ہے کہ ہواکہ مربال شان وشوکت اوراظہار دوتیمندی میں کو ئی خطرہ ن ببته طریقے برزندگی ایہ کرتے تھے اسے دنگ بافتة شخص خناله زاسي سے لاط سے بیں اس نقہ غیرمعمولی بالت کی توجهہ نفالیا بی<sub>ر</sub>ے ک<sup>م</sup> رنے کی آزادی تھی اہٰداوہ اپنے میلان طبع سے مطابق عل کیتے تھے بسکین

اندوی صول کے اجروں کو یہ آز اُدی میں نزمیں تھی اوراسی وج سے وہ ایک خاموش اور فیر نالیثی زندگی بسر کرتے تھے اوران کے لئے مالات کا اقتصر چو تھی خصل

اونی طبقول کی معاشی حالت

اب مرعوام بینی کسا نوں - دستکاروں اورمز دوروں محمے حالات زندگی وج موہ اتنے ہل ۔ہمیں ان کے طرز ندگی کے متعلق مکمل نمیفیت کاعلم بهیں جو کچیمعلوم ہے رہ صرف چند حالات ہیں جن سے کچے تھوڑی سی ، نظراتی ہے۔ یہ حالا کے زیادہ تربیرونی سیاحوں کے مثیا ہوات او وں سے ماخوذہن اور یہ لوگ صرف آیسے وا تعات علم بجيبي مبوتي تقي -اورحبياكه بهمراس سيوفبل بر ی وقت بهندو سان کے کسی حصہ میں کوئی خاص واقعہ منیا ہد وکرے تو یہ امریکی بهى فسم كے حالات بمان ائے بے صنفین نے نہیں کیا تھا تو ہارا پہ طراعل بائل حق بجانب ہوگا۔ . وا تعیرے متعلق تو مهندو شانی اورغیر ملکی دو نوں فرآائم سے جیں حالات ب ہوتے ہیں اور وہ وا تعبہ بہتے کہ پانسستثنیا ئے نیگال علّا بوامندوسنا وتتأً فوقتاً تعط سالی اُوراس کے نتائج سے متاثر ہو تا نفا جوکٹرت اسوات بخوں کی علامی اور مرم مرخواری کی مکل میں معمولاً طاہر مرد تے تھے۔ یہ واکفات بالکا تھینی ہیں اور اس فسطر کے مصابحب کا اندکیٹ ہمشیہ بانٹند وں کے و یوں پرسلوانٹیا مرگا

اِسالْمَراس ملک یا اس و ورکی کوئی م اوتات کا انخصار موسم برسو یا تصااً ورم یکا فوری میتجه هوتا تصا - ایش طور پرهم اس

جب هم غیر معمدتی حالات کو مجبور کرمهمونی حالات مصفعلت مها د ت م کرنا میا این نومناسب به سریح که حال می صنفین میں جرمب سے زیادہ قدیم

ں انھیں ہے آغاز کریں۔ہارا اشارہ اطالوی کونٹی اورر دسی راہب علیم طرن ان سے یہ کونٹی عوام سے بارے ہیں کوئی یا سے نہیں تنا تا ۔البتداعلی طبیعوں کی رف ہے یہ کونٹی عوام سے بارے ہیں کوئی یا سے نہیں تنا تا ۔البتداعلی طبیعوں کی

ک وشوکت کامال و منهایت جوش سے بیان کر تاہیے۔ ان وشوکت کامال و منهایت جوش سے بیان کر تاہیے۔

کمیٹن نے بند بھویں صدی کے اوائل میں وکن اور وجیانگر کے بعض حصول کی سیاحت کی تھی ۔اگر اس کے لکھے ہونے حالات کے ترجیے پراعماد کیا جا سے تو

(444)

لیکن جولوگ دیبات میں رہتے ہیں و ہبت ہی *خستہ حال ہی*ں اوراک سمجے بر<del>مل</del>س امرا أنتها درجے مے دولتمند میں اور میش وحشرت میں ست رہتے ہیں م آخری بیال تواکیر کے زانے کی جومات ہم معلوم کر چکے ہیں اس سے مطبق ہوتا ہے پلابیان اس سے بھی ہیں زیاد ہتعباب نہیں ہونا **جائے ۔**اس کے بعد مِتَنَ نُتَحُصُ بَأَرَبُوسَا جِيحِسِ نَے سولمویں صدی کے اوائل میں بہاں کے ے ہیں ۔ساحل ما باریر جوا فلاس موجو دشھا اس سے وہیت متنا تربیواتھا مثب تسريح حيا دل عوام كاستعال كے بشج جها زوں پر لا دے جاتے تفحاس کو و آنهایت استامه سے بان کرتا ہے اور کمتاہے کدائس خطے کے بعین اد نی طبعے بہت ہی مفلس تھے ۔ان میں سے تعض توکیری اور گھانس فروخت لرنے کے گئے شہر میں لاتے نئے ۔اور بقیہ حرُول اور مجلی میوول پر زندگی ہ رتے میتوں میں بُدن ڈھانکتے اور ٹنگلی جا نور وں *گارشت کما تئے تھے* یہر اِس سے طاہر ہوتاہے کہ ملا بار میں انتہا و بھے کا افلاس موجو و تھا ۔ لیکن کے و کھیلاہوا تھا اس بار ہے ہیں کو ٹی اطلاع نہیں ملتی ۔ ورنتھانے جوحالات بیان کئے ہیں، ان ہے ہی کمرومبینے س میں اِندازہ ہو تا ہے جو اِداد سا کے بیا*ن کر د ہ صالات سے بواہ کے کو دو*و تے تجربے ایک ہی بہدیمیمنلق تنفے وہ گفتا ہے کہ سال بارے ایک مقام پر پوک بہت ہی نفتیه مانی کے ساتھ بسرکر نئے تھے۔کالی کٹ اُور و وسرے مقاما کئے ہیں بکا ْمات میں گنجایش کی کمی پر وہ آخلہار رائے کرتا ہے بینا نچہ مکا نات کی قبیت کاخمینہ ر م<sup>رر</sup> فی مکان نصف ِ وُکاٹ یا زبارہ ہے زیا و ہ ایک یا دوڈ وکاٹ *پر کر* تاہیے۔ اور وجیاً نگر کے تعلق و ، لکھنا ہے کہ عام لوگ ار بجزائس کے کہ کمر پرکٹیرے کا ایک مگرا

مله تونی ادرکسیش کے نذکروں کا ترجہ سیجر کی کتا ب میں کیا گیاہے میں کا نام دمندوشان بندر معوں معدد میں گا۔ میں ہے بیانتباس کونی کے نذکرہ کے معنو مواسے اخوذہ بعض مہارتوں میں کشیدل کا ترجم بور طویش خی شرفی میں اس ہے۔ لیکن میں اس نے دستیا ہے نہ ہورکا ، لہذاہم مرت یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مترجم منبعد شان کے مقلق ذاتی واقعیت کے تامیر تومکن ہے کہ وہ بعض مجلوں پرجمنی الحال تاریکی میں ہیں کچدوشنی وال کے۔ بانده لیں بانکل برہنہ جراکر تے تھے '' یہ واقعات مضون زیر مخت سے متعلق ہیں۔ اس سے علاوہ و ، کوئی انبی بات نہیں کہتا جس سے یہ تیا لگا ماجا سکے کہ وہ کسی مقام پر لوگوں کی خوشخالی سے متاثر ہوا ہو ۔ ملکہ اکثر مقامات کے متعلق من سے اور حالات بیان کئے گئے ہیں و ، اس مضون کو بالکل ترک کر دیتا ہے لیاہ

(۲۷۸)

ورشماً اوربار بوسائے تقدیار بع صدی بعد کویں وہاگر کے برنگالی
حوالت کار بیزا ورنو نبز نظراتے ہیں۔ اُن کی شہا و تہم مشرسول کے الفاظ
میں بیان کرتے ہیں جوطر زاگزاری کے متعلق نونز کی بیان کر و کمیفیت کا افتا با
میں بیان کرنے کے بعدیوں حرف زن ہے '' ایک کلیتاً بیر و نی فدیعے سے اخوذ ہوئی کی وجہ سے یہ بیان اس رائ کی جوکہ با رہا طابعہ کی جائے ہے 'رزور تا میدکر تا ہے
افور سے یہ بیان اس رائ کی جوکہ با رہا طابعہ کی جائے ہے 'رزور تا میدکر تا ہے
افور سناک طریقے سے سعتیاں کرتے تھے ۔ ان و و نول تذکروں میں جن میں اور میار تیں ہے موجہ و میں جن سے
امیں وعوی کی جریماں کیا گیا تصدیق ہوتی ہے ۔ مینی یہ کہ عوام بالکل بیسے جائے ہے
اس وعوی کی جریماں کیا گیا تصدیق ہوتی ہے ۔ مینی یہ کہ عوام بالکل بیسے جائے ہے
اس وعوی کی جریماں کیا گیا تصدیق ہوتی ہے ۔ مینی یہ کہ عوام بالکل بیسے جائے ہے تیمات
اس وعوی کی جریماں کیا گیا تصدیق ہوتی ہے ۔ مینی یہ کہ عوام بالکل بیسے جائے ہے
اس وعوی کی جریماں کیا گیا تصدیق ہوتی ہے ۔ مینی یہ کہ عوام بالکل بیسے جائے ہو تیمات
اس وعوی کی جریماں کیا گیا تصدیق ہوتی ہوتی ہے جرموج وہ صوئہ مدراس کے فریب قریب
اس موسعت رقبہ ہیں مروج ہے ۔

مله ورتماکی شرجه کے مقدری جرکہ اکویت سوسائٹی کا مطبوعہ ہے یہ دیج ہے دومنوہ ہے ۔
کر دوایک دونتی جو جارے مذکرہ سے اخوذ ہو آپ دہ باسٹندوں کی کیاں خشمالی ہے۔
الابار کے ذات با ہر پالیوں کوسٹنٹی کرے بقیدا با دی کے فقف طبقے خشمال زندگی بسرکر تے
سے یہ اس نذکرہ بی جیں اس دائے کی حایت بی ایک بھی اثباتی جلہ نہیں س سکا - اور چہ بچہ
بیان کیا گیاہے اس کو اخذ کرنے کے لئے جس یہ ذمن کرنا پڑے گاک جب ورتعت ماکسی طبقیم
معلق کچہ نہیں کہت تو وہ طبعت گویا خشمال ہوتا مقا - اور یہ ایک ایسام فرونسیم
جربیں تو ہاکئل جی بجانب نہیں معلوم ہوتا -

وسراگوا و آئو من مع من کے شاہدات ان حالات سے <u>فصط ک</u>ے سنے درمیان سغربی ساحل *پیمروج تھے گ*وواکے ے افل*اس کے متعلق و تفصی*لی حالات بیان کُر تا ہے ۔اور دہاتیو لی را مے اور بھی زیا وہ ناموا نق ہے خیا نحیہ وہ کشاہے کہ یہ لوگل وتلب كأكويام واير زندكي بسه كرتي بساورا ور کمہ: و راعضا کے ہوتے ہ*ں؟ یغو ٹن کے بعد ہی*ں ا*ہت* یر کنے جا تے تھے کیونکہ سرمطیہ داراس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اس اِس محات میں و ہ د ہوائیوں کونو پر بخوڑ نے تھے۔آگر بیائی علانے کی منحات آبادی کا حال تفضے ہو ہے۔ اس قدرغریب ہیں کدائن کی اکثرو بیٹیر تعدا د سرم ان کرتاہے کہ مبندوم ل بعد تسرتھامس رُونے یہی خیال زیا و ہعفیل ندرىي محليال جهال برى **محي**ليال *حيو في محيليول وكمايتي بي* ليونكرس سے پہلے اجاره واراكسان كولونتاہے -ريس اجاره واركولونتا ہے -

یہ خیالات جند کار و باری اشغاص کے آنفاتی مثیادات پر منی ہیں خفیس وامرکی حالت | اِبْ برو کارنه تمنا بیبی وجهے که و مضمون زیر بحث پرخاص طریف خواه ملحدو د ڈیز*یں دوشنی ڈ*التے ہیں' ۔اس عمےعلا و منبھال کو ایک ننجارتی مرکز نبانے کے انکا انگرنز تاجروں نے جو کچھ معلوم کیا تھا اس کا خلاصہ بھی تا بل کا کا ہے۔ ں بہ تبایا گیا تھاکہ بازارصرف ریشہ فالی تک محدود نھا جوتعداد میں ہت کمتھے له اکثر باشند سے بہت مفلس تھے ۔ اُسِ اثنا میں بیّرارڈمغربی سامل کی زندگی ملق اینے شاہدات کاخلاصہ این الفائل میں فلمپند کرتا ہے کہ''عوامرا ہجسے ت بى ختيرا وربالكل غلامول كى طرح ذميل وخوار مسميرها التَّه بس كا تنملت کے تربب ڈیلا ویل نے سورت کی بھی ایک ایسی ہی جبلاک و کھا ئی تھی حالانکہ پائس زمانے ہیں تجارت خارجہ کی حالیہ تر تی سے متنفید ہور ہا تھا۔ وہ کہتا ہے ں ٹرے پیمانے پر نوکر چاکر رکھتا تھا ۔ لوگ کشیرانتعداد تھے ابرتیر ادِ نی تقیں اور فلاِموں کو رکھنے ہیں کو بی صرفہ نہیں ہوتا تھا ۔اس کے چند ر وُتَى ميث نے انگريزي . وُج اور پرتگانی وَ رَا نُعُ سے عام مغلية یں جو وا تعنیت حاسل کی نقی اس کاخلاصہ میش کیا ہے جوایک باتھا عدہ کیفے ، قریب بہنیتا ہے بیٹائیہ وہ کہتا ہے کہ ''اِن علاقوں میں عوامر کی عالت انتہا اجرتس اوني بس مكاريگرون كوروزاندايك مرتبه يوراكيما ناملتا بيم بركاتآ ذل ادرسار وسامان سے کلیتاً معراوں ماور مرامیں گرم رہنے تھے لئے وں کے یاس کانی و شاک نہیں ہے ۔ اس کے بیدرمی ممثلث سیاحول نے اس مے مثابدات قلمن کئے ہیں لیکن اُن کاحوالہ وینے میں اپنے دور متعلقہ سے باہر نکل جانے کا اندیشے ہے ۔ تاہم یہ بات قابل لواظہ بے کہ شرعویں صدی سمے اختام سے قبل بوگوں کا افلاس انگلستان میں اس قدرمشہور ہوئیا تھا کہ اس زانے (دیرم ىباحث مىريائى سے استدلال كىياجا سكتا تھا<sup>يلە</sup>

عله 'این بھی دلندن کے کیے جولا ہے تھے تھے <del>الی</del>ٹریں ایک رسالہ موسومر' ہاری اپنی مصنوعات کوممز ظ ر تھنے کی بڑی طرور نشدا ورم من کا اُرہ » لکمها عباجس بیں ایسٹ انڈیا کمپنی برا پنے وخن سمی صنعتوں کو نہ من<sup>ن</sup>

وام کی مالت کی ہے ہرسری کینت اس بات کے لئے کانی نہیں ہے۔

کہ ہم اس کی بنار موجود و زمانے کی حالت سے کوئی تفصیل مواز ندکسیں ۔ ہم اس سے بین اس مور کرستے کہ آیا عوام آب سے کسی قد رہ بتہ رحالت میں تھے اکسی قد مالہ ہم میں ۔ تاہمہ ہارے فیال میں وہ اس بیان کوئی بجانب نابت کرنے کے فئے کانی ہے کہ مام حالت میں اس وقت سے کوئی فری تبدیلی نہیں ہوئی ہے ۔ اور یہ کہند مور پی مدی سے متر عویں صدی تک ہمند وستانی آبا وی کی فری کٹرت تی اور عاصر بور پی معیار وں سے جانچا جائے کہ وہ معیا معیار وں سے جانچا جائے کہ وہ معیا آبل کے مروج معیا روں سے اونی میں جو یہ بین ہم یہ میڈ مور کی میں کے ایس ہم یہ معلوم کرنے واقع ہوی ہے ۔ اب ہم یہ معلوم کرنے واقع ہوی ہے ۔ اب ہم یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آبا انداس کی حقداریں کوئی تبدیلی واقع ہوی ہے یا نہیں اپنی شہا وت کی زیا وہ مصل تنقیع کریں گے ۔

کی زیا وہ مصل تنقیع کریں گے ۔

نتیه حاشین می گذشته بینها نے محد الزام میں سخت حلد کیا گیا ست کیونکہ کمپنی مذکو وہند دیتا محدوم منس خوستد مال اور کشیرالتعداد باشند و س سے کام میکر است ال نہایت ارزال تیار کراتی تھی <sup>ہی ا</sup>س رسالہ کا ایک نسخه برکشس میوزم میں موجد دہے ۔دوا گئرنری صنعت و تجارت گ مصنف کشکھ میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے ۔ دطریق تجاریت شمنع سالاس) ۔ بائ

#### ٔ فصب پانچویس پانچویس

نوراک پالیاس و دیگر تفصیل

کل حواشا تنال ہیں زیا وہ نز دہی اس زمانے میں معی سوجہ دم ول ۔ موٹا اناج اور دالیس آس نے مداوہ منبگال میں اور سو گوشت استعال کیا جا تا ہنما ۔ ٹر تی ما لوہ کے شاہی کیمیں! ئے کو واقع کر مائے کہ دراو تی ق بالبررزك منعليصوبون مين زراعت كيء حالت تفي اس ى وربار علوم ہوتا ہے لیکن اس بارے میں ہیں براہ متنارمصن*ف فے ش*ال من عامہ باشند وں کی غذا کم م کامراراکیا ہے ۔ ڈسی بیٹ غالبا سبرى طور براس مثله كالأكراب المروو وتكمتنات له لوگور كان كان خاص فأ تغیی اورشام کے وقت تھیں ۔۔۔ سیسے تھیں سے ساتھ ٹھا تی ہاتی تھی کی

(Val)

یابُ | ون کیم وقت بوگ وال پاکوئی اورجه منه جا ب نساکر تے تھے میں موج او ق روزانه م**ر**ف ایک نا قاعده کمها نامو ناتھا محکو اُس کاب نے کم خوراً کی کے تعلق جو تفعی رائے طابری ہے اس کا اطلاق بج تندمن بوك أتبل سميمتا لبر حوكل مندوثات يرقابل اطلاق مبول سے فتا ہی تیمیپ اور مالات مروج عني ان كا*ريس* بل تل منکتاہے بتعابل اماج کے اب سے بدیری طوررار زار تے مور میشت بیداکرنے والوں کے بین ناہم میشتہ محرال تمقى -اناج يحمعيار ے مبی زیادہ تھی۔ اور یہ ویکھتے ہو ہے کہ اص مرکز وں سے مقابلة قریب ترواقع ہں کہ تنوب اور مشرق کی طرف فک کئے رور و بقى زياده ہوجاتے تھے۔ تکركي هالت اس سے زيا د مشتبہ ہے ليكن بہراري

سے بالا تر تقی اور َجِرِ منعمائیاں یتاً خامَرپیداَ وار مینی گرانی ہو تی تھیں ۔متما ٹیاں کس عذبک طامه ډوکړسٹنا نیال انجل کی طرح اس د تت مبی ستقل غذ ہے د ، کلبتاً منتفی ہے اورائس سے کوئی قطعیٰ منیجہ اخس ) کی ماہ مکلوں کی رسد میں تغیرات واقع ہونے سے مک کے مکانات کی مختبایش کی عالت بالکل صاف ہے۔ سندوتان *کے کہ حص*م لمق کسی ساح نے کوئی اجھا نفظ استعال نہ اور فاصکر نگال اورمتوسط مندیس چند سال سام عارتون کوموسی انزات سے محفوظ کرنے کے معاملہ میں ملد حلہ ترقی ہور ہی ہے نیکن اس تبدیلی سنے مطع نظ

ہابہ | ہانندوں سمے مکانات کی کیفیت ایس معی اُنھیں الغاظ میں بیان کی جاسکتی۔ ج آج سے تین صدی قبل اُن کے متعلق استعال کیے جاتے تھے ۔اورال کیفیننو ( کی نمآ بر دولتمندی یا افلاس کا کو بی موازنهٔ نہیں کیا حاسکتا ۔البتہ بین امور مصے یہ (rin) تِناطِيّانِهِ که تُنهِرون مِي عام يوگ جِس تسمر که ملا نوب مِي رستے جِس و ، اب تے ہں '' ظامر ہے کہ اب اس شہر کے بارے ہیں یہ سان صحیح نہوگا۔ یں جو تبدیلی واقع ہو ی ہے اس کا باعث ما لیا میر بھے کہ وارا انت لوشای کیمی کے مانتہ ساتھ جانے کے بیٹے تبارر سنا بڑتا منا۔ اندا عامہ ہوگ متنفل مکا نات تتمہ کرنے کے مصارت بر داشت کرنے کی طرف اُٹائیس فرنیجر یاسامان خانه داری بهت تعوفراً هو تا تھا ۔اوراب بھی بی حالت ہے لمتأبَّ کیماروسا مان بیست. ہی کم ہوتا تھا۔ بیدمٹی کئے برتن ۔ بعملي ببتربس بهي سارا سار ولما مان حقاله اقرابنجوش مغربي مأكر ہے کہ 'د کو گوک گا اسا ب خانہ داری متیوں کی شائیاں ہرجذ نے بھی ہیں'' اور یہ کہ اُن کی منیری ۔میز پوش ائے جانے ہیں ۔ ہی حالات اکثر و مشتر صور تو ( ب ومعات کی اثیاً و درخا صکر خرو مٹ خانہ داری کا تعلق ہے

اس ندرعام طور پر دھائی و ہیے ہیں صوصیت ہے ساتھ 'دھ کرے ۔ان طرف کی کل اوراک کی جگ و کمک اوراک کو ہرتنے کے ترکلف اور متا اطرابیعے یہ سب غیر ملی انتخاص نئے گئے نہایت نمایا ں امور ہیں ۔ لیکن درجنیعت اس مسر سکے سازوسایان کا بہت ہی شا ذو نا در وکر کیاجا تاہے میزانچہ نیچوٹن لکستاہے کا کووا

ہں کا وہیل یا تانے محظودت کی طون واشکا

راروساہاں ہوجہ ہی کا دو ما دروسر میاجا ماہ جیبا چیر چون ساہ ہرور میں عام اوگ رو تانبے سمے بیا لول " میں پانی بیٹیے تھے لیکن لیانے کے لئے

ئی کے رتن استعال کرتے تھے۔اورائسی ملاقہ کے دیہاتی مدلونٹی دارتا نبے مں یا تی ہیتے ہیں اور یہی اُک کےمکا نوں من تنہ یہ حتی کہ فری معیم میل کے ظورت ۔ شتہ باب میں بیش کئے ماطلے ہیں اُن ، سے بیدا ہوتا ہے اور بھی زیادہ قرین قیاس معلوم ہو<del>آ</del>آ ختبی که اب میں <sup>ب</sup>ه لیکن <sup>گا</sup>تھ ہی ساتھ وہ اس قدرگرا *ن تمیں کہ حب* مقدار میں

وہ اب حاصل ہوتی ہیں اسو تت میں نہیں ہوسکتی ختیں ۔ بہمتابل اساب خانہ داری کے پوشاک کے متعلق معا**مر**شبہادت

ملہ ننگشین کا تترجم ودایک پیتھرکے گھڑھے "کا مال لکھتا ہے (صغمہ،) ہمارے خیال میں اس سے مٹی مے برتن کی طرف اشارہ ہے۔

كه جومنلف كيرب بينه علات تصان ك بت كاآب وہوا پر اس قدرانصارہ منك زيادة رسى بع يبداران شمالي اورمتوسط مبدكي اں سال کے کچھ حصے میں کانی یو ٹاک ف و ماں درزیوں کی حرورت ہی نہتھی کیونکہ لوگ رہنہ بھو تے تھے ں پوک ہیں ۔آکٹر ویشتر برم ي يو كالي كث فیروک کی مالت بیان ٔنہیں کرتا ملکہ وہ اُن کے نیتروں کی قلت

تے ہوے لکھتاہیے ک<sup>ور</sup> و منحت گری میں توارامرو و ہوتے ہ*ں لیا* ، رود دوجا تأرے توکسی کا م کے نہیں رہتے ا<sup>ن</sup> یہ رائے گویا سابقہ تمام<sup>خ</sup> میہ بات قابل لحاظہ ہے کہ کو ش یا اوپر کے نباس کا کوئی ذکر نہر کے ئانہیں تا ہمر*ہبت کچھ* عامر ہو کئی ہیں ۔ مانی ہندگانگلی ہے سکہ سے پہلے توہمارے مں حن سے تاہت ہو تاہے کہ مذکبیان اوراد فی صغیت کے جینر *جو لنگو*ئی کہلاتی ہے باندھ لیتے ہی بالشت نیمے ننگتاہے ۔اس منگتہ نَكَالْكُرْ بِمحصِّے كى طرف مضيوطى سِيَّ با ندھ ديا جا تاہيے .عورتاں بھي نەسىنى قېڭ خىس كاڭصىت ھىد توكمرىك اطرات لىيا مۇناپ آو ه اویر دالا م**ا با ب**ے کا بریکنیر اس قدر مفصل ر ولهویںصدی کے اختیام ترفیج نے اُک کُ ہمنہ رہتے ہیں بحز تعورے سے کیڑے کے و کمر کے اط عرسام مرجكه جارت ببال ي كانبينه بوتا مقام برد ، فكمقتلب كر" لوگ إنى كمر مح اطرات تمولاا ساكشرا با ندمو كربر مهز بحد بنا محد بنا

(424)

علی فیچ اپنی تاریخیر تفعیل سے نہیں بیان کرتا ۔ لیکن وہ آگرہ سے تمبر کے ختم بریوانہ ہوااور بانی مہینوں ہیں ا نگال بینچا ۔ لیں وہ اصلی سراکے زمانے میں نبارس ہیں ہوگا بمٹی کے مہینیہ کا حاکد ایک بدی علی ہے۔ مغربی ساحل پر پر تگالیوں نے بارش کے موسے کو سراکہا تھا۔ اوراش جانب سے جو ساح سندو تان میں واخل ہوے و کمبی مجھی یہ کہتے ہیں کہ سرامکی کے مہینہ میں مشروع ہوتا ہے۔ ہا را کمان بھی بر بنجے نے پیمل توخیر کھاتو اس کے زمین ہیں اس بغالی کی استمال تھا۔ ورندو و پر صفوالے کوہشتہ کی شھاؤیہ معاوم ہوتا ہے

ہیں ؛ کُنہی جلے وہ بانند گان کبولا سے متعلیٰ مئی استعال کرٹا ہیں جوکہ بٹیا گانگ سمے

بائے اور ب واقع تنیا ۔ اور تبہرسونارگا وب کے بارے برج وارا سلطنت تما وہ کہتا ہے کہ وكُ اف آكے كى طرف تعور إساكيرالكا ليتي بي اوران كا باتى تمام بدن روينها ہے ایکال کے متعلق این اتوال کی تصدیق آئین اکبری کے اس سیان سے ہوتی ہے که مردعورتیں زیا وہ تر برہتہ رہتی ریں اور صرف ایک کیٹرائیٹتی ہیں نے ہمارے م مقصد کے لئے یہ ایک برسمتی کی بات ہے کہ ابوالغضل نے سلطنت سے بقیہ هاراانحصاران بيانات ليربيح جن كالهمراميي حواله ويحيكيهس ونبزتها كبينيك بحيرايك انفاتی شاہدہ برجواگرے اور لاہور کے درمیانی علاتے سے متعلق ہے بیالبینک ہے کہ <sup>رر</sup>عوامراس قدرمفلس ہیں کہ اُن کی سب سے بڑی تعدا واپنا سارا بدن برمہنہ ہے بحزالیٰی نشر مکا ہوں شمخ خصیں وہ ایک ردئی سے کیٹرے سے ڈھانگ لیتے لا إن عام حالات كى سب سے نمایا ن صوصیت بدن کے بالا ہی صبے کے لئے ش کیٰ مدم موجو و کی ہے اوراس لحاظ ہے یہ بیا نات موحووہ زیانے میں ان پرىقبلنا نا قابل اطلان ہیں ۔ نینر ہم یہ تو قع کر سکتے ہیں کہ اگرام <u> تصنے والااک گیر موں کامشا کہ و</u>کر ہاج آجل پنجا ب میں اس قدر عمو میت کے بهبی جاتی ریں تو وہ لازمی طور پراکن کی تیفیت بیان کرتا یس یہ نتیجہ معقول معلوم ہ ہے کہ عام طور پر کمتر کیٹر امیرنا جاتا تھا۔ اونی لباس کے استعال کا ہندوشا ن کیے کسلی حضے ہیں ہم انٹے ٹموئی ذکر نہنیں سنا ۔اور نہ ہیں یہ بینہ لگا کہ عوام مبل اپنے ساتھ ر

على يورب سے آنے والے سياح اس زمانے ميں لفظ "Linea" كاللاق بسا و قات روئى كے كپرے ركزتے تھے كيونكد وہ ان و كپر و سرمي ( Linen ) سے زيارہ ما نوئسس تھے ۔ كپرے ركزتے تھے كيونكد وہ ان و وكپر و سمين ( Linen ) سے زيارہ ما نوئسس تھے ۔ مثلاً و ليا ويل كمت ہے۔ د صغمہ سرم ) كور لين با لكل بَباسط يار و ئى ہے ۔ كيونكه منتقا ميں كتان لمتا بى نہيں ؟

نے خبروی ہے کہ موقیوں کی بھی اتنی ہی کم ضرورت تھی جتنی کہ ورزیوں کی ۔اس کے علاق

مٹن نے کہاہے کہ وکن کے نوگ برمینہ با علا کرتے تھے آبات لو و اسمے قرب وجوار میں بہتہ طبیلوں سمے جو توں کا حال بیان کڑا (ربیع) بشانی مہند وشان کا تعلق۔ چواس بارسے ہیں جس قدرشہا وت موجو ہے فی ہے . بآر بوسا کا بیان ہے کہ اس ب سی مقامیرمره یقے کا ذکر زمین سالا وراگر حرید کو کی فیصلہ کریہات از مانے میں تھی جوتے اسی کثرت کے ساتھ پہنے عالمہ تر مقاملة كمديهني ماية سے زیارہ گرال تعیس یسلین وہ کائے ك كا في نهيل وي كداك سي كوني تطعي نتيجه إخذ كيا جاس، . ل*ق زیا و و سے زیا و دیہ کہ ملتے ہی کہ و بھی اسی صورت* عال ی طرف ایرار مرتے زر حی کا بیاحوں کے بیا نات سے انکشاف ہوتا ہے اور موام *گی بر بنگی برجوا حرار کی*ا گیا ہے وہ اُک کی بدولت نربا وہ آس الات میں یہ معلوم ہرتا ہے کہ لوگ اکٹر کے زمانے میرج

کمروش اسی طرح زندگی بسرکرت تصحیس طرح که وه آنجل مسیرکرتے ہیں ۔اور دونوں زمانوں میں یہ لحاظ منعبار کے اُن کے مصادت کا انداز ہ کرنا نامکن۔ ئى جاتى تھيں جب ستے ہم اب بھي ما يؤس ہرب ليکن جرمصار ف الأمّ ادت مرّوع تقی اس کے افہا دیمے لیے بھی لهذا جاري واقفيت كاخلاصه ونلآومل سطح با جاسکتا ہے کہ' جن لوگوں کے پاس وہ موجود مہوتے ہیں وہ اپنے آلی تھیں ،اورنہ لوگول کوان کی عدم موجے وگی کا کچوالحیاس ہی تقا۔ سیکرات جس منی بات سے یہ بتام سکاکہ مامریوگ کوئی دنسی تباکو ساکرتے مغدمه بازي برروبيه نمرج نهبس ببوتا مخعا-مب كدايًا اس زائي كاعلى عبده دارايس انتفاص م ، کی تفتیش میں کا فی و تت صرب کرتے تھے جو ہری مغداروں میں شِوتیر

نہیں دے سکتے تھے۔ یا انھیں اس کے مرقم ں اس عنوان کے اندر صروری خرچ کا ٹھیک اندازہ کر نامکن نہیں ہے ۔ کے بارے میں کہناصروری ہیں جو بغیر کورا داکئے ہونے افسیں جانسل ہو سکتے تھے۔ ںتی یا*ز دعی تر*تی کی تجویز س'مل میں لائی جائیں یا میا مور ور <u>س</u>کھے معالجے کا استمام کیاجائے یا سرکاری صدوجہد کی دوسری صدید شکلوں بڑمل کیاجائے. (۷۷۵) پریا آبادی کے غاص خاص طبقوں کے حق میں ابن نوا ئد کی مقدار کا ٹی ہو تی ہوگئ عوامر کو تو چیشت مجموعی اپنی ضروریا ت کاخو دیہی ایتھا مرکز تابیر تا حما ۔ عشروع مين هم نے پیخیال ظاہر کیا تھا کہ وہ ر ۱۹۰ بر ۱۹۲ میں اکتر مے جادی کئے موسے اصلاح یافتہ نظام تعلیم رجوا فیاد دا۔ ى يىنيال ظا بركرتے ہيں -اتوانلىل كى كتاب الحيصر، باب يرمشرا نے بورس ا برتوا بوکرد مِشقِت کوئی تجوزعل می آئی تھی ۔ یہ سے سے کہ اکتبہ نے ایک مدیدا درانہا ورم منبد حوصلا نعاب تجريز كيامتما بكن مبياكه تم مريه باب كركس تعليقه من تباكيجي إلى التفاس تعفيلات كي عدم

موج و كى فابركرتى بي كريهما لمنبيريك بلنجير فتم وكما تعا \_

تھے ۔ا دراک کی آمدنی کا جوصم خرجے نہیں ہوتا نھا وہ علیہ وں میں مدفون رہتا تھا۔اُن کی جدوجبید سے حوتنہا فائدہ برآ مد ہوتا تف لو*گ محصنیٰ نئی چنر س* حاصل کرنے کے شوق میں غیر ملکی تا ں کی بدولت تجارت کے ص کے ناجروں نے خو دمعی ا*نسی کے مشا ہوطرز ز*ند ت پرتا جرول یا کار د باری افتخاص کے ں یہ ہے کہ کیاہے اُن کے لت سيع أن مي حالت يتيناً اب لی کی تاریکی ہیں و۔ اورخو داس تفظ کے ری میو تی تئی جس کیم سکتیں میکا نات کی بربا دی سبجو ل کا غلاسول کی *حثیبت سے* 

و وفت ہونا ۔ خوراک کی تلامشس میں ما یوس کن مرکز دانی ۔ اور بالا فر محرکوں مرنایا اگر مکن ہوتومرہ خوری اختیا رکرنا ۔ یہ تھے اس و ورکی قواما کے بوازم ۔ لہذا ہمیں جا ہے کہ اس بس منظر کو مقابل رکھکر آگرے یا وجیا گری عظمت اور شان وشوکت کا معائنہ کریں ۔

-

باري

### انا وبرائے بات

دومرى \_\_بنى بسدك ۵) میوے کے لئے لافظہ ہوا۔ وہ منیز توزک بابری دہو . ما خطه این در میمه ا- ۵۰) - شری ده ۱۹) اور مندلت د ۲۲) بانت کی جوکمینیت ترک نے بیان کی ہے وہ ونسنٹ استحد کی اور ۵۰ تام ۵) سے ماخوز ہیں ۔اوراصطبل سے شعلق خبری ا - ۱۱۸ - ۱۲۷ و ۱۲۹ سے جِ معاور تمل کے لئے طاخطہ ہوا۔ ۲۱۹ ۔ خیموں کی کیفیت ا۔ دام اہ د میں بیان رویکے ہیں۔ ہندونتان کے دوسرے صول کے لئے حوالے یہ ہیں ، وُکیا والی دیامی. صيو نوك (٥٠٤) - بيرارو (٢ - ٥٥ - ٨٠ - ١٣٥) - تي (٥٠٠) . وي ليت كاعام يتج معنى ١١٩ برورج ہے اوراس بارے ميں روك حيالات خطوط موصول (١٥٨٥) یں موجودیں۔ شخالف کے لئے الافطر ہو توزک (ا۔ ۱۰ مورا) وہم ۱۲ وغیرہ) بیاج

د ۲۳ عوم ۲۷ مه و ۲۹ م) ـ رُوَد (۱۱۰) ـ سَيْوِل (۱۸۶) ـ ما نريق (۱۸۶) ـ سيکن حوالو ل کی به نهرست بالکل نامکس ہے متن میں سرنیر سکتے جو حوالے دسے سکتے ہیں ان کا اثبار

صفحات یوا یا ۲۲۷ م ۲۳۰ کی طرف ہے۔ راج میگوان داس نے جوجہے واہم س کی کیفیت بدا آیونی (۲ - ۲ م ۳ ) یس موجود ہے ۔ میور نیر خصوصبت کے ساتھ اُک مشکلات کا ذکر کر المہیے (صغیرہ ۷) جو ملک سے اپسر و بیڈ کی نے میں ہیٹں آتی تعییں ۔اور ہابزیق اس فاعدو کی اجمیت کی شال پش کر ٹاکہتے پسری فیسل ہماشی نقط*ہ نظرسے و* قاریع نگار وں کی *وسیت نظ* كى شاليس الكيف كى تاريخ دىم - ٢٠٨ م و ٧ ٤٠٨) بَيْن لميس كى - الجهارشان وشوكت کے خطرات کا ٹرنتی دا وس) اور زنیر(۲۲۳ و۲۲۹) نے حوالہ دیا ہے مغربی ساحل سے تاجون كمار ين بلاخط موباربوسا (١٠٨ و١١٥) اوروبيا ويل ١١١) چوتھی صل .۔ حالاتِ تھا کے حالے یہ ہیں بکر برسا (م ۲۵) یا لبسر جالبن ( Xerafine ) ايلبيث كي تاريخ (هه. ١٩٠٠ اور ٧- ١٩٣٠) . پرچال مسس ۲۱ – ۱۰ سا ۱۴۰۳) اور کنچو تن رسی -۱۲) یه فهرست کسی طرح کمیل نهیس مبدی مهری حالات کے بارے میں جن عبار توں سے انتباس میں کئے گئے ہیں وہ بدہی (۹ ء آس) ۔ کنچوٹن (سی ۔ ۳۳ و ۳۹ ) ۔ برجا س + ۱ - ۳ ۔ ۲۲۱) خطوط موصولہ (م ۽ برم ا و٧ - ١٨١) - جروفين (١٢١) - رو (٤٥٠) - يسرارو (رجمها - ١٨٨) وولاويل (١١١) - (١٨١) بخویر قصیل - جس تسم کی غذاممه یی طور پرانتهال کی ما تی تھا گئے بارے میں فاحظہ ہوفاصر آئین زرحمہ ۲-۲ بالركوسا (۲۹۱) نتيويل (۲۷۴م) - دُيلاويل (۲۷م) - ننچوش (ميي ۴۳ م) اور رُرَي ر ۱۹۸) - مقدار کے بارے میں ملاحظہ دوئی کیٹے (۱۱۷) اثنیا نے متعلقہ خوراک اور ں اس کی تبیتوں کے لئے لا خطر وزئل رایل ایٹائک سوسائٹی بایتہ اکتوبر شا<u>وائ</u>ر مكانات كے متعلق منجلہ اور ا سنا ديكھ الماضلہ ہو مانسريث . پر مانسس د ۲ - ۱۰ - ۱ سر ۱۵ - ۵ سر ۱۷) ترکی (۱۷) بیمیونوط ز ۱۲ م ۱۲ ۹ - ۱۲ ۱ - ۱۲ سر) اور (اگرہ مے مکانات کے متعلق) جرادین (۱۲۷) - فرنیچر کے بارے میں لاطار

ر مي ليك رواا) - تنچوش (سي - سو و و س) جميجر (ما) او تركري (م و ا) ...

عنونی مندین لباس کے منعلق بیروالے میں بلا کیتھے المصنفائی آبیل (س-۵) آمیج (۱۲) - بار بوسا (۲۹) - قرصا (۱۲۹) - بیجوین رسی - ۳۹) -وکیلا ویل (۱۵۹ - ۳۹۰) - برجاس ۲۱-۱۰-۱۲) اور فرقی کمیٹ (۱۱۷) -شال کے باریخ میں بابر (۱۹۵) - آئین زرجبه ۲ - ۱۲۲) - برجاس (۲۱ - ۱۰-۱ شال کے باریخ میں بابر (۱۹۵) - آئین زرجبه ۲ - ۱۲۲) - برجاس (۲۱ - ۱۱۰) و ۱۷۳ - ۱۷۳ - ۱۱ خطوط موصوله (۲ - ۱۸۷) - جولول کے تشکق طاحف بہو اور بار بوسا (۱۷۵ - ۱۵) - آمیج (۱۲) - سیویل (۱۵۲) - کینوئن (سی ۱۸۳۵) اور بار بوسا (۱۷۵ ) -

جاتزاؤں اور زیارت مقامات مقدسہ کے بارے میں لاحظ ہو سکتے (۱۹۱۷) - شا دیوں کے بارے میں پر کپاس ۲۱- ۱۰ –۱۷۳۷) زبورات کے بارے میں ڈیلاویل روم) – (۲۸۲)

### سط انخصوال باب مهندوشان کی دولت مها فضل بهای فضل

معاصرخيالات

سیاہندوشان اکبر کے زانے ہیں ایک و ولئن رلک تقالیں سوال کا جاب خلف طریقیوں پر ویاجاسکتا ہے اور ائس کا انتصار دولت اتوامری اس کسوٹی پر ہوگاء ہم متف کریں گے۔ جارے خیال میں اس دور کے عام ور ویی انتخاص تو دولٹندی کی نامات سونے جاندی کی متنقل درآمداور زیادتی پرخاص زور دیتے۔ لیکن درشقت بابیات سونے جاندی کی متنقل درآمداور زیادتی پرخاص زور دیتے۔ لیکن درشقت بید دو یوں میار اب متدوک جو چکے دیں تا ہم میل اس کے ذرانہ موجود کے معاشین سے نقط نویال سے ایس سیکے کی تندیم کی باشے اس کی امری ایم ہیت کا یہ اقتصابے کہ مختصر طور پرائن کی تشریح کی جائے ۔

میں کہ جیماکہ ہم بہلے باب میں کہ ہے ہیں سولموں عدی میں ونیا کے اس تربع صحے کے متعلق جو عام اصطلاح میں انڈیز کہلا ناتھا پورپ کے عام روگوں کے خیالات بہت ہی مہم ستھے ۔ کید روگ زیا و وسے زیا و وصرف اس قدر جاگنتے ہے کہ بیرخید دور رو ان مالک بین جان پرمصالیے اور اسی قسم کی دور ہی اشیار جانعیں اوراک کے بڑوسیل کو کافی طدیر میہ نویس فیر محدود متعدارول میں موجو وضیں۔ یور پ بس ان اشیا کی بہت امالی متحمیں لیکن اپنے اصلی مقاات میں اُس کی بہت کم قدری کا لفاظ نہیں اُس کم اللک کے لوگ جان چنے ول کو استعال کرتے تھے اُس کی اس کم قدری کا لفاظ نہیں اُس کم قدری کا لفاظ نہیں اُس کم قدری کا لفاظ نہیں اور باوشا ہوں کی شان وشوکت کے قصے جوازی طریر مبالغة آمیز نہیں ہوتے تھے میالی اور باشا وہ کسی مزید توثین کا مجاج نہ نشا کی دولتم ندی کے متعلق مام طریر جوفیال میسلا اور اُس میں مزید توثین کا مجاج نہ نشا۔ باشندگان مغرب کے دول میں یہ خوال میں اُس بی واقع سے ملتا ہے کہ مهندوشان کی ارزاں محنت کا اندیشہ ملک ہونے کے بعد بھی اُس بیں کو کی فرق بیدا نہیں موا پہنین کا ارزاں محنت کا اندیشہ ملک ہونے کے بعد بھی اُس بیں کو کی فرق بیدا نہیں موا پہنین کا کتاب اُنہ کے باشندے تو برترین افلاس میں متبلاتھے لیکن مندوشان کی دولتمندی کا ایس ان میں متبلاتھے لیکن مندوشان کی دولتمندی کا ایس ان میں متبلاتھے لیکن مندوشان کی دولتمندی کا ایس میں متبلاتھے لیکن مندوشان کی دولتمندی کا ایس میں متبلاتھے لیکن مندوشان کی دولتمندی کا ایس میں دولتمندی کا ایس متبلاتے لیکن مندوشان کی دولتمندی کا ایس میں متبلاتے لیکن مندوشان کی دولتمندی کا ایس میں دیستور پر قوار تھا۔

دوراآندا بخدے مدین یاست اورا برین الیات نے اس کی بجائے۔
جو دور رامعیارافتیار کیا تھااس کی صب راج بجث کرنا غیرفروری ہے۔ اگریہ نظیر
تعلیم کر دیاجائے توان کا فیصلہ بلاشہ سے تما کی دکھ ہند دستان جی سوخویں صدی کی دراکہ دنیا کی تجارت کی ایک دوامی اور خایا ان صوصیت ہے ۔ سوخویں صدی کی دراکہ دنیا کی تجارت کی ایک دوامی اور خایا ان صوصیت ہے ۔ سوخویں صدی کی دراکہ دنیا ہی بیدا دار فروخت کرنے کا شوفین تھا۔ کو نے کا شوفین تھا۔ کین اس کے معاوقے میں ست کم ال تجارت لینے کا خواہش نے اور ایجل کی طرح اسومت بھی توازن تجارت کھیا کہ رنے کے لئے سونا جانہ ہی جس اور ایجل کی طرح اسومت بھی توازن تجارت کھیا کہ فرود و کرنے کے لئے کا فی تھیا۔

ادر ایجل کی طرح اسومت بھی توازن تجارت کھیا کہ خواد و مرکز نے کے لئے کا فی تھیا۔
میں درسے ہیں سروکار ہے ۔ اس وقت ان سیاحوں سے خواد کو اور ایک معال و مختلف اور بھی اس کا حوالہ دیا ہے ۔ ایس کے علاو مختلف اور معنفین نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے ۔ کمین جارے موج د و مقصد سے لئے مستفین نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے ۔ کمین جارے موج د و مقصد سے لئے مستفین نے بھی اس کا حوالہ شاید کا فی ہے کہ دوایشا کو دو تعمد سے لئے کہ کے اس کے علاو دہ نا نے کہا کے کہائے کے لئے مستفین نے بھی اس کا حوالہ شاید کا فی ہے کہ دوایشا کو دو تعمد کے لئے مستفین نے بھی اس کا حوالہ شاید کا فی ہے کہ دوایشا کو دو تعمد کے لئے مستفین نے بھی اس کا حوالہ شاید کا فی ہے کہ دوایشا کو دو تعمد کے لئے مستفین نے دوار کا دوار کا اس کا حوالہ شاید کا فی ہے کہ دوایشا کو دوار کا دوار کی تھی کہ دوار کیا کے دوار کیا کے کہائے کے لئے کہائے کیا کہائے کی کھی اس کا حوالہ شاید کا فی ہے کہ دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا کیا کہ کھی کے کہ دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا کے کہائی کے کہ دوار کیا گھی کیا کہ دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا گھی کی دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا گھی کیا کہ دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا گھی کیا کہ کیا کہ کی دوار کیا گھی کی دوار کیا گھی کیا کہ کور کیا گھی کے کہ دوار کیا گھی کی دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا گھی کی دوار کیا گھی کے کہ دوار کیا گھی کی دوار کیا گھی کی دوار کھی کیا کیا کہ کور کے کہ دوار کھی کی دوار کیا گھی کے کہ کی دوار کھی کے

بورپ کاخون بہتا ہے ''معام نقط خیال کی به ایک محصر شال ہے سوسنے اندی کی درآ مرتمتلف ذرا نع سے ہوتی تھی ہے۔ عطور رجاندي مي فتعكل من بهوتي تعي والبصيمازون يرلادي جاتئ تقي يجيرؤا حمركي تجارئة یں کیونگہ ہزند ونتانی انتیائے برآ مرکا ایک مِراً صد موجا میں نقد ا جا تا تھا ۔ جاندی کی ہمررمانی میں ا**را**نی شحار**ت ک**اہرت بُراح*مہ تھ* ل ہو ّانھاً ۔مغرب کی طرح مشیر ت سیم بھی جا ندی اورسونا لاباجا ّا بھا آ جیا' لو - سامر بجمع الحزائرا درجاً بأنْ غرصْ حِن تخيسوا چهال مآدمُنوع تميّ نام مالك سے درآ مدمالی منی معلوم یہ موتا ہے کہ سندوشان میں مئی اسی تسمر کا قاعد ، نا فدتھا . ہے ہرائیں قوم سے لوگوں کی دوہوت خاطرمدارات کی جائی تھی جانیا تے متھے ییکن و ما آ سے جاندی کی کمونغاز سوناجا ندې لاکر د وريے کانتحارتي ال ليجا. ، ٹراجر مرتصور کیاجا کا مخاص کا جاب دینا آسان نه **تعا<sup>یر</sup> میں د**آمد (دہمہیر) تونهایت کشیرا در با قاعده تمی للین برآید اگر کویفی می نونها بیت قلیل مقدار میں بنتیجه به منواترا*فعا فدمو*ثا تفا . به *درآمد نتيده مقدارس کېنچې آ* تمعے صنعتہ ں میں تھی ایک بروتی تنی بشلاً زیاد همیتی سوتی کیروب بی طلائی تاکونگا با جا تاتها - دولتهن گھرانوں مں یا ندی کی رکابیان عام صیب ۔ ہرخص جو منعدور رکھتا زیور مہنتا تھا اور جا نورا بت وسيع كنجانت موجَو وتفي ليمكن إن إغراضَ يرورآ بدشيده مقدار كاصرف! كبأ ہوتاتھااورلقبیصہ بطور ذجیرے کے رکھ کیا جاتا تھاکیونکہ مالات حاصر واس اِت میں مانع ہوتے تھے کدان رصاً توں کوسدائش و ولت کے کام میں رہے باجا سے

WLW

ہا 🕻 ہمے مڑے وفینوں کا اختاع ہند ۃ ہمذیب کی ایک لازمی خصوصیت تھی بیدونینے مندرول اوردرباروب مين اكتما كقيما تتعتص وبسرابك نديبي اواره ابني ابني متعبوس مقدارس متواتراضا فدكرتا تقاادريه اضانه كدكوئي إوشا وكبعى إين يبشيرو وس كغزل كوا تهذبين لكا مماسو طوي صدى مين اس قدر عالكه تعاكه وه درهنيت واتعات کے مطابق معلوم ہوتاہے ۔مثلاً بیش بخریر کرتاہے کہ وجیا گکرمں ہرا دشا ہی وفات کے بعد خزا نہ پر فہراگا دی جانی تھی حوصر واپنخت ضرورت کے وقت تُوٹری جاتی تھی ادربآر كمتاب كأبكاليور كے نزوبک خزا نترجع كرنا ايك نشان امتياز سمھاجا تا تھا. لیکن کسی نئے حکمیال کے لئے اپنے پیشہ ووں کی محتمعہ دولت خرج کر دینا ہاہ ٹ ذلت نعیال کیاما یا متعاِ - این دفینوں کی مفدار حجیمتغل*ق بهته بن شهه*ا دت و ه واقفیت <u>ج</u>ے جو و قتآ و قتآ ائن کی شدید بربا وی کے بارے میں نہیں ماضل ہے مشلاً گیار*ھوں* بارهوی صدی میں ابتدائی سلمان علمه آوروں نے شالی مهند کو قریب قریب یورے طور پر بوط لیا تھا ا درحب تک کہ علآء الدین نے عنوب کے ہندگ بر فوج مشیان کر سے اس کی تانی مذکر دی و ہاں سونے جاندی کا ذخیہ و بہ کمرہ کیا تنا ۔ملا والدین کی تُہمّوں برےسپاہیوں نے جا ندی میںنیکدی تھی کیونک زیالوه وزنی ہونے سے اس کا لیما نا بہت شکل تھا اور سونا۔موتی بہرے الماس منوں موکئے گئے تھے ۔ بیندرصویں صدی میں شمالی مبند کا ذخیرہ میرخالی ہوگئیا تھا. ا تاہے کہ آبرا ہم بورسی کے زمانے میں سونا اور مایندی شخت شکل سے ب ہوتے تھے اور یہ کمی اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ شا ہان مغلبہ مطرم ندا وروکن سے اُس کی <sup>تلا</sup>فی نه کردی -این موقعوں و نیزاسی کے دور سے مواقع برحور دمختلف ماتھہ ں میں نتقل ہو تمں اُن کی کمفست و قائلے لگاروں نے قلمیند کی ہے سک*یں ب*ہاں اس کا *وہر ا*ناچنداں فائد البية مثال کے طور پر صرف ایک وا تعہ کا ذکر کرنے ہیں ۔ حِبَّکُ ٹا لیکو ٹ کے بعد دجیانگرکے شاہی خاندان کوسونا۔ جواہرات اور مہیرے ۔ العاس کی شکل میں ج<mark>زمز</mark> اُ وستیاب برواکها جاتا ہے کہ اس کی الیت ایک سوملین اسطرانگ سے می زیادہ تھی (ا) عله بارا خیال بے کداس خزاف کی ایک مرمری میلک ایک جمویٹ بادری کے خطی نظراً تی ہے دیے مدی

ر قمرے مقابلے میں اکبر کی ثبع کروہ ووایت جس حكرانول اورندجهي ادارات سح محافظين كسيقطع نظرعامه ماتندول میں وفیپینہ رکھنے کی عاد ت کمن حد تک تھیلی ہوئی تنی اس کا فیصلہ کرنا|مہارتیب لے سونا جاندی اکٹھا کرنے رہائل تھے ۔ اس کے ۔ طلا ڈئی مہر فی فٹمت نیس کسا ان کو ب اوارکههو ب کی شکل می اوا کرنی ٹرتی یمجبوریں کہ جند سکتے یا زیو رات وُال رعکھنے ن ہواکینے فرخیرہ کو بھرسانے کی سا دت حرکہ اب تک بھی موج (۲۸۴) ہے یدیہی طور پر نہایت قدیم معلوم ہوتی ہے اور چیں اس بارے میں کوئی

ر جس نے وق وہاء میں اس خزا نے کو دھیا گئر کے سید سالار کے دیر مجمرانی دیکھاتھا ملە*مەببوامتلا*كە ي**ن**جزانەكىپى د قت با دشا ە كى ل<u>ې</u>گ نخھا پ

عله به شال خاصکر لتانی مهد سے تعلق ہے جنوب میں سونے کا حلین جاری تماداد دھیو فی میروثی البت کے سَلِيَ مِي عِلِتَة تَع د لِهذا يمَل بِ كرو في ل بِ وفي المبتول م لوك أش كى ايك كافي متعار حد بسر كيت مول ك باب شبه نهین که درآمد شده جاندی کا کچه حصه اونی طبقوں کے زیاده خوشحال افراد مذب کر بیتے تھے۔ فقص یہ کجت تمیتی و صانتیں مہند و تاان میں واضل مہوتیں وہ کسی نہ کسی طریقے پر صرف بو جاتی صیں یا جسے کہ ہاکنس نے اس زیانے میں لکھا متھا رہما مروی کے موض اسٹ یا بجاتی ہیں۔ اور بہ سکہ مہند و تناان میں دفن کریا جاتا ہے اور با ہز ہیں جانے یا تا ہے۔ جاتا ہے اور با ہز ہیں جانے یا تا ہے۔

باث

## دوسري فصل

### جديدخبالات

یہاں تک تو ہمراس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ سوطویں صدی میں بورپ کے لوگ مبند ومتأن کو دولتمن *زنگهو رکرنتے منتقے ۔* یا توا*یس وجہسے کہ جرچنری* ان کی وانست ميں گران تعيں ان كايماں بہت لرا ذخيرہ نظراتنا خفايا اس نباير كريها ب سوا عاندی و و نوں متوار خدبہوتے تھے ۔اوران دونوک صور توں میں رائے ہم<sup>ی</sup> کھھ واقعات کے مطابق تھی ۔ اب ہیں یہ دریا فت کرناہے کہ جدید معامشیین کے ی کاحومغہوم ہے آیا اس کے مطابق تھی ہند وشان دولتمند تھایا لتمندی کاجدید معیار استیار کی آمدنی ہے یا اگرا و رفتتن کی جائے توآبا ہی می نیداد اورائس آمدنی کی با ہمی نسبت ہے جب ہم د ونت کوچیو<sup>و</sup> کرنچوشحالی کی طرف قدم ٹریھا تے ہیں توجیں اِس بات کامزید لحاظ *کرنا پڑ*تا ہے کہ آمدنی *کس طریقیے* پر ہے ۔کنونکہ اگروہ ہنٹیت ایک اکا بی کے سہ وکار بیوتاہے نقسہ واتع ہودائن ہیں ۔ بینی اُس آمدنی ہیں جو بہ لحاظ تعدا د آبا دی مختلف اثنیا ہسے ہاری پاک ل ہوتی تقی ۔اوراب مک ہم حن نتائج بر پہنچ ہیں اُن کا خلاصہ کرتے ر اوت کے بارے میں ہمہ و کمہ طکے ہیں کہ ملک کے **م**تا ممتلف طربقوں پرمتا ترہوے ہیں۔ تاہم اگر سارے مندوشان پر رہینے ہے کہ زرعی آبا وی کی نئی س خام آ ممبوعی نظر داکی ما سے تو یہ بات خلابِ قیاس۔

باب میں کوئی برا تعفیہ واقع ہوا ہو یمکن ہے کہ ایکن در کم ہوگئی ہو۔ قیاس ہے۔ ہے کہ پہلے سے اس میں کسی قدرا صافہ ہوگیا ہے۔ لیکن بہر صورت فرق اس قدر بڑا نہ ہوگا کہ اس معاشی حیثیت میں کوئی قطعی تبدیلی طاہر ہو ۔ ہو کہ اطور پر فرض کر مسکتے ہیں کوئی آبادی سے زرعی آبادی سے زرعی آبادی کے اس وقت جو تناسب تصافی میں کوئی اہم تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہوت ہو ۔ اور آگر ہو ۔ انجل کی طرح اکبرے زمانی ماز مین تھے تواب قصبات میں کام کرنے والے مقابلہ زیا وہ ہیں ۔ ہیں ہم یہ تیجہ نکال سکتے ہیں کہ زراعت سے جموعی آبادی کی کمس آمدنی کا اوسط کم ومش ایک ہی سطح پر ہے ۔ بیس جو تنائج اب مسلس میں ایک ماصل ہو کہا کہ کی کمس آمدنی کا اوسط کم ومش ایک ہی سطح پر ہے ۔ بیس جو تنائج اب مسلس میں ایک ماصل ہو کہا دی گی کمس آمدنی کا اوسط کم ومش ایک ہی سطح پر ہے ۔ بیس جو تنائج اب مسلس میں ایک میں ان کافلا صرحب فیل جو گا: ا

جمان تک ابتدائی سدایش کاتعلق ہے زراعت سے تقریباً وہی اوسط الدنی ماصل ہوتی تقی جداب مامل ہوتی ہے ۔ مجلکات کامی نقریباً ہی مال تھ ۔ ا

ہیں۔ اہی کیری سے شاید کسی قدر زیارہ آمدنی ملتی ختی اور معدنیا ت کی آمدنی بھیناً

کمترخمی ۔

جاں تک مصنوعات کا تعلق ہے زراعتی صنعتوں میں بھٹیت مجر عی کوئی ٹری تبدیلی نظانہیں آتی ۔ منفرق دشکاریاں ۔ پشینہ بانی اورجہاز سازی کے علاوہ و وسے فررائع باربر واری کی میدائش ان سب کی آمدنی کا وسط بہت ٹرومکیا ہے ۔ لیکن رنشمہ بانی میں استطاط نظر آتا ہے ۔

ه بیم بن ین مصلی و سر بالم بینی با تنهارت خارج کی او سط آمدنی جهاز کسازی به روینی اور سن کی پارچه با نی پایجارت خارج کی او سط آمدنی

قاب نک کو بمی تخمینه نهیں کیا گیا ہے ۔اور جہاں تک اندرونی تجارت کا تعلق ہے ہارے موج وہ مقصد کے نئے اس کا لحاظ کرنے کی جینداں ضرورت نہیں کیونکہ اشیا کی

چومیتیں بیان کی جاتی ہیں و واک مقامات سے متعلق ہیں جہاں و و صرف کی جاتی فمیں نہ کہ ان مقامات سے جہاں و وبیعا ہوتی تمییں ۔

میں ندگر آن مقامات تسیج اس و وہیدا ہوتی تمیں ۔ ان تتاج کو اکٹھا کرتے وقت اسی بات کا لحاظ کر نا صروری ہے کہ انتخاف حدید میں سر ماک کی اہمہ تہ میں ایک تمیں مثلاً انشی اور کی صفورت میں تہ جبہ از

مدوں میں سے ہرایک کی اہمیت جدا گا نہ تھی ۔ شلاً رشیم اِنی کی صنعت بہت جیگوئی تھی اور اس کی مجموعی آمدنی میں خوا ، کتنی ہی ٹری تحفیف ہوئی ہواگر وہ فک کی یوری ماوی رسیلادی جائے تو ترب توریب نظرانداز کرنے کے فابل ہوگی ۔ اسی طسسرے يسرَّ الْ بيروني انتياكي زائد قدرع ہم مَدَّتمی ۔ اور ّم مالت میں نہ ہوگا۔ بورپ میں جرجها زیناتے جاتے تھے (ممرعی تعداو کا تقریر وسوال حدى أن كي تعدا دمنها كرنى عاسبته ليكن ووسرى طرف كيمه اضافه يمي كرنا برايكا لکہ بچہ وُاحمراد میکو ۔ ملاکا ۔ جا وا اور ساٹرا کے درمیان کرا و راست حوتجارت ہوتی تھی آئک میں ہند وشانی ہہا زاستِعال کئے جاتے تھے ۔اور اگر حیایہ مدغالباً أننى قرى نبيل متى نامهمائس كوا ول الذكر مديح مقابله يس ركها جاسكتا نب يحرجباز محفوظ رکھے جاتے تیے ان کا کوئی کھا ظاکرنے کی صرورت نہیں کیونکہ موسمی مالآ کے زبراثر مالکاتِ جہا زعماً محبور ہوئے تھے کہ اپنے جہا زباہرروانہ کروں ۔اگر کوئی جها زمُعيك وقت پرروانه نهو تو يو رے سال كى آمدنى ضائع ہوجاتى تھى ۔ اورايك طول مت نک بندرگا دیبر شهرے رہیئے سے جوخرانی پیداہوتی تعی وہ شاید اس سے بھی زیا و وانہیت رکھتی تھی ملے بس ہم بہ فرض کر سکتے ہیں کہ سمندوم پر جائے وآ ہندوشانی تجارتی جیازوں کی مجموعی وسعت زیاکہ ، کسے زیادہ سامٹھ سہب (Tun) تھی ۔ ساطی آمدورفت کے کئے جالیس ہزارش (Tun) کا تخمدہ غالب ا مال در میں حکار اور میں کا کا تخمدہ غالب اللہ میں میں اور میں اللہ کا تخمدہ غالب اللہ اللہ میں میں میں اللہ میں نتياضا نه ہے اور حنگي جها زون تمليخ ميں ہزار ئن (Tun) کا ني ميں ايس طرح مجموعي طرير كل وسنت إيك لا كه بيس بنرارش (Tun) بحك بينوي بسيء يك جهاز راني كي كني ميسالانه بيدا وار دركار جوتي تقي ايس كا انحصار سالانه (۱۸۹۹) په مقدارېروار رکھنے شرح نعصان پرہے جو حدید نیالات کیے مطابق بہت زیادہ تھی ۔ جنامجہ کیرک کی ا وسطَع تقریباً تین سال معلوم موتی ہے کیونکہ پیرارڈ کہتاہے کہ وہ بالعموم ور یا ریاد و سے زیاد و مین سفر کرتے استھے ولین ان جا زوں کے نقصا نات کا ایک الباحد

عله بهندوشانی مبدرگاموں میں جہاز وں کو نفقعان بہنچنے کا ذکر اُس زانے کے اکثر جہاز رانوں نے کیا ہے۔ مثلاً بہتی تاکید کرتا ہے کہ سورت کی طرف جانے والے جہازوں پر وُہر اطلاف ہو ناخروری ہے کیونکہ وہاں کیٹروں کے خطرہ فاصکر سبت زبا وہ تھا (پرچاس ۔ ۱۔ ہم -۲۵) علہ جگی جہاز وں کے خطینہ میں پرتگائی ہیڑہ احد مدبحری قزاقوں ہے جہاز جی شامل ہیں آفری کو کا میں بیٹروں کے جمعصل والات دئے ہوئے ہیں اُٹ سے پرتگالی بئیرے کی وسست کا اندازہ کیا جا سکتا ہے میں بیری قزاق عمرہ اورل کے الک تھے وہ تھنڈ پرنگالی جہازوں سے تعداد میں کم اور بلعت میں جہرتے ہے۔ اور مہنے ان کی مجرمی قوت اُن کے وشمنوں کی مجرمی توت کے نصف سے کچھے زائد قرار دی ہے۔

المصمندرون مین دافع ہوتا شاجان مندوشانی جہاز نہیں جاتے تھے بینی راس اید مے قریب یا اورآ گئے مغرب کی طیرف بیس میر کہنا زیارہ قرین صحت ہے کہ آخرالذکر ہیار اوسطاً زیاره مدت تک کیلتے تھے ۔اب رہا یاسوال کہ وہ کس قدرزیادہ قائم رہنتے تھے اس کا انحصار مض قیاس بریسے جہازوں کی تباہی ا درآتشہ دگی اور گرفتاری اسکے تفصانات کے بارے میں جو تفسیل امور قلمبند کئے گئے ہیں اُن برغور کرتے ہو ہے ہمارے خیال میں اوسط عمر پاننج سال سے زائد ہونی جا ہئے بنکین یہ امرکہ آیا وہ زما کے برابر ہوسکتی ہے مشتبہ ہے کہ اس لحاظ ہیں سالانہ پیدا وار بارہ ہزارا ورجو ہیں ہزار ن (Tun) کے ابین داخع ہوتی ہے اوراگرا وسط عمر ہارے میش کروہ قیاس سے زیا ده طویل موتو ده اس سے کمتر پروگی جواعداد ہم نے بیش کئے ہیں ده باربرداری ہایش میں جیے ہزار سے بارہ ہزار خالص چیئے شاد مٹن ، Ton) کے مساوی ہیں۔ ہے اقبل سالوں میں جوبیدا وارتمی اُس سے بڑھ کری*ں گوبیت دیا* د لرہیں میونکہ ان سالوں میں عار مزاریا نسو سے سات مسئرار آ محد سوخانص مُن (Ton) تک ہرسال جہاز تعمیر کئے جانتے تقدیمیا ہیں آبادی کے فرق کالحساط ً رتے ہوے جہاز مازی کی صنعت میں تقنیف واقع ہوئی ہے سکن اس کی بدولت آمدنی کا جونفضان لاحق ہوا ہے اگرائس کوتمام ملک کے بانتند وں رہیلا ریا جائے توه . بدیری طور به اقابل کماظ ہوگا۔

اب ہم اس آمدنی کی طرف ستوجہ ہوتے ہیں جرتجارت خارجہ سے مامسل ہوتی تھی ۔ یہ یا دہوگا کہ اکبرے زمانے میں اس کی بدولت میں شرح سے منا نع حاصل ہوتا تنااس کا کوئی تنمیذ میں نہیں کیا گیاہے ۔ نسکین اگر جہازی گنجایش کی

علدید اعداد منطاعد اعداد و مشعاد تعلقہ برطانوی مبند گئے تمتہ نمبری ۱۸۳ سے ماخود ہیں ، ہم نے ذہت روہ کین استحد سے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ استخد میں برصاب ش جودز ن تبایا گیا ہے وہ خالص ہے ۔ ہندوتا ریاستوں کے بندرگا ہوں ہیں جرجها ز تعربہ کئے جاتے تھے اُن کے خیال سے مکن ہے کہ جارے بیش کروہ اعبدا دمیں اضاف کر کا بڑے ۔ دمکین ہیں باسے میں کوئی اطلاح جیں فوری طور پر دستیاب نہیں جوتی احدید علی می کمی حالت میں جہت ریادہ اہم نہیں ہوکتی ۔ یات ا نی کس مقدار کاموازنه کیا ما سے توہمراس بات کا کسی قدرانداز ، کر سکتے ہیں کر تجارت فاز سے ملک کو ہمٹیت مجموعی کیا فائد ہوئیا تھا ۔ ہمریہ معلومہ کریکے ہں کوعظمہ ترن گنجامیش غالباً محتنیس ہزار خانص رحیے تندہ ٹن (Ton) آکے مساوی تنی اور آباد کی کافینل نخسنر پہلے باب میں تحریز کیا گیا ہے استعال کرتے ہوئے ہم یہ معلوم کرسے اوسط آمدنی حاصل کرنے کے لئے ایک ٹن (Ton) کی گنمایش کیے جس فلارم (غواه وه کچه بی بوتا بهو) حاصل بهوتا متما وه کم از کم د و منزار آمخه سوانشخاص می تغ ہوناچا ہیئے ۔ زما نۂموحو و دمیں ایک ٹن کا منافع بنتاکسیں آئنحاص ملکہاس سے صحی کے اومیں تقسیم کرنا کر تاہیے۔ میں بغیر مزید و ختی حساً بات کے ہم سجا طور پر نیتیم اخذ کر سکتے ہیں کہ بحر کی تنجارت سے عاصل مَونے والی آمرنی کا اوسلط اب سے مشبه كمتر خصا- اور و مكسى حالت مين انتا زياد و نونهين جوسكتا كه اس كى وصس ہندوستان کی حَلِماً ہا وی کی محر عی آمدنی کے اوسطیں کوئی ٹڑافرق واقع ہوجا مے۔ بلکہ اس سے برمکس ختنی کی مہرحدوں رہتجارتی حالتِ محمتعلق حو واتفیت جہیں ے سے بتا علتا ہے کہ حواہ نثیر ح منا فعیر کھر ہی رہی ہوا*س کی معت*دار مثيرت تموعي أحظ بسيهمي كمرأنهمدت ركهني تقي عك روقیم اردس سے کیٹرانیا بکرنا پیچکیول آمدنی کا اقبا ندہ وربعہ ہے اس کے لئے کسی قدرزیا و منصل تمین در کارہے - ہم دیکھ چکے ہں کہ اکبرے زملنے میں بہاں آبا وی کی ایک کا فی بڑی تعداد میں سسن کا کیڈا استعمال کیاجا یا متھا ۔اسم

ظلہ جن ناظرین فیجہا زسازی کے اعداد وشار کا سوار نہ اور مطالعتیں کیا ہے اُن کے فائرے کے لئے بیمنامیب ہوگاکہ و وسرے مالک کے بنداعداد بطور موازنہ بیش کیے جائیں بینگ سے بیلے جبہا ز جابان سے ال لیکرروانہ ہوتے تھے اس کا اوسط وزن کل آبادی کے لفاظ سے فی کس کا مُن (Ton) ہوتا تھا گویا ہددو سے بندرہ گنا زیادہ ۔ اُسی زائے میں ریاستہائے تھے دہ اوسط فی کس اوسط فی سے اوسط فی کس کے اوسط فی کس اوسط فی کس کا تقدیماً ورائے ہوئے کہ اوسط فی کس کا تقدیماً ورائے ہوئے کہ اور سل معاش ماس کے اوسط فی کس کے لئے کئی (Ton) نتا ۔ جو تو مرزیادہ و ترسم نرری بھارت کے فرد یعد معاش ماس کر سے اس کے لئے کئی (Ton)

ساتھ ساتھ قیاس گیا جاسکتا ہے کہ اس ہہتہی محدو درقبے مے با ہرجہا رسسن

پیداکیاجا تا متفامو گاسوتی کیمرااسُ ز با نے ہیں دو سرا مال با ندسکرروا نہ کرنے میں استعال کیا جا تا متما ۔اورچو نکہ ان و و نوں ریٹیوں کا استعمال ایک و ورہ ہے سے بَدِل گیا ہے اس سے مواز نہ کی جو کوئی کومششش کی جائے ایک میں یہ لازم ہے کہ ببدا وارفانه کی نوعیت کا اتبیازترک کرویا جائے ۔ جنیں چاہیے کہ محف کیاے کا خیال کریں اور واقعی امور کو گزوں کے صاب سے بیان کرویں بیدا وار خام اور خوبی کی منا پر نختلف کیٹروں کا جو اہمی فرق ہو اُسے نظر انداز کرنے بسے جو فلط ہوئی ہے وہ وراصل آتنی زیاو .نہیں ہوتی جتنی کہ وہ نظرآتی ہے کیونکہ زرا مت طامنل کی ہوئی آمدنی سے ایک جزر کی مثیبت سے فام بیدا وار کی قدر کا پیلیمی (۳۹۱) سے لحاظ کر لیا جا تاہے ۔ لیں اس وقت ہیں صرف اس اضا ڈانقدر سے موکار ہے جوک صنعت بارچ بانی کے مدید طریقوں کا نتیج ہے کہ جہیں یہ تسلیم کرنا پڑلگا کہ بخوبی کا اوسط سولھویں صدی میں مقابل آنجل کے زیادہ لبند تھا کیو کہ اکثر ومشتر کیڑا روئی سے بنا یا جا تا نما ۔لیکن دور مرتبی طرف ہیں اس بات کا نماظ کرنافٹروری ہے کہ آجکا جو ڑا گرنیوں میں تیار ہو تا کئے اکٹر صور تو آپ میں اس کاء من پہلے سے زیاد ، ہوتا ہے کہں اوسط کیوے کا ایک گز اکبر کے زمانے ہیں بتقابل انجل کے کمتہ وننے رہتے ہوتا تما اور مرسرے کو از نہ کے لئے (کیونکہ صرف یہی مکن ہے) و ، فی الجار کو تی ڈیرون ا کا کی نہیں ہے ۔

پن زمانهٔ موجو و م کے واقعات سے شروع کر کے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ الاقتا المالاقا المالاقات ہے ہوئے کے اور اللہ کا حرف کی کس پندر وگزیسے ساوسے سالانہ تھا ۔ اور ائس کی پیدائش اسی طرح صاب کرنے پر نی کس پندر وگزیسے ساوسے ہندرہ گزیک معلوم جوتی ہے ۔ اس طور پر نیا لعس درآمد کی مقدار میں گزیا اُس سے المالی عبدرہ کرتا ہے ۔ اس طور پر نیا لعس درآمد کی مقدار میں کرنا اُس سے لائے ہیں جس جول کیا ہے۔ اس طور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کہا پیدائش کی مقد مار

بقیہ حاکمشیر صنو گذارشتہ لازم ہے کہ ہرسال فیکسس ایک یازائد مُن (Ton) وزن باہر دوان کرے ۔

بابُ اسولھوں صدی کےامتیام رفی کس بندر ، گزیسے زیا رہتھی یا کیم۔اس زمانییں و رآمد نه متنی برائے کہ سے کی قطعاً کوئی درآمد نه مقی اواراس وجہ سے بِآمد اورا ندرونی صَرِب کی مقدارین الا نے سے پیدایش کی مجموعی مقدار حاصل بی رمسکتے ہیں اور وہ اس طور پر کہ حیاز ول کی حرکنجایش اُئی زیا سے زیا رہ اہم تضا گو ً د و مہری امنے بیائے برآ مدھی کثیر تعدا دیں موجرو تھ اورائن میں سے بعض الري اور وزني جي تھيں ۔ ايساشا ذونا در ہوتا ہے کہي ے ملک کی مجبوعی برآ مدمیں نصف مفدار ایک ہی تسم کی چنروں کی ہو ۔ مجرعی کنجایش کی و و تها ئی مقدارصرِت کیٹرے کئے گئے علیمہ و کریں منے میں کھٹا ؤ کا کو ڈی خطر ونہیں ر ہنگا ۔اس مفرونسہ۔ نگل سے ووسوملین گزیگ پہنچتی ہے اگر حیہ ہارا دَا تی ضیال یہ ہاج لباجا چکاے استعال کرتے ہوئے جمرکہ سکتے ہیں کہ برآ مد کی زباوہ سے زبا وہ مقدارہ کی دوگر کے قریب تھی بہوجو وہ بیدایش کسے اس کومنها کمیا جائے توتیہ و گزباتی رہتے میں داضورہے کہ کٹرے کے صرف کے ووفا میں شعبے ہیں وایک مال ما ند صنہ (۲۹۲) دمان کن اور دوسری بوشاک رحالیه تغدار تقریباً سوله گز) ال با ندھنے میں کیٹرے کا بحساته كمه وبش والسنه ببو باہے اور جن اعداد كى ہولىفىيت رمر کیے ہیںائن سے طاہر ہو تالیے کہ موجو و معیار کے مقالے میں اس کی مقدار راہ کیڑے کی جرمقدارورکارہواتی تھی وہ نی کس ایک گزگی صرف ایک چیوٹی سی مسر سے برابر ہوتی تھی ۔جہاں تک بوتیاک کا تعلق ہے ہم گرز ہندومستان براس وقت موام برمعال اکل کے خالباً کم کیے سے نینے تقے۔ لبندا

موج وه عدو رسوله گن اگبری و ورکے مسیار کے لئے زیادہ ہے ۔ لیکن اس زیا وتی کی اپنی مقداد کیا ہے۔ اُس کا انحصار ہاری واقعیت کی موج وہ حالت کا کھاظ کرتے ہوئے مفل فیاس ربہ وگا۔ اگر ہم نباس کا اوسط ہارہ گز وص کریں نوی محبر ہی حدث میرہ گزیہ و نبایا سے کہ ہو ناجا ہے۔ اور اگر لباس کی مقدار وس کے دور آگر نباس کی مقدار وس کے دور آگر نباس کی مقدار مصل اگر ہم نی کس بید ایش اس سے زیا وہ منعدار ماصل کرنا چاہی نوجسیں ہو خوص کی اس سے زیا وہ منعدار ماصل کرنا چاہی نوجسیں ہو خوص کی اس سے دیا وہ منعدار ماصل کرنا چاہی نوجسیں ہو خوص کی اس سے دیا وہ منعدار ماصل کرنا چاہی نوجسیں ہو خوص کی موجو وہ کئیے برآمد کا معمی کیا ظامر نبایا ہی کیڈاستعال کرتے ہے ہو خوص کی موجو وہ کئیے برآمد کا میں کہا جا گر تیار کہڑے کی پیدائیں ہے کہ اگر تیار کہڑے کی پیدائیں ایک برابر مان کی جائے تی ہو اور کا اس سے مقابلہ کیا جا سے ۔ اگر تیار کہڑے کی پیدائیں ایک برابر مان کی جائے ہو وہ وہ کو کی میں ان خور کمیل اٹیا کو شال کرنے سے موجو وہ وہ کا

پلہ بھاری ٹابت ہوتا ہے۔
اس اکتائے والی تشریح کا عام نتیجہ یہ ہے کہ ہیں مند حبز دیل مکمنہ
امور کے ابین آتا ہا کر اجا ہے۔ (۲) مجو کی آبادی جو تعمادیں ہمارے بیش کروہ
کہ بین مینے بعنی ایک سوملین سے بہت کم جو۔ (جب) جہازوں میں برآمد ہونے وا
مال کی مقدار جو ہمارے میش کروہ کثیر ترین تخینے بعنی ساٹھ ہزار ٹن (Tun) سے
مال کی مقدار جو ہمارے میش کروہ کثیر ترین تخینے بعنی ساٹھ ہزار ٹن (Tun) سے
بینا جلنا ہے۔ دد کی کی کس پیدائیں جو بہ مقابل آجل کے زیادہ تو نیسنا تیں
العبہ کسی قدر کم ہو۔ اُس وور کے معاشی مالات کے متعلق سابقہ بابوں میں جو نتائج اخذ
کے کئے ہیں اُن کو تعلیم کرنے والے ناظرین اس نتیجے چینہ میں گے کہ جو تھے امر کا ایک نیا ہیں
دب سے زیادہ قرین قباس ہے۔ اِس کے برعکس جو لوگ یہ جابت کرنا چاہیں کہ اکبرکے
دب سے زیادہ قرین قباس ہے۔ اِس کے برعکس جو لوگ یہ جابت کرنا چاہیں کہ اکبرک کے سے بعض نتائج غلط ہیں ۔ جو کہ اُسار کیا جاتا تھا اُس کی خوبی کا اوسط باہم ہما ہو۔ سے
سیمن نتائج غلط ہیں ۔ جو کہ اُسار کیا جاتا تھا اُس کی خوبی کا اوسط باہم ہما ہو۔ سے بلید ترخصالیکن یہ جوی کام دیا جا

مجموعی بیدا دار کابہت ہی تمور گراحصہ بیرونی با زا روں کے لئے برآید کیا جا تا تھا۔

ز۱۹۳

طداول

پس مها زمازی یخارتِ حارم به اورمعنو مات پارچه با نی به این فررا بع تمقیق سے بنی ننبوش نجانب معلوم ہوا ہے کہ اُن سے بقالمہ اکبکل ہے اس قدر زبا وہ آمدنی نہیں لمتی تھی کہ اس کی بدوالت فک کی آمدنی کا وسط موجود د مِلنِدر بِهَا ہو۔ ہم ہیانتیبرزیاد ہ انتصار کے ساتھ مندرجوزیل مٹلے کا انحصار چنا زراانی اورآبا وی ملمے باہمی تناملنگ م کرنے کے بئے کہ بہند وتیان اکتیائی نانے من زماوہ و ولتمند تھا بتاأ ا وی کی ایک کشر تعداد جها زینا یفے اورائن مها دوں پرلا دنے ک میں شغول رہتی تھی ہم ان سنتے ہیں کہ اس خیال کاکسی اسیسے یں بیدا ہو نامکن ہے لیں سے مثابدات فریواور کو واتے ماہین ہود رہے ہوں بیکن ، کن کی حمنجان آبا دی میں سے ہو۔ کے بعد ہمزہیں سمعتے کہ ایساخال ماقی رہ سکتا تھا۔ آگڑ حول کی انگھول سے دیکھیں جنھوں نے س ۔ آوجس اکٹر ومٹیر آبا دی زراعت بیشہ نظر آئے گی اور ہم محوس کریں گئے کہ<sup>ہ</sup> لرنے وا یوں کی تعداد محمومی آبا دی **کا ایک نہائیت ہی آ دیل** خرو *تھی ہ* لمویں صدی کے افتقام پر سدائش کے جس ق*دراہم شعبے* مو**م وقی**ے ، يُ تُعَيِّقُ كُر عِكِي - إوراب لَعَامِ الْعَاظِ مِينِ النَّي سَعَالَ كَالْجِوابِ دَسِيكَةٍ

ہیں جوہم سے اس فعل کے آ فازمیں میش کیا تھا۔ وہ یہ کہ آیا مبند وسان آبادی می

باب

منيبري صل

آهير تقييم

یہاں تک توہم مہندوشان کی مجموعی آمدنی پراس طرح بحث کررہے تھے گویا وہ تمام آبا دی میں ملیا وی صول میں تقسیم ہوتی تھی ۔اب ہیں اُس آمدنی کی واقعی تقسیم پرخورکرنا ہے ۔اس بارے میں ہم میں طامن شائج پر ہینچے ہیں ان کافلا حسب ذیا کئے۔۔

یں دا) املی طبقی سے افراداکبرے زیا نے میں اب سے بہت زیادہ ربی سے سے تو بیادہ الکبرے زیا ہے میں اب سے بہت زیادہ

تعیشا نه زندگی بسرکرسکتے تھے۔ دین)متوسط ملبقوں کی معاشی حالت میں مذکب کہ ہارتے ہوئیل فائت

سے بتا ملتا ہے کم وہیں وسی بی تعلیم ہوتی ہے مبی کہ آجل ہے۔ البتدان کی تعداد نسبتا بہت تموای می اور آبادی کے ایک کمیفے کی میٹیت سے اُن کی چندان

ارمیت نہیں تھی ۔

دھی اون عہوں سے لوگ بن میں ریب ویب عام دورت بیدار عوالے منامرشا مل منے اب سے بھی زیادہ عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے ۔

س دورکامعاشی نظام اس قدرسا وہ تعالیہ ہم بہ اتسانی یہ معلوم کرسکتے ہیں کہ کیونکر یہ اختلا فات بنو وار ہوہے ۔ کہند وشان کے متعلق کیشیت محب موجی یہ کی اس تا میں کا معرب کی فیرار بیان تا ہے ہی ہی کہ اس نے بیان میں ہی ہی

تے۔ بیدا وارکا جوصدائن سے نے ندلیا جامے نس دی آن کے پاس بھی رہتا تھا۔ ا اِس کے رمکس مرف کرنے والے طبقے جس قدر مکن ہوتا پیدا کرنے والول سے لیتے

نفح آور و نکه اکثر رکینته مرف کرنے والوں کا انتصار بالو آسطه یا بلا واسله ملکت پر ہو تا تعالقتیم و ولت کاسب سے بڑا ما لی مروج طریق الگزاری نفا ۔ اِس طریق کا جُر کرنے وا یوں کی کثیرترین نعدا دمینی زمین کاشت کرنے والوں پریڑ تا تھا گاہ ی قد تعقیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں ۔ ہمرو مکیو چکے ہیں کہ سکنطنت مغلیہ و توں میں تن میں بنگال کے مغرب تک قریباً ہمشالی سیدان اورجان مبوب کا آنگ بڑا صہ تا ال تھا مطالبہ مالگزاری کا معبار مَوج و وں کا ن کیے معیارے نب*ز ہم*اس نتیجے کی وجہ معلوم *کر چکے ہیں کہ قلم* و وجیا تگرا وردکن مين يميئ ملكت كاحصه كمراز كمراتناي عمرا ننياطية اس والحصر كي اجم لئے یہ ذہن نشین کر لبنا صرور ی کہے کہ ہا لگزاری کا صاب نوخا مرہیدا وارپر نَا صَّالَيْنِ وه ْ فَالْفِي آمِد نِي سِيرًا وَ أَيْ جَاتِي تَهِيْ سِـ أَكْرَكُسِي مُ بر قرار رکھنی ہو تومجیو عی پیداِ و ارکا ایک بڑا حصہ ایسے کاموں پرصرف کرنا بڑ گا۔ جو و*رځتینت لازی کیے ما یکتے ہیں ۔*ا دل توک ن کو جاہزئے کہ اپنے آپ کو اوراپنے فإندان كورنده اوركائل ركھے ۔آست جا ہئے كه اپنے مولیٹیوں کی كاركر دگی ما ہم رکھے اور دفت صرورت ان کی حجگہ دو میرے موتشی حاصل کرنے کا استمام کر۔ رت اینے آلات وا و زار بدلتا *کہیے ۔*اجرتا ور وومیر*رے فت*لغی<sup>ا</sup> قاشت ا داگرے ۔ اس ضروری خرج کا بار ہر مگہ نختلف ہوتاہے سکین شالی مہند بیاری کھیت پر وہ فالبائم ہوی ہیدا وار طمے نصف سے قریب ہو آ ہے۔ وعی پیداوار سے ہاری مراد و و بیدا وارہے *مب* کو ماصل کرنے کی کاشکار موانق موسموں میں توقع رکھے ۔ان مصارف کو نکا لنے کے بعد جوخالص آمدنی بھی رہے ائس ریبلائ الگزاری یا لگان کا ہے ۔ا مرجب بدا دا ہو میکے تو موبقیہ آمدنی کسان کے افتیار میں ہے ۔خواہ وہ اس سے ضروریات راحت ہوری کرے

(447)

ملہ بہاں یہ دہرادیناسناسب ہے کہ اِس نتیر کا الملاق سلیہ شاہ نظاری کے اکن صوب بنیں ہوا جمال شخیص الگزاری کا آیٹی طریقہ افذنہ بیان میں فاصکر نبگال اور براریا بعض دو سرے صوبوں کے کچھ صے شامل تھے لیکن برلحاظ بیلاآواری کے وہ اکثر و بشیتراد نلی ترین ملاقے تھے۔ ہم نہیں جانے کہ ان خطوں میں مالگزاری کا کیا بار تعالیکن ہم تماس کر سکتے ہیں کہ وہ تمانہ خا کے مقیملا توں سے بہت نیا و و دلجا د تعا۔

ماہ کیا اُسے تعیشات میںاڑا دے بنوا دائ*س کے ذریعے سے اپنے کھیت کی اصلاح کرے* ہے سکید وشی حاصل کرے مغرض اس کی الی حالت کا استحصارا مُس کی مخبوعی آمُد بی پرنہیں ملکِہ مُصل زائد کی اُس متقدار پر ہوتا ہے جائیں کے پاس کے ے خرچ کرنے کی اُسے آزا دی حاصل ہو۔ اکبری دورکے کر ربي جاتي تمي تومير محروى آمدني كا صرف حيثا حصه زيج رستا تساجر ے تومتو قع بحت کا بورے طور پرغائب ہوجا آاما منا ۔ اگرمطالیہ الکزاری میں تصغیب کی خفیف ہوجائے توکسان کے اختیاری مامعیل نیا مُذکی مقِدار بدیهی طور پر و دکنی ہوجائیگی اوراس کے پاس زباوہ رقم بچے رہیگی ہے و وخوضحالی کے زیانے میں خرچے کرینگے گااور ص کی ملا وللم**رن** میں و و طابیرونی ایداد کے اپنا کاروبارجاری رکھ سکے گا۔ نین زبانے محے مامین اجا بی طور پر اتنا ہی فرق ہے جب ن تواجل کے کسا نوں کے پاس فرج کرنے ت مِن تَبُونُهَا عِاسِمِنَے کیو کہ موجو وہ زیانے میں الگزاری لگان۔سے کم اوراگر یہ نو تن محنن نظری ہے اورعلاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نوائس کی یہ وجہ بان خاصکر رسمی *ضرور*یا **ت** کی **مد تک** کی پر ہنتی طیے ہیں بہر حال جبیری مصولوں کے ں دا قع ہویہے وہ کسا نوں کی بہترطالت کی توجید کے ن ہے کہ پہلے سے زیادہ فامر پدا دار اس کے باتھ کمیں نہاتی ہو ان په مزور ہے که وه اش بیدا **وار** کا متعا بلت<sup>ا ز</sup>یا ده صداب اپنی فات کیلئے ماصل کرسکتا ہے ۔

ومعياً أركمة بالبع جوّ ما تماكيونكه وومهولا ا ه ۱۰ میرمند و شان کی کل زرعی آبادی ، مراب سےا د نی نھ**ا**ا ومعض اس وجہ حالت میں محے بدلیکن ان کی تعدا در رحی آیا دی کے مقال نے ہیں ہ ہی یہ تمی کہ دیہات کی پ ا کی ہو ئی وولت ہتا یا اِشہر وراں ک لا زمی طور برکو نی معاشی مرا بی کی دلیل نہیں ہے ملکہ اس ى كى خوشحالى ميں اضافہ جو تا تھا يانہيں اور آياملكٽ تمایل اُس صورت حال کے حبکہ آیدنی خو دکمانے والو تحويل مين مجوز وي حائب زياره العينان حاصل بهوّاتها يا كم يهين بهاب پر تو وَالْ بِيدَا بْنَ نِهِينِ مِومًا لِبِجِزايكِ غيرتنقل او نَاتَصْ حالتِ الْمن وآمانُ سُمِّے

باشا کسان کو قبطعاً کوئی معا وضه ماصل نہیں ہوتا نفا ۔ ا وراس سےاختیاری احصل لائد کا بڑا حصہ ہومملکت وصول کرلیتی مقی روں سے طبیقوں کے مفا دیر جوآبا وی کا ایک بہت ہی لمیں جزو تھے خرچ کیاجا ناتھا ۔ ہم سابن بأبوں میں دیکیھ چکے ہیں کہ کس طور مملکت کا بالأخرتفسيم جوتا تتفايه اس كالكثر ومثبة حصداشا كي تعيش كي خريداري وذخيروس (۴۹۸) کے اضافے اورکھ اکتعدا دغه مغید ملاز مین کی نخوا ہوں میں لگ جاتا نتھاا ورآگر حیہ پیچ اب نگ بهند کی معائشی زند گی میں نمایا ں ہمن نا جمران کی اصافی اہمیت میں الم مشب ن پوگئی ہے ۔ اِن دو نوں زمانوں کا مقابله کمر*ل کرنے سے لئے من*اسب ۔ لک کی آمدنی کا حوصہ اب اِن چیزوں سے ﷺ رستا ہے اُس *کے تھے وٹ کا* تالگا یا <del>ہ</del> جہاں تک ہمارا نملی ہے ہیں بین خاص مذیب نظراتی ہیں جواس ح میں توازن قائم کر دیتی ہیں؛ ایک جمہوری خرچ کا اضا نی<sub>ر</sub> ۔ و و سرے میتو سط<sup>ط</sup> کی تر تی یہ تبہر ہے و دعفیف اصلاح جوعوا مرکے معیارزندگی میں جار ی تفیق کے مطابق واربوي سيم به تعليم ملي اما د اورخطان صحت مه ذرايع آمد ورنت اوم تلف انسكال میں سدایش و ولکت كی امدا وان شعبول میں آنگل حواجتا مركبا حاما ہے وہ ی خرچ کی توسیع کا بدیدئ نبوت ہے . یہ دعویٰ تو *سی طرح ا*کمیں کیا *جا* کی ضروریا ت اہمی کا فی طور پر بدِری ہوتی ہیں تا ہم د وراکبری کے بو یلی واقع ہوئی ہے اس کے اُفہا کے سے کئے کسی موجود<mark>ا، نظمہ ونسو سے مقاص</mark>ید بف**ن ش**مار ہی کا نی ہے بمتوسط طبقوں کی تر تی تعی نعوا **، ۔ کما ظالعداد اورخوا ہ ۔ لگا** لعدس صدى بجهر بركاري امراكي جانشن اور قائمرمة ن شمالی مهند کامعمه لی زمنیدار مورجدید کی کیه بنگا درا تبیازی خط وکمپلول بطبیبیوں ۔امستادوں ۔اخبار نوسیوں انمبنہروں باقي نمامرا بل علم طبقوں كاہے زمیندار وں اوروكلا كوجھوم كريسان تھي كو ئي ر دعو کا انہیں کر کمکتا کہ ملک کی صروریا ت کا فی طور پر پورٹی ہوجا تی ہیں لیکن ہو کی ہے وہ می بہت کچھ ہے اور پہٹیت مجبوعی ہمیں اس نتیجے پر بنیخیا جا ہنے ک و مهنّد دشّان کی اوسط آمد نی تئین صدی قبل کی حالت شیئے زیا وہ نہ بنو تأثب مراس می

نقیهم می موتبدیلیاں واقع هو ئی میںان کی به ولت اجهامی طور پر باشند ویں کی ح**و**م کا اب بالحِيَّا فاصا اضا فد ہواہے ۔اس سے پیغیال نہ ہو ایا ہے کہ ہم موجود و مُقَّ لمورية قابل اطمينان سمجيتة بن حل طلب مسائل حوائش سے براہ بالست انجل بهت ابهمهي أورتقبل ترتيب ميں اور بھي زيا وہ اہم ہوجا نہنگے سکين خوشها لي كا حقياً وأئن میں ترقی ہونے کے اب بھی اس قدرانسوساک مدنک او بی ہے کہ بحرز (روون سوم میں نہایتِ زبر دست اضافہ جو نے کے کو ٹی او زند بیرکارگرنہیں ہوسکتی تا تقسیم و ایت میں *لتنی ہی تبریلیا ل کریں ب*حالت موجور و رونک کی مقد <u>ار</u> ہی گ آنئ نہیں کے کہ سب کو کا فی ہوسکتے۔ اور اُگر د واز حدمتلف زیا بوں کے اس بتواڈ سے زما نۂ حالٰ کے مدبرین اور کارکنان نظم ونستی کے لئے کو بی سبتی حاصل ہوا ہے تو وه بهی ہے کہ انھیں اپنی تمامتہ جبد میدانگیشں دولت میں کا نی اضا فرکزنے یرصَرِف کرنی چاہے ۔

باث

چو تھی فصل

فالمتمسير

ها مع کے آخری درجے پر پہنچ جلے ہم صدې کے اختیام ریہند کی معاشی زندگی میں دویا تین فاص طور . ب حواثرات کا مرکر رہے تھے اُن کا رجمان کس جانب ر سوال کا پرحواب ہوناجا ہیئے کہ معاشی ماحول کا دورآئند ہیں اوا بھی پدترا فلاس کی توقع کی ماتی تھی۔البتہ ر قوتنس تھی جواس قدر نایا ں نہیں تغییں ائسی زیانے ہیں کا مرکزنے للیر تھیں عالات کی یہ ولت بیر ترخمب ہی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے علاقے کی تر قی ی مدبیری اختیار کریں اور حجیند نہائیت قومی اثرات ک تيرصة مكن بوسكے خو وثرصنع كرجائيں ليكاركنا بن نظم وسق امنا فَدِيْعِينَ تَمَاصِ كِي وَجِ سِلْحُ وَوَلَتْ بِيدِ اكْرِ فَ وَالْمِكَ ذَى حَصِلَهِ الشَّخَاصِ كَي ہمتیر مہیت ہوجاتی تحسیں ۔ایسی حالت میں پرلازی تماکہ حدوجہدی طرف لوگوں کی

رخبت میں کمی واقع ہوا ورآیا وی کے ممزت پیند طبقوں کے وزغايان جوتی عاكمیں يغرمن پيھيں وہ ٽوٽگوات ب محیمتنلت قائم کی جاسکتی تنصیں ۔اب رہایہ سَوال کہ و مکس جانگ رصوس ا ورائھا رحویں صدی کی تاریخ ہے لوم مہو گئی ۔بیس ہماریکرنگوحالعنہ غیر شعل تھی ادر معاشی اور سیاسی تباہی کا (د.مه)

تما درست اور قابل نسلیہ ہے ۔ اس دور کے ہند و شانی مدکر اُن خطرات کو توہیجا ن امنے ہی موج دیتے لیکن امدا کے پیدا مونے والے تغیری انبدائی رکہ تعبیثات اورنئی نئی اشیا کے لئے اعلیٰ ہلغوں کی طیلب کامیر باجروں کی سرپرستی اور ہوت افزا ئی کی جانے لگی اور نَّىَ تُوسِيعِ كَا ہِي يەنىتىجە ئىقاكە بالآخرمعاشى مالت مىں تىبدىلى داقع پرملکی اس ملک کی طرت مائل ہو ہے امنیوں نے وحِقیقت نہا یہ یے ذاتی اغراض پر نگاہ رکھی گوان کی صدوجہدسے انتیا گی ں اضا فیہ ہواً نئی بیدا واریں اُ در اصلاح یا فتہ طریقیے جار ی ہوے اور سے اتعاتی کمور تربیداکش و ولت کی طرب ترخیہ ليكن كاركتان نظم ونسق كاجواستصال اكترك ز سے با شندگا اکی مہت د کی قو تو ں پرحا دی اور اُمعیں میکار ما تتما امُن پر انبتدا وًا ان کا کوئی انرخیس ہوا ۔ اس نبیا دی حرابی کے ماتھ ل*ق تو صرف اغما رهوب* صدی می سیاسی تبدیلیوں کی اس کے معدسے اب تک مہند وستان کی معاَشی تاریخ میں جو کے طرحے کی بچے امتنا ئی اوراس کے ببداعیلاح و ترتی کی دانسٹاکوشش مکل میں بنو دار ہو ا ہے!نیسویںصدی کے و وران میں انگلتان کے اندر جو نظر ہیے مروج تھے ان کے مطابق اس خدر تبدیلی کا نی تھی کہ کارکنان کلمرکش بان اور میں بے پروا ہو جائیں یا مداخلت نہ کریں لیکن بعد کے تجربے سے طاہر ہو چاہر ہو جائیں یا مداخلت نہ کریں لیکن بعد کے تجربے سے طاہر ہو چاہر ہیں ، اور حالیہ لیالوں میں مبیری کو سست رفتارا درغیہ اطمینیان غش ترقی ہونے کی سندہ اُس سے ایک طرف تو بہاں کی قدیم بڑی روایات کی توت کا بدیمی تبوت ملیا ہے اور دوسری کو فرایک وانستہ اور سنا حدوجہد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کی بدولت اُس کی کا مل اور تطمی بیکنی ہوا سکے ۔

وہرا ناغیر منروری ہے۔

## اسا دبرائے باب

فصل ا مقیمتی دھاتوں کے خرب ہونے کاحوالہ بنیر (۲۰۱۰). رُوَ (۴۹۷) - پرغابس د (۲۲۱-۲۲۱) - ٹرکی (۱۱۲) و رفتلف و وسرے بھنغین نے دیا ہے۔ برتیر دال سی، ونیز مؤور نیر (۳۹۳) ور د ورسے سننداشخاص نے مِن کا حالہ بالب میں دیا گیا ہے اپنے ماخذ کا اظہار کیا ہے بہشہنشا ہمیت روما کے ابتدائی ایام ہم جم صورت حال تھی اس کے لئے ملاحظ ہو با ب ۲ - "مشہنشا ہمیت روما کا زوال اور تباہی مصنع کیسن ۔ (سع تعلیقہ کیر و فیر بہوری ۱ - ۵ د-اکوشن سنول کی اس مضمو گرمشہاوت رالنس میں موج و بہیے -

رُرِثُ بهادت رالِنن میں موج دیے۔ ورج ہے۔ اوراس کے تفصیل حالات تا بِح فرشہ کے صفات میں سکتے ہیں شمائی نہزیر طلائی سکوں کے تعلی طاخط ہو میورنیر (۱۹۱۰-۱۱) اور آری (۱۱۱۰ ۱۱۱۱) - وفینوں کے تقدس کے اور بارے میں طاخط ہو سیول (۲۸۲) اور بابر (۱۳۸۸) ابراہم لوجی کے تقدس نے اور بارے میں طاخط ہو سیول (۲۸۲۱) اور بابر (۱۳۸۸) ابراہم لوجی کے تقدس کے اور اور جاندی کے تقدس کے تعلق طاخط ہو تاریخ ایسے شدہ (۲۸۱۸) ۔ سیولی (۱۹۹۱) اور کا کہ کے فراند کے لئے وی اسمتے کی تعدید دو اکبر اور ۱۲۸۷) ۔ میری افذ کئے گئے ہیں ان کا میں وہی تا بے جو سالقہ با بوں میں افذ کئے گئے تھے و و بار و مند ارتبال کئے گئے ہیں ۔ لہذا جوالے پہلے ہیں کئے جا ہے ہیں ان کا

## ضرالف)

صلير جوسولهوير صدى بربهندوشان بريداكي فأتحسي

د**ا** ) ا**مد**ا و وشعار بال مندرحبائین میں جوصلیس بیان کی گئی ہیں صدیہ طریق تقىيم كے مطابق ان كي ترتيب صب ذيل بوگ، ۔

اناج یمیموں۔جَو۔ جاول ۔ گرواکےجاول کا واغلہان و و درجول (نہ کہ قسموا

ہے جن کاشمار خریف کی فسلوں میں کیا گیاہے۔

مومااناج ۔جوار باجرا ۔چنا ۔ساوَن ۔کوون ۔کاکون یہ

گڈیری یا کوری ۔ بارٹی ۔

ہاجرے کا دا فلہ لدھارا کے نام ہے جوکہ اب توبیب تربیب متروک

یا گیاہیں۔ کا کون کال یا گال کے نام سے لیا ہر کیا گیاہے اور کنگنی اس کا مراَ و ٹ بٹایا گیاہے مکدیری دیا کوری)اورہارتی اِن وونوں کوساؤن کے مشابہ تیایا کے

درازُن سے فالساً اونل ترین درجہ کا مو<sup>م</sup>ااناج مرا دہے جیسے کہ کٹکی یا مجھری ہے میکن ہے لدان کمٹیافصلوں میں سے کوئی نصل خارج از کاشت ہوگئی ہو۔ یمکن جُرِنص کی کئی

ہے وہ اس بات کا یقین کرنے کے لئے کا نی طور ریفصل نہیں ہے۔

تشخیص مالگزاری میں نخو رکی و وسیس کی جاتی تعییں، ایک بخور کابلی

يه عنخو ومبندي -

ٹر روح کے شختوں م*س کساری کونیس ب*نا ماہے ، بیکن بہار کی *کیف*ت ؛ ر رجس کے لئے کوئی شرح نہیں بیان کی گئے ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ غربائس کو کھاتے تھے روغندارنجمر-تِل واکسی ورسوں وکسمب و (Toria ) کنا ۔اس کے روورحد کئے کئے ہی مایک عام دورے موا نک ، نیل به دبات و نوم به نفتخاص مصالح باحثنان فسم میتھے ۔کدو ۔ اور لوکیوں کی ایک طول زیرست شاہل ہے ۔ (۲) من صوبول من أمني طريق تكفيص نافذ تماأن ك بالمنافي تسنشا (۱۹) میں من دواور نفلوں کا پتاجاتا ہے جیا شخیر ہم کتا سدیں اس بیان عوالہ و سے چکے ہیں کہ دائی کا ل میں ایک فتھ کا ٹاٹ، نالیاما ٹا تھا ہے اور خوال میں اِس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سُن آگا یا ما تا تھا ۔ دی دور <sub>کی نفی</sub>ل تہا کو سینے مِس کی مجرایت میں کاشت کی جاتی تھی اور جوائی زیانے میں دیا ں کی آب و ہوائے موانو رنبائي ٽئي تھي ۔ ىدىخىتىغلق بەينىڭ يەنئونز كەئرىشاۋادەرماياسولمورىنىڭ نسب ذیل مصلول کا ذکر کیا ہے ۔ <sub>س</sub>ر اناج - جاول - ميهول - جرار - راگي رست دوم) موطا آناج ہر تسرکا ۔ جوارکا نامہ (Mulaozaburse) دکھا کی ویتا ہے جس کے معنی پر میند مضیمہ میں بحبث کی گئی ہیں ۔ جَو کا ذکر ایک ترمہ میں کیا گیا ہے کہانی رسشبہ ہے کہ آیا یا تھی ہے۔ والیں سے تنور ۔ مونگ ، گھوڑ ون کاچنہ ۔ دیگر مختلف

والیں دجوبیان نہیں کی گئی ہیں) ووریری شکیں سے تمنا ۔ روئی نیسیل ۔ کل ۔ السی ۔ کالی مرجے۔ ناریل ۔اورک ۔ ہدی ریان ۔الائجی سیسپاری منتلف تر کاریا ں دجو نہیں بیان کی تمکیں)

# فرب )

#### وجیانگرمیں" *ہندی*اناج<sup>4</sup>

تعلق بالبیات مضم ن سے متعلق بین ظرآ ای ۔ اوراسی کا ہوشکل نفظ Ceburro) ہسیا نوی زبان ہیں استمال ہوتا ہے۔ ان اصطلاحات کے مغہوم کھے بارے میں ڈوکراٹیاف آف کیو کھتے ہیں کے ویکیٹرٹر سے درا ۱۷۱) سے کوئینہ کو در ۱۹۱۲ کا کہ نباتیا ت کے بیٹنے متندا شخاص مدد ملسکی ہے وہ سب لفظ (Zaburro) کو سوگھ سے ملاتے ہیں ہے۔ اس کے علا وہ ہم سر ڈیو ڈیو ٹیرین کے ممنون اصال ہیں کہ اضول گنے ڈو ڈو آمیسس کی تصنیف « ذو فنٹور م ہمنو ریا ہ کی طرف ہماری رہنمائی کی جس کے صغیر ان پر سورگھ سے زیر عنوان یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ پر لگائی اس کو Zaburro-Millet ہجتے ہیں۔ اس کتاب کی تاریخ ملاک ہے ہے ۔ اور مطر سیویل نے جن تذکر وں کا ترجمہ کیا ہے اُن کی تاریخ مقتلے مقتل کی جس ہمارایہ بیجہ عق بجانب ہے کہ خوا و اس اطلاح میں موجس زیانے ہیں ہوجس زیانے ہیں یہ تذکرے لکھے گئے تھے اس وقت اس سے جوار مراد تھی یہ کر میں ہوجس زیانے ہیں یہ تذکرے لکھے گئے تھے اس وقت اُس سے جوار مراد تھی یہ کہ میا ۔

یہ افغال ہے ہے ، ان راس کے سے بس رہ سے تو مسل کی تھی کہ اس کا کا کا ان اور اس طرح اس کا مفہد مرسعلوم کریں ایکن جدید لغات ہیں

سے کسی میں آس کی تشریح نہیں کی گئی ہے . نیتنجہ یہ اے کا لاطبینی زباً ہوں ہیں ہے۔ کسی زبان میں اُس کی تنبیقی تو کیا طاہری امسل کا بھی کوئی بتانہیں جل سکا ۔اس کے علاوہ یہ تو قع ہوسکتر بھتر کر مرمالا جرحزہ فوا ہوا بیاس شاید ضالی او لیفہ ہے ہیں خارجہ

یہ نکنُطوق ہاں سے بھی نہیں آمکتا تھا ۔مب آن سازی تحقیقوں سے کوئی بیجہ طال نہیں ہوا تومنٹرار ۔برن سی ۔ایس ۔آئی نے بہیں مشور ، دیا کہ مکن ہے یہ لفظ ہند دمستانی انعل کا ہوا درجوار کی لبکاڑی ہوئی شکل ہوا در بہی خیال میجے مجی معاہم

ہمدونسانی سن ہوا دربودری جو رہی ہوی سہواری میاں ہے ہی ساہر ہو ناہے۔ بیر نگالیوں کے ہاس ہند وستانی سح کا ہم آواز کو ٹی حرف نہ تھا۔ اس کئے وہ حرف(2) کے ذریعہ اس آواز کو نکالتے تھے۔اسی طرح ان کے پاس

ا ک سے فامر ف (ع) سے ور بعد اس اوار تو فاضے سے داری طرح اس سے میں ا حر ن(w)موجو و نہ تھا اور وہ اس کی مگہ یا تو حرف( b ) ہشمال کرتے۔تھے یا

حرن (۷) اس کے علاوہ حب تبھی و م کوئی نام متعار کیتے تو بالعمر م حرف (۵) اس کے ساتھ شال کر دیتے تھے۔ یالبن ۔جالبین میں اس تسم کی تبدیلیوں

Wasai-Zedoaria سے Jadwar کی شالیں بر آسانی مل سکتی ری (مثلاً علی Jadwar کی شالیس بر آسانی مل

سے Mung-Bacaim ۔ بیں صاف کا ہرہے کہ نفاع جواد (Jowar)۔

بہآسانی (Zubaro) یا کمفط کی قدرتی نبد ملی کی وجہ سے (Zubarro) من سکتا تمار۔ اِس نوبت پریہ را ئے منر *جارج گر بیستن کے سامنے بیش کی گئی۔* اضوں لمالکسی لفظ میں حروب تہجی (Ū) آور (۸) کی تبدیلی سے کوئی وقت نا اور گمان غالب بیہ ہے کہ گفتط (Zubarro) حوار (Jowar) کی بنگاڑی ہو ی صوبت ن پنچەر پىنچنے ہىں كەسولموس صدى مېں (Zubairo) سے نتيناً جوار مرادتھی بلکہ قیاس کیے جنگہ خوازی کا لفظ پر لگا لیوں کی بول چال ہیں متغیر موکم (Zubarro) بن گیاہے ۔ اب یہ ایک علیٰ در مسوال ہے کہ ایش کو مکا کے معنی کمبوڈ و ئے جاتے ہیں ۔ مبیاکہ لغات سے ظاہر ہونا ہے اگر ٹرکا کے لئے کسی موٹے آباج کا اوئی رنگالی نامراختیار کرلیا گیاہے تواسی کے شایہ مثالیر مختلف و وہیری زبانوں ەر، دانگرنزى م*ى مىكاكو بالعموم اناج دُئېندى اناچ) كېنچ بېپ*-م چنوبی او تقریس وه به Mealies اناج ہے اوراود درمیں وہ 'رغری حوار' کے یہ اسکن زیاد و قرمن قیاس بیا ا الگالی وہنگ نومیوں نے ایس ندظ کے متعلق غلَّطی کھائی ہے۔ و کی لغت کیں حرکہ مطافاع میں طبع ہوئی ہے آس کی سجیح تعربیف ئى ہے تیعنی یہ کہ وہ مندی موطاناج کی ایک سم ہے۔لیکن اس توبت پر ى دلچىي فالص علم لسان.



#### بنگال کے بندرگاہ

سولموں صدی کے یا لگال صنفیر جب کسی شکال کی طرف کسی محری سفر کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بالعمر مریا تو بڑی سندر گا ، (Porto) کاحوالہ دیتے ہی یا چیو نی مند رکا و (Porto) کا به بهی <sup>ا</sup>م ووسری تومول کیمصنفین <u>ل</u>یم حمی اختیا تر لرينة (مثلاً برغاتس ٢٠ -١٠ - ١٤٣١) - اورَ يا دريول في أصير الطبيني زمان مس وصال المارشلات من Portus Parvus) و البعد (Pontus Magnus) ور ان ناموں میں لفنط (Porto) جواستعال کیا گیا سے معلوم بیرموتا سے کہ و معام طور رانگریزی لفظه Porto کا مراون سمجها گیا ہے رہی دمبہ کے کیسو کھویں صدی کے نبگال میں سوجہ و کھنٹین کو صرف وہ اسم سندرگا ، نظر اُنے ہیں ۔اور حب بہرا سنے ر بی جائے تو میراس دور سے ا دبیات سے فور آ پند عل جا نا ہے کہ ہوگلی (ماست گاؤ جوائ*ں سے بالکل ملا ہوا ہے) مجھو* گئی نندرگاہ *ستھی* اور خیا کانگ مدیری منیدرگاہ <sup>سمج</sup>ھی۔ چاسنی ابن عالبن کے صنبین نے ہی کیا ہے۔ ہارے خیال میں یہ رائے علم ہے ۔ بہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وور کے پر نکالی ملاحوں کی بول حیب ال ہی اغظ Porto سے دراصل ساحل کاشگاف مرادلی جاتی تھی ۔ ندکہ کوئی شہر عوساحل سندر واقع ہوجہ اکنٹلی کے لوگ اکشروم*ن کر لیا کرتے ہیں ، ب*والفاظ ویگیر <sup>\*</sup> Porto کے تعنی طبیع باسمندر کی شاخ <u>کے تھے جَس میں</u> متعد دینبدر کا ہشال ہو سکتے ہیں جب مید يرز كالى بغات بي اس لفظ كابيه مغيره تسليم كما كياب لكن اس تسمر مح معالمه مي ائن کی مندویندال اہمیت نہیں رکھتی میلانچہ کہاری رائے کہ بھی اُس اُنے اصلی عنی میں

یا دری ایف ونانڈ*س کی عبارت پرمبنی ہے ۔* یہ ایک حبوبیٹ یا دری ننماج*ر مشھلای* راس غرض سے بنگال مبیعا کیا تھا کہ پر تگائی آبا دیوں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس کاخط حبّ میں انجم نے اپنے سفر کی ٹیغیت بیان کی ہے ہے میں طبع ہوا ہے

(Sicenim Vocant) ما جسرتي Portus Parvus ניולתו سنِدرگا و کے لئے گومین سے جہاز پر سوار ہوا۔ نومسئین کے میند رحبہ الغاط بیر طاہر رتے ہیں کہ وہ اپنی منسرل مقصو و کامروجہ نام استعال کرر اتھا بجری سفر کی مختلف نبول کا حال بیان گرنے کے بعیہ و ، (Portus) سی کے اندرایک زیا وہ بُرے طرے کا ذکرکر تاہیے جوکہ جہاز زمین پرٹک جائے سے میٹن آگیا تھا ۔ سبکن وہ رہتے نگلنے مَیں کا میا ہے ہو گئے اور بھر (Portes) ہی کے اندر آئھ ون تک سفر کرنے کے بعدر آگالی اسٹیش ( '' Station '') تعنی ہوگلی پینے بہ ساف طاہر ہے کہ (Portus) سے و نانڈس کا مقصد شہر برنگلی نہیں بلکہ دریائے برنگلی تعا-اور جارے (یہ بس خيال ميں بيميي صاف ظامبرہے كەائىنے بەلسطلاح معمولي برنگاليوں سے يہر گی خوا ، و ، جہاز و ں کے ملاح سہوں یا و ، اتنخاص ہوں جن میں ربکر اس نے متکی پرانیا کام لميا - و منو دان نامول كوايجا دنهيل كرسكتا نفعا - اوريه فرض كرينے كى كو ئى د مرنهيں بے کہ اس نے معمولی رواج کی نقلب انہیں کی یہیں (Porto Pequeno) عطائری طویر وئی ایک شہر مراونہیں ہے بلکہ وہ وریائے جنگی بریمبی دلا لت کرسکتا ہے جس برگمار "

Magnus) كوكياتية درياني سفريذ تماكيونكه و دراسترس شيرون مح عطره کا ذکر کرتا ہے ۔ بیں بلاثبہ اس کی گشتی نے اندرون ملک یا تی تے رَسِتوں میں سے لسی راستے پرسفرکیا ہوگا۔ پہلے و ، سپری پو ریہنچامس کے متعلق و ، نکھا ہے کہ

عله لاطميني تعظ " Statio " ع .كييا النيكلواندين لفظ " Station " كايمي المذبع و إلين -جابس مِن اس اصطلاح کی اصل کا بیانہیں نکایا گیا ہے۔

یه بُری بند رگا ، سے شعلق ایک اِسٹیشن (Station ") ہے جناسجہ اسی مقامّ ائس نے اپنے خط میں ناریخ تھی ۔ نیکن اُس میں بہ طور کمر داس نے اپنے چٹا کا نگ پہنچ كى تعيى اطلاع ديدى حوكه Portus Magnus بين ايك ادرايش ("Station") ہے ۔ بیر جب فرنانڈس نے بڑی بندرگاہ (Portus Magnus) مکھا نونفنڈا اس کا . پر من شاگانگ نه تھا لمکہ اُس میں جا گانگ اور سری پور و و نوں شامل تھے۔ چٹا گانگ گانو تع توبہ خوبی معلوم ہے ۔اور مسری پوریٹے موقع کا بینہ فیج کی ا*ئس* لوم ہوتا ہے جو اُس اُنے اپنے سونارگا و اُس دننگال کامشہ تی دا*راسا* لفزت اِن کی ہے۔ (پرچاس ۲ - :۱ - ۳۷ ۱۷) مسری پور 'وریا کے گنگایہ ایک بندرگا ہتمی کنونکہ فیٹج وہیں ہے ایک چیو ٹے سے جہاز برسگو کی طرف دوانہوا۔ ی زنانڈس کی عبارت میں ٹری مندرگاہ (Porto Grande) حمراز کم دریائے ہ ڈاکہ کے قرب وجوار نک بھیلی بروئی تقی اور چونکہ فیاس م<sup>ل</sup>ہ ہے کہ وہ اصلاحات کو مرو حدمفہم کصطایق استعمال کرتا تھا اس سے ج یا در کھیں کہ برانگا ٹی سمندر کے طلاح کا استعال واضح ہوجا تاہے۔ائن کے بائین طرف درما بکلی (Porto Pequeno یعنی حیوتی سندرگاه) هو تا نتا . وائیس طرک و ٹری سندرگاہ (Porto Graude) نیٹا ہے۔ بیں بغرانی مفہوم کے مطابق آگ منعه د د ومهری منبدرگاهیر بمبی ثبا مل حوسکتی تقییں اور خیا کا بگ اور مسری نیوریه د د نوں تو ہر ہرصورت اس میں ثنا مل تھے ۔پس ہم یہ مجمعی*ے بریجبونیس ہر* 

الم و فیج اواز کے اصول کے مطابق نا مو ل کا الماتھر بر کرتا ہے بینا نیب اس کے تذکرے میں اس فیالی اس کے تذکرے می سونار کا وُل کو (Sinnergan) اور میری پور کو (Serrepore) لکھا ہے ۔ لیکن ہارافیال ہے کہ این کی مطابقت میں کوئی شبر نیم ہر کیا جاسکتا۔ فرآٹرس اس آخری نام کو (Syripur) مکتا ہے۔ یں صرف و و مبند رکا ہیں تنیں ۔ ملکہ و ہاں و وسمندر کی شاخیں تھیں ہیں کے اندر لاتعاد ا مندر کا ہوں کی گنجائیں تنی اور سو طویوں صدی کمے اختتام پر کمراز کم تین سندر کا ہیں اسی موح وقعیں حر ملجا فا اپنی اہمیت کے نظر اندار نہیں کی جاسکتی تعییں ، ایک ہوگلی جاسی لم کے دریا پر واقع تنمی ۔ و وسرے سری پور جر تھوڑی و ور پٹکر وریا کے گھفا پر واقع تنی اور تعیہ ہے شیا کا نگ ۔

نیکن بغظ (Porto) کا یہ انبدائی اشعال ہارے ذیر بحث دوریں ہے ا عامنہیں تھا یمٹلا فیٹے ست کا وُل اور چیو کی نبدرگاہ (Porto Pequeno) کی ا ایک اسمحتا ہے (برچاس ۲ - ۱-۱/4۲۱) - اسی طرح بین دوسرے صنفین کی تاکیا ہے ہی بی سکتی ہیں ۔ ہیارے خیال میں معنی کی اس تبدیل کا باعث یہ ہے کہ پر تکا ہوں ہے بیر ہی ہیں ہی ۔ اُن کی آمد ورفت باتو ہوئی ا نے ہمری پورسے براہ راست کچھ زیاد و متجارت نہیں کی ۔ اُن کی آمد ورفت باتو ہوئی ا سے ۔ ایسی حالت میں بیر چندال مثل نہ تعاکہ (Porto) کا جرنام تحااس کا اطلاقی ا امنیش ("Station") پر ہمونے گئے - جیسے کہ مرسے ("Station") افعیش ("The Mersy") کورٹ میار تول کا ا قریب قریب لیورپول کا مراد ف بن گیا ہے ۔ سکین ذیا مرش کی من میار تول کا ا قریب قریب لیورپول کا مراد ف بن گیا ہے ۔ سکین ذیا مرش کی منام کا اس افتا اوراس سے بینیا ل افعیاس دیا گیا ہے اُن سے کیا ہر ہوتا ہے کہ سولویں صدی سے افتیا میک اس میں بجانب معلوم ہوتا ہے کہ بہاں کہیں یہ مفہوم قرینہ کے مطابق ہود ہاں (Porto) کو سے سے سے سے سے سے سے سے سکی میں ہود ہاں اوراس سے بینیا ل

ب قدر تی طریر بیسوال کمیا جائیگا که بار توسانے آناز صدی میں ب «ثبه نبگالی» کا حال بیان کمیاہے وہ ان مند رگا ہوں میں سے کس کے مطابق ہے جاری اپنی را مے یہ ہے کہ بار توساکا اشار ہ سونا رگا وُں اورائس کی ملحقہ مندرگاہ کی طرف تھا ۔ لیکن پیسئلہ اس قدر سمید ہ ہے کہ ہاں اُئس پر بحث ہیں کی جاسکتی ۔ اہذا مناسب یہ ہے کہ جب تک مسر الانگور تھ وکمیں کا ترخم یہ بار بوسا کمس نہوجا ہے انظرین اپنا فیصلہ لمتوی رکھیں ۔

### ضمر (ک) میمازی ٹن

عله او آب ہم ، و کمس ف بیان کرتا ہے ۔ مہوم کمتاہ کد ہوں کمسب فٹ اور ہوں کا کم از کم ایک اُت ۔ یہ دو و اُس طاکر ایک بٹن کے ساوی ہے ۔ ایس مناب سے ایک بٹن کم از کم و مکعب فٹ کے بہام ہوتا ہے ۔ ہم ایس کو ۱۰ نومن کرتے ہیں کیو نکہ یہ ایک آسان جفت صدرہے اور و و سرمے قابل لھا فا در کا کمتا بلہ کرتے ہوے اس میں جو فلطی کا ایمان ہے وہ بہت تعوار اہے۔

معلوم کماگیاکی می قاعن جهازم ریختنددی (Tun) کیجائے جائے تیں لعدازا ک جها ز کا ط ، سے کنجایش کا صاب لگا ماگھا ۔ اس سے بعد بقیریم ل اوم بیر ہواکہ ہرواقعی ئن (Tun) کے لئے تقریباً 4 و مکتب فٹ ا متاركرده طرين يمايش كي مطابق وركارووتي تفي حياستي التي الراس یا گیا ۔ و ، یہ کہ ایک خاص طریقی بیمایش کے مطابق کسی جهاز کی گنجانیش معلوم کرلواورا سے ، **۹ سے تقس**ے کروو اس قاعِدہ کا نتیجہ یہ رہوا کہ ٹن (Tun) ک*ی تعریف ت*و پىلے بىل كوئى فرق يىدانېيى موا - الأيُّ آبى تك ، مُن (Tun) کے لئے ور کار ہوتی اور حوالک خاص طریقہ مایش کے نٹ کے رارنکلی تھی ۔ پیطریقہ آج تک بھی بر*زارے بیلن طریق* جا <u>قسه مرابسه حوکه اس وقت اختیار کیا گیا تھا دو نوں و قتاً نو قَتاً بدیتے رہے جس .</u> ره من المحال المعالم ے مطابق کی گئی ہو ہو قوا نبین جار ان ان تجارت کے ں میں وہ ایک رسمی اکا نی ہے جس کا نشاب کے مُن (Tun) ق نومنغه وهو**جکا پ**ے اور موجو و «تعلق صرف اُسی و قت تُصیک طور رماه پر **و**گا بأكام ديخس كأكجل ثنايدكونئ تنض عي ذمه ندل وجوبات مال واسا کے واقعی گنمائش سے ویب ترکر تی ہیں۔ مرصتیت محموعی حماد کا طول وعرض وعمق ناننے کا جو انتدا ہی طریقیہ تھا امُں سے مال واسا ب کی واتعی نجایش *مرف ائسی حالت میں معلومہ ہوسکتی تھی حب* 

اِو خِي شختے کے نیچے کو ئی اندرونی تعمیر نه بوء یہ امر کہ ۴۰ کمدیفٹ (واقعی ) کی شمام ب نٹ زاس طریق بہائش سے ٔ در کار ہوتے پھیے اس باپت و لها بهرکرتا ہے کہ مال واساب کی گنجا نیش گویا واقعی حالت سے بہت بڑساکر بیان کی جائی تھی ۔ اب یہ بات نہیں رہی ہے کیونکہ ہرشختہ کی علیدہ وہیائیں کی جاتی ہیے اور اروو ل کی کو لائ کا لحاظ کر آیا جا تا ہے ۔ یس اب تزرب کا ایک من (Tun) سمانے کے لئے . اکسب فشرائک بایش کردیٹن Ton) سے بہت کر مگر در کارسوگی ادرو دغیقت حال کے بنے ہوے جہا زول میں معمولی مال حس مقدار میں ٰجا آیا ۔ بالعموم ائس مندار سے بہت زیارہ ہوتی ہے جوکہ پایش سے حاصل ہوتی ہے ۔ الیکی مالت میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک ٹن (Tun) ہنرا ہے کئے ریر جسب شدہ ٹن (Ton) کا بقدر ہو تا ہے جسہ در کا رہو تا ہو گانہ کہ ایک ل پیایش کر رہ ٹن (Ton) حبیا کہ بیایش ہے آغاز کے دنت تخانواس سے سـتا نی جها ر ول کی گنجا میش کو گھٹا کرسا ن کرنے کا ن نہیں رہیے گا۔ اس شرح سے ... امن (Tun) متراب سے لئے ے موجد و جہازی مُن (Ton) در کار سوں گئے ۔ ابذاہم ہے کہ سولھویں صدی میں سندوت انی تجارت کا برحماب کمن (Tun) تحو بہ کیا گیاہے اُس کو بقدر پڑتاہے گھٹا دیں تاکہ اُس کاموار نہ جازرانی کے مکے حوامکن مٹ یع ہوتے ہیں ہےند وستانی تجارت ار کاتخمنه دهمر . . . ، ۲ کن (Tun) کرینکے ہیں ۔ موجو رہ تا آپ ہوں گئے۔اور حو نکہ اِس عد رکا مفالِمہ ہوتی ملین ٹن (Ton) (منگب ۔ تبل بند ومستاتی متجارت کی مقدار) سے کر ناہے اس کئے ہم عریمی کے اختیا ارًا با إِن كر مسكته مِن كيو نكه اس عالت ميں ان كا فرق حيث أن اہم غام ٹن (Ton) اورخالص ٹن (Ton) کے باہمی فرق کے شعِلق

کچر کہنا صروری ہے۔ جہاز رانی کے اعداد و شعار حن کا ابھی حوّالہ دیا جا چکا ہے۔

فانس دو شده ش (Ton) کے صاب سے بنائے جاتے ہی دیں جازوں کے معلق تکی والوں کے خیالات بالعموم خام ش (Ton) پر بنی ہوتے ہی آوران دونوں کا فرق اور ہے۔ سی جازے خام وزن میں وہ حکم بھی شال رہنی ہے جشین وغیرہ سے گھری ہوتی ہے اور ال و اساب کے لئے حاصل نہیں ہوتی۔ خاص وزن سے السی حکم خارج رہتی ہے ۔ خام اور خالص وزن کا باہم ملی تملف فسم کے جازوں میں بہت کو فلف ہوتا ہے لیکن جہاں تک زائم موجودہ کے اللہ واساب کی گئیتوں کا نعلق ہے اگر ہم خالص وزن کو فام وزن کا اور ملاً ۱۰ فیصد واساب کی گئیتوں کا نعلق ہے اگر ہم خالص وزن کوفام وزن کا اور ملاً ۱۰ فیصد وکردیں تو ہم حقیقت سے بہت دور نہ ہوں گے ۔ بس آگر جم یہ نتیجہ لکا ایس کوسوی صدی کے اضاف میں ہوتان کی بحری تجارت ... ہم م سے ... ہم نالوں میں مورن ہوا ہو گئی ہوتی ہو ہو اور مال سے برمہینہ میں روانہ ہوا کے ایک حدید پرمہینہ میں روانہ ہوا کے ایک حدید پرمہینہ میں روانہ ہوا کے کا فی ہوتی ۔

عله مهازدانی سے متعلق معرولی نتهارات میں فام بن تباعے جاتے ہی اوراس بارے میں فتکی والوں کے مبہم خیالات کا فالباہی اہم ترین در لید ہو تتے ہیں ۔

## ببند کی معاشی حالت کا غلط نامه

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                       | ,                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | ·                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| صيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سطر | صفحه                                  | صجيح                                                                          | غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سطر                                     | صفحه                                                         |
| ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲   | 1                                     | ۲                                                                             | Ψ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲                                       | 1                                                            |
| م کے گئے کے دیائے انڈس کونے کے انڈس کو جود دریائے انڈس کے دیائی کارنے کی اس کونے کے انڈس کونے کی میں کارنے کی اس کونے کی اس کونے کی کارنے | م کنے کے کرتے گئے موجو دیا ہے گئے گئی موجو دیا ہے گئی گئی کی موجو دیا ہی کہ کے کہ ک | P   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | مم<br>غلطی<br>پات<br>مزمبیق<br>پیرارڈ<br>بیرارڈ<br>اندازہ<br>اندازہ<br>غذائیں | ملطی علطی که که مزسیق جثاکانگ مرویخ میرویخ انداره انداره عدار و کنداره عدار و کنداره کنداره کندار میرویک کندار کندار کندار میرویک کندار میرویک کندار میرویک کندار میرویک کندار کندار کندار میرویک کندار میرویک کندار | 7 7 4 4 6 4 6 4 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 | 1<br>TT<br>TT<br>TT<br>TT<br>TT<br>TT<br>TT<br>TT<br>TT<br>T |
| ہیں<br>میں<br>کیمیے<br>شوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.  | 191                                   | گوتوں ا                                                                       | کو تو ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11"                                     | IIr                                                          |
| میں<br>کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بی<br>کیمے<br>شور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11" | 140                                   | گگی<br>شردح                                                                   | رير<br>شرح<br>تنري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r                                       | 144                                                          |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14  | ۲۱۲                                   | سردح                                                                          | منرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                       | 155                                                          |
| ا سوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شور<br>پر پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | æ.  | 114                                   | يه عام جبنوب                                                                  | المحاجيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳                                       | 174                                                          |
| آنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | p   | 714                                   | بيل                                                                           | بيل کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                      | #                                                            |

|                 |               |          |            | 1 2                  |                   |     |          |
|-----------------|---------------|----------|------------|----------------------|-------------------|-----|----------|
| فيجيح           | غلط           | سطر      | صغحہ       | ليجيح                | غلط               | سطر | صنحد     |
| ٣               | ٣             | ٢        | 1          | ٨                    | ۳                 | ۲   | 1        |
| ایک ایک ہزار    | ایک ہترار     | 10       | ۳          | غابان اضافه مواہد    |                   |     |          |
| جهازوں          | جهادول        | 19       |            | اورچر می سامان میں ا | *                 | ,   | 714      |
| شاذونادر        | شاذ و نا دار  | ۲٠       | pr.pr      | زائد                 | نائد              | 14  | 719      |
| سرہنری مُرنشُ   | سرمبنری مدلشن | ٤        | ۳.۵        | بهندوستانی           | ہندشانی           | ۲۳  | 476      |
| Tuns            | Tous          | ا۲       | "          | بهننے                | بين               | ۱۳۲ | 444      |
| 1               | 1 ••          | ١٧       | ú          | پہننے<br>یں          | ہیں               | ۲.  | ı        |
| جور وين<br>-    | جوڈین         | ۲۲       | pu         | ىرىپتى               | سهريستى           | 7~  | ٨٣٨      |
| کی کوشش         | کی شش         | "        | 414        | برُتا                | پرتا              | 4   | ساموم    |
| میمورنیر        | نىيئو رنير    | 44       | 4          | (۱۱، ۳ تا۳۳          | 7mg m. 19)        | ^   | 706      |
| تجربه<br>پیرارد | تجريا         | سوب      | 444,       | وي كريث              | ڈی کمیٹ           | ۳۱  | 706      |
| پیرارد          | بيرارو        | د        | حدم        | برقرار ركهاجاك       | برقرار مكااحاك    | 15  | 104      |
| أرمز            | آرز           | ^        | ١٧٧٩       | نقل وحمل             | نقل ومل           | ۷   | 74.      |
| أيجبين          | اليحيين       | ٣٣       | ۸۲۳        | بیٹروں<br>فائدہ      | بميروں<br>ن       | 1.  | 777      |
| -57110-1        | 1-07/8/70-17  |          |            | و و او               | فانده<br>بے فاہرہ | 14  | ~<br>77~ |
| ^776 6 6 7      | 4445          | 7,7      | <b>344</b> | بسين                 | ولسين             | 1-  | 14.      |
| خربوزے          | نحربوزے       | ۲.       | ارسوس      | بمثكول               | بىثلول            | 71  | 741      |
| 74-1            | 46.5          | 7.       | 4434       | l                    | سعاثرا ورببارا    | 15  | 727      |
| امرا            | y             | 0        | اہم سو     | کرنی پرتی            | کرنی پڑنی         | r   | איא      |
| ادقات           | اوتعات        | ۱۲       | ٣٢٢        | شاه پرتگال           | شاه پرنگال        | ır  | 797      |
| التبنيج         | التخطي        | 10       | 4444       | جهاز.                | جهازوں            | 77  | "        |
| 471-4-1         | mp1 _pm.1     | ۲        | m92        | اور                  | ايور              | ~   | "        |
| •               | •             | •        | •          | راس امیدا و ر        | راس امیدوار       | 10  | 2        |
|                 |               | <u> </u> | <u> </u>   | <u> </u>             |                   | 1   |          |